



ا عُنْهَا ٥: ابنامد صعاع والجسد كے جلاحق تعود ين، ببلشرى تورى اجازت كى بغيراس رسالى كى بى كهائى، عادل، باسلىدكى بى اعاز سے دائوشائع كيا جاسكا ہے، دركى بى كى وى تيش پرؤرامد، ورامائى تھيل اورسلىلدوار قىلا كے طور پر ياكمى بى تلى بى چى كيا جاسكا ہے۔ خلاف ورزى كرنے كى صورت بى قانونى كارروائى مل بى لا كى جاسكتى ہے۔

READING Section





| 287 | امت الصبور | 13386        | 272 | رضيجيل   | خطآبع                              |
|-----|------------|--------------|-----|----------|------------------------------------|
| 288 | خالدهجيدني | موج كيوان،   | 266 | اداره    | مسكرامين                           |
| 290 | ادار       | خولص ورت بني | 284 | واصقهايل | المنتخاكين ب                       |
|     |            |              | 268 | شگفتهجاه | آئینہ خاتیں ہے<br>بالوں سخوشیوائے، |
| -8  | 1 4 3      | مقبر الم     |     |          | تخطياكسي:                          |

خطوكايت كايد: ما بنامه شعاع، 37 - أردوباذار، كرا جي-

رضية كيل غلون حن يونلنگ كرلس مع مجول شالع كيا - مقال الدي اي الدي الدين و كاني كوي Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 0092-21-32766872

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 0092-21-32766872 Email: shuaa@khawateendigest.com website: www.khawateendigest.com

Section



شعاع ستركاشارميلي مامزين الله تعالى كارم واحدان سے كه ملك بعرين امن وا مان كى صودت مال يى بهت بهترى آئى ہے۔ شہر لاچىكى دوشيال يى دايس ئوسدى بى اس كى دونيس بحال بودى بى ربهت سانوس بعدايدا بولى كيعيد بعيد إيمام ادد جوش وخروش سے منان كئى رديكاد و بيمانے پرخيدادى بون مادركهيں كوئ ناخوشكوار

جش ازادی برجی عزمعولی وق وجذرے کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ بوگوں کے چروں پر تو تی وسرت کے وه دیکب نظرائے جو کوئی سالوں سے نا پید ہو چکے تھے۔ شہردوشنوں سے جگا ناد ہا فد بسز بالی پرجوں کی بہاد يس على نغول ا ورتراول كا وارس كر بخي راي-

الدُّتعالىٰ ب مُعاب كه يعك اوريه شهر بيشه شادو آبادد ب راين -پاکستان ذنده یادر

عب دخمبر-قارمین سے سروے ،

شعاع كاأكتوركا شاده عيدالاضئ سي يتل آئے كاراس في عد منر بوكا - عد منر بس عدالاحلى كے والے سے تحريري اودسيلي شال بول كے راودمب دوايت قارمين كي شموليت كيد مروسے بحى شاق بوكار مروے کے وال یہ ای ۔

١- عيدالا في كا ون يجي كردنا مع وكيا آب قرباني كارشت كي صفائي ، تعتبم اور دير كامول مي مقدليتي بي

2- بركمرى ايك دوايى دش بوقى سے جوفاص و تعول پر بنائى ماتى ہے۔ كرشت كى موكون سى فاص دش ہے جوہر بقرعید پر آپ کے تھریس مزود بنی ہے۔ قادیش کے لیے اس کی ترکیب بھی تعین ۔

3 - عيدالاصلى كموقع برمهاول كى تواضع كريار المام كرتى بين اليسط مين كيابناتى بين المان التي الله المان التي ال ان موالات كرجوا يامت اس طرح بميوايش كد 6 ستمبر تك بمين موصول بومانين -

جيب ہم ملے،

تارئين سائره رصا كي فوال كوتونيس عبول عدينطا برثوخ ، لابدها اورب سياز-اندر سے حماس، سجددارا وردشول كاياس كرف والى

تاری کے لیے خوش خری ہے کہ مجھلے دوسالوں کی طرح اس یاریمی ساٹرہ دضااکب کے لیے عید دالاصی اتحف لان ين - نوال كى لكسا ودكما فى أب التوبر عضاد العين يره مكين كى -

استس شمارے یں ،

، نادىيا مىكامكىل ناول - عينت دوشى سے -، صوف انتار كامكتل ناول - ما كاردو، ، رضان تكارعرنان اور بيلاع يرت اول،

 ٥ صائمًا كرم إ و دعته قد الوب كه ناولك ، ، میموزمیلف، ایمل رضاً ، تنزید در ارجیرانوشین ، قانته رابعه ، ثمر مشکودا ودمینی مدینی که دراند ، ، باصلاحیت نشکار، موسیقار مامرقریشی سے ملاقات ، ، معروف تخفیات سے گفتگو کا سلسله در متک،

آمند مفتی محاسفرناد مراد مند ، مسيار مندي ملى الدهد وسلم كى بيارى بايش اورد يكرمتنل سكياشال يل -شعاع بره كرايى دار شه صرور نوازيد كا منتظرين -ه آمد منتی محاسفرنامهٔ جنده

المارشعاع حبر 2015







بھر پنیش نظر گنب خضراہے مرم ہے بھرنام فلار وصنہ جنت میں قدم ہے

مچرشکرندا سامنے محاب بنی ہے مجرسے ہراا ور ترا نقش قدم ہے

محراب بنی ہے کہ کوئی طور تجستی دل شوق سے لیر برہے اور آ تکویمی تم ہے

میرمنت در بال کا اعزاد ملاہے اب ڈرسے کسی کا مذکسی چیز کا عم ہے

یہ فدہ ناچیز ہے خودسٹید مدامال دیکھان کے غلامول کا بھی کیا جاہ وحشم ہے

ہرموتے بدن بھی بودناں بن کے کرے مشکر کمسہے بخداان کی عنایات سے کمہسے

عالم توصید کا مظہرہے کہ بھی ہیں مشرق ہے مغرب عوب سے مذبح ہے

دل نعت دیول عربی کہنے کو بے چین عالم سے تحیر کا زبال سے مہ تعلم ہے حضرت بولانا مفتی محد شغیع اک جمد مکھوں بھرسے تہائی میں بچتم دل یاصمد مکھوں بھرسے تہائی میں بچتم دل

دهمان تُورُجيم تُوعظيم تُو، كريم تُو! خود كوعب دلكمون عبرسة نهائي بن بجثم ال

آدم کاخطالوسسے توادل سے مولا تحصے ابد مکھوں میرسے تنہائی بن پیٹم طل

جبّادی وقبادی سے محفوظ عجے دکھا دجن ودیم مکھوں بھرسے تنہائی بین بچشم طل

یںنے تیرے سوا مدد کسی ا ورسے نمانگی المدد کھوں بچرستے نہائی میں بچٹم دل

رضاؤں میں دہی توش مط تمرا نوکھسے الحمد مکھوں مجرسے نہائی میں بچشم دل

اپنی آغوش کی جھاڈل بیں تُونے دکھاہے ہڑل اپنامرقد کھوں بھرسے نہائی بین بھٹم دل اپنامرقد کھوں بھرسے نہائی بین بھٹم دل

کور تیری یادول میں فت ا ہومیر مے بیحال بچھ کواعلا مکموں میرسے ننہائی میں پیٹم طل کور نالد

المد شعاع المجر 2015 11



## www.Paksgciety.com



مونڈنے) ہے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم) فائدہ: قزع کے معنی ہیں: کچھ بال منڈوالیتا اور کچھ چھوڑ دینا۔ یہ منع ہے۔ آج کل بیالہ کٹاس کی ترقی یافتہ صورت ہے۔

## يجه بال موندنا

حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی ہے روآیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کودیکھا کہ اس کے سرکے بچھ بال مونڈے ہوئے ہیں اور پچھ چھوڑے ہوئے 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا اور تھم دیا۔ "انہیں اس کے سارے بال مونڈویا سارے بال چھوڑدو

۔" (اے ابوداود نے سیمجے سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔) فوائد و مسائل : کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس لیے منع فرمایا آکہ اہل کتاب ہے مشاہمت نہ ہو کیونکہ بعض احبار و رہبان اس طرح کیا کرتے تھے علاوہ ازیں اہل شروفسق کی بھی یہ عادت تھی۔ آہم کی بیاری یا عذر کی وجہ سے ایساکرنا جائز ہے۔

بہر مال یا تو سارے بال منڈا دیے جائمیں یا پھر سارے بال اس انداز سے رکھے جائمیں کہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔

بين كرنا

حضرت عبدالله بن جعفررضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بالول كوسياه خضاب يرنكنا

حضرت جابر رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ فتح کمہ والے دن حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے والد ابو قعافیہ رضی الله عنه (رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں) بیش کیا گیا اور ان کا سراور واڑھی صفیدی میں تنعامتہ (بوئی) کی طرح تھا۔ سفیدی میں تنعامتہ (بوئی) کی طرح تھا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ " اس کے سفید بالوں کو بدل دو 'کٹیکن ان کو سیاہ کرنے ہے بچو۔ " (مسلم)

کرنے ہے بچو۔ "(مسلم) فوا کرومسا مل : ابوقعافہ منظرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی کنیت ہے۔ ان کا نام عثمان بن عامرے۔ انہوں نے فتح مکہ والے دن اسلام قبول

تغامته بہاڑوں میں پیدا ہونے والی ایک بوئی ہے جو بالکل سفید ہوتی ہے۔ ان کے بال بھی سفید تھے ، اس کے بال بھی سفید تھے ، اس کے یال بھی سفید تھے ، اس کیے آپ نے انہیں ریکنے کا علم دیا الکین سیاہ کرنے ہے منع فرمایا ، جس سے معلوم ہوا کہ کسی تاکزر صورت کے علاوہ 'سریا داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرتا ممنوع ہے۔

قرع کی ممانعت ہیعنی سرکے پچھ بال مونڈ لینا اور پچھ چھوڑ دینا اور مرد کے لیے سرکے بالوں کامونڈ ناجائز ہے الکین عورت کے بالوں کامونڈ ناجائز ہے الکین عورت کے

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ سول الله صلی الله علیه وسلم نے قزع ( پجھ بالوں کے

رضی اللہ عنہ کے گھروالوں کو (ان کی شادت پر روئے بال رکھنا 'جنہیں بے کہاجا آہے 'افضل ہے 'کیونکہ کی) تین دن مہلت دی 'پھران کے پاس تشریف لائے خود نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 'بے بال رکھے ہوئے

ورُ آج کے بعد میرے بھائی پر مت روتا۔" پھر فرمایا

"میرے بختیجوں کومیرے پاس بلاؤ۔" چنانچہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا جمویا کہ

ہم چوزے ہیں۔ ''" آپ تعملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔" ہائی کو ميري پاس بلاؤ-"چنانچه آپ صلى الله عليه وسلم نے اے علم وااوراس نے مارے سرمونڈویے-(اے ابوداور نے سیجے سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ

بخاری و مسلم کی شرط پر ہے) فوائد و مسائل : 1- حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا زاد بھائی تھے۔

یہ جنگ مونہ میں شہید ہو گئے تھے۔شادت اگر چے ایک اعزاز ہے ملکن گھروالوں کو وقتی طور پر دائمی جدائی کاصدمہ تو بسرحال ہو باہے اس کیے آپ صلی الله عليه وسلم فان كے كھروالوں كو بھى تين دن تك سوگ منانے کی اجازت دی۔

2- رونے کامطلب یہ ملیں کہ تین دن تک توجہ و بین کرنے کی اجازت دی۔ یہ تو ممنوع ہے۔ بلکہ مطلب وہ رونا ہے جو ان ایام میں تعزیت کے لیے آنے والوں سے تفتلو کے دوران میں فطری طور پر ہوتا ہے اور بے اختیار آتھوں سے آنسو روال ہو جاتے ہیں اس طرح کارونا آگرچہ تین دن کے بعد بھی جائزے اس کے اس بیس تین دن کے بعد رونے جھونے بچوں نے اپنے آپ کوچوزہ اس کیے کماکہ

والدكي حداني نے انہيں تدھال كروہا تھا۔

## عورت کے بال منڈوانا

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عورت كوايے سركے بال مندوانے ہے منع فرمایا ہے۔(نسائی) فائدہ: عام حالات میں تو مردوں کی مشابہت ہے بچناعورت کے لیے ضروری ہے 'البتہ علاج وغیرو کے کیے 'ضرورت پڑنے پراس کی اجازت ہوگ۔ مصنوعی بال (وگِ)جو رہے اور کودنے اور وشرائعتی دانتوں کوباریک کرنے کی حرمت کا

الله تعالى نے قرمایا:

" یہ اللہ تعالیٰ کے سوا مونث چیزوں ہی کو پکارتے ہیں اور صرف سرکش شیطان کی بوجا کرتے ہیں ہجس يراللدنے لعنت كى ب-اور شيطان نے (الله سے) كما من ضرور تیرے بیندول میں سے ایک مقررہ حصہ لول گااورانهیں ضرور کمراہ کروں گااوران کو آرزوؤں میں جتلا کروں گا اور میں انہیں علم دوں گاکہ وہ (بتوں کے نام یر) جانوروں کے کانوں کو چیریں اور میں اشیں علم دول گاتووه الله كى بنائى موئى صورتول ميس ضرور تبديلى

فائده آیات: اس میں ایک تو مشرکوں کی اس عادت كابيان ہے كہ وہ جن بتول كى يوجاكرتے عقيم ان كے تام موندول والے ہوتے سے يا مونث مم كى چیزوں کی عبادت کرتے تھے 'جیسے فرشتوں کی 'جن کووہ الله کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ان کے متعدد بتوں کے نام بھی مونث ہی تھے بھیے عزی اساف 'ناکلہ وغیرہ۔ بتوں کی عبادت کو شیطان کی عمادت قرار دیا 'اس کے ے وہ لوگ جو اور غلط کام کرتے تھے 'انہیں بیان قرمایا



حمیا ہے۔ ان میں سے آیک اللہ کی پیدا کردہ صور توں میں وہ تبدیلیاں ہیں جن کی تفصیل احادیث میں بیان کی گئی ہے۔

مصنوعي بال لكانا

حضرت اساء رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ
ایک عورت نے نبی صلی الله علیہ وسلم ہے پوچھا کہ
میری بیٹی کو حصب (جلدی بیاری) گئی جس ہے اس
کے بال جھڑ گئے ہیں۔اور میں نے اس کی شادی کردی
ہے۔کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ علی ہوں؟"
ہے۔کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ علی ہوں؟"
تی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"الله تعالی نے بال جو ژنے والی پر اور اس پر جس کے بال لے کر جو ژے جائیں 'لعنت فرمائی ہے۔" (بخاری ومسلم)

اور ایک روایت میں ہے:"بال جوڑنے والی اور بال جوڑنے کی خواہش کرنے والی۔" (پر لعنت فرمائی ہے۔)

خضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے بھی اس طرح کی ایک روایت منقول ہے۔ (بخاری ومسلم) فائن م

1- اس میں تین متم کی عورتوں کا بیان ہے۔ بال جوڑنے یا ملانے والی۔

و سری اس کی خواہش کرنے والی۔ تیسری جس کے بال لے کر کسی عورت کے بالوں میں ملائے جائیں۔ یہ تمنوں ملعون ہیں۔ آج کل ان مصنوعی بالوں کو وگ کما جا تا ہے۔ بیوٹی پار لرول کے ذریعے سے وگیس وغیرو لگانے اور دیگر بے حیائی کے کاموں کو خوب فروغ حاصل ہورہا ہے۔

بلاكت

حضرت حمید بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ نہوں نے جے سال منبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوں کا ایک منہ کو فرماتے ہوئے سنا 'اور انہوں نے بالوں کا ایک مجھاا ہے ہاتھ میں پکڑا جو ایک ہیرے دار کے ہاتھ میں میں ایک ہیں۔

" اے اہل مدینہ! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ (جو مہمیں برائی ہے روکتے نہیں۔) میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس قسم کے کام ہے منع کرتے ہوئے سنالور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:

''بنی اسرائیل اس وقت بی ہلاک ہوئے جب ان کی عور توں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔'' (بخاری و

فوائدومسائل:

1۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ عور توں کے
ایسے کاموں کی طرف تھا جن کا ذکر پچھلی حدیث میں
گزرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارباب اختیار کسی برائی
کو بھیلتے ہوئے دیکھیں تو وہ خود بھی اس پر تنقید کریں
اور لوگوں کو اس سے روکیس اور علماء کو بھی اس طرف
متوجہ کریں۔ ماکہ وہ بھی اس کے خلاف اپنی آواز بلند

2۔ کوگوں میں منکرات کی اشاعت کے خلاف آواز

بلندنہ کرناہلا کت اور غضب الی کاباعث ہے۔ 3۔ اس میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے کہ مسلمان عورتوں میں بے بردگ ' بازاری عورتوں کی طرح سولہ سنگھار کرکے اور بھجسم دعوت نظارہ بن کر گھرے باہر لکلنا اور اپنے حسن و جمال کامظاہرہ عام کرناوغیرہ جیسی بیاریاں عام ہوگئ ہیں جو بالوں کو جو ژنے اور جڑوانے سے کمیس زیادہ شدید جرم اور بے حیائی کاار تکاب ہے۔

كدوانا

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بال جوڑنے والی اور گردنے والی اور گردنے والی اور گردانے والی راحنت فرمائی ہے۔ (بخاری وسلم) فوا کدومسائل :

1- واشمته:وشم كرنےوالىدوشم كامطلب ك

ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ''رسول تنہیں جو (علم) دے وہ لے لواور جس فرمایا جنہ ہے جہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔"( بخاری و

وہ عورت جواہے دانتوں پر رہی پھواتی ہے ماکہ وہ ایک دوسرے سے قدرے دور ہوجائیں اور حسین ہو جائیں۔اوریمی وشرہ۔(دانتوں کوخوب صورتی کے کے باریک کرنا۔)

وہ عورت جودد سری عورت کی بھنووں کے بالول کو ا کھیز کر باریک کرتی ہے تاکہ وہ خوب صورت ہو

یں وہ عورت جو کسی کو کمد کریہ کام کروائے العنی بال الكفرواني

فوا تُدومساً عل :

1- اس سے معلوم ہوا کہ اسے حسن میں (برعم خویش) اضافیہ کرنے کی نیت سے اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں کی بیٹی کرے ردو بدل کرتا ممنوع اور حرام ہے 'جیسے وسم (بدن گدوانا) وشر (دانتوں کوباریک كرنا) تفليج ( وانتول مين فاصله پيدا كرنا ) نمص

(بھنوؤں کے بالوں کو اکھیڑتا) وغیرو۔ تاہم مهندی لگاتا جائزے کیونکہ اس میں کسی متم کی تبدیلی شیں ہوتی۔ بشرطیکہ عورت اس کا ظہار اجنبی مردوں کے سامنے نہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنهم جست کے اعتبار سے حدیث رسول کو بھی قرآن ہی کی طرح سمجھتے تھے اور 430C

واڑھی اور سروغیرہ کے سفیدیال اکھاڑنے کی اور بالغ لڑکے کاداڑھی کے آغاز برداڑھی بال الھاڑنے کی ممانعت کابیان

دادا (حضرت عبداللدين عموين العاص رضي الله عنه) ے نی صلی اللہ علیہ وسلم کابیہ فرمان تقل کرتے ہیں:

جلدمين سوئى وغيره چجو كرخون نكالنا اور پھراس جكه بر مرمه يا نيل وغيره بحروينا ماكه وه جكه سياه! سزمو جائے۔اے کووٹا کتے ہیں۔عدد رسالت کے عرب معاشرے میں حس و جمال کے اضافے کے کئے عورتوں میں یہ طریقہ رائج تھا بھیے کسی کے بال لے کر اليناول مي جو رئے كارواج تقا- اور مستوشمتدوه عورت ہے جو کی عورت سے وسم کرنے کا مطالبہ كريديدالله كى بدائش من تبديلى كرناب اس ليه يه كام كرف اور كراف واليال سب بلعون بي-2- آیج کل بھی عورتوں میں اس سم کے بعض فیشن رائے ہیں 'جیسے آ تھمول کی معنووں کے بال نوچ کر ان میں رنگ اور میک اپ کی بعض چیزیں وغیرہ بھرنایا مندوعورتول كي طرح تلك اورسيندور بحرناوغيرو-فيشن اور میک آپ کے جدید طریقے جو آج کل عور تول میں عام ہیں اور جن پر قوم کا کرو ٹوں اور اربوں روپسے بریاد ہورہاہے 'بیرسبای ذیل میں آتے ہیں بجن پر لعنت فرائی مجی ہے 'اس کیے مسلمان عورتوں کو زیب و زینت کی ان تمام چیزوں سے بچنا جاہیے کہ اس میں

دین اور دنیا دونوں کی بریادی ہے۔اسی طرح تاخنوں کی پاکش ہے جس سے وضو بھی اکثر علماء کے نزدیک نہیں ہو تا علاقہ ازیں تاخنوں کو خوب بردھایا جا تا ہے اور ان میں پھرسرخیاتش نگائی جاتی ہے۔ صورت میں تبدیلی کرنا

حضرت ابن مسعود رضى الله عند في بيان فرماياك الله تعالى بدن كودنے واليوں اور كدوانے واليوں اور بلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں اور خوب صورتی کے کیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر 'جواللہ فرمانی ہے۔ چنانچہ ایک عورت نے اس کی بابت حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے بحث کی توانہوں نے فرمایا: مجھے کیا ہے میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس يررسول الله ملى الله عليه وسلم في لعنت فرماني



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میں نہ ہو تو اس ہے ایک تو لوگوں کو استہزا کرنے کا موقع ملتاب ووسرے بیہ شرف وو قار کے منافی ہے نيرے اس طرح جلنے ميں بھي دفت ہوتى ہے اور انسان کی جال میں توازن شیس رہتا 'اس کیے علم دیے دیا کہ دونوں جوتے بہن کر چلو یا دونوں ہی ا آر کر نگلے پاؤں جلو۔ ننگے پاؤ*ل جلنے میں بھی شرعا" قباحت نہیں* ہے کہ معرف میں یہ تاب ندیدہ ہے۔

جس بات كاعلم نه هو

حضرت مسوق (تابعی) بیان کرتے ہیں کہ ہم عبدالله بن مسعود رضى الله عند كے پاس محصے تو انهول

اے لوگو! جس کو کسی بات کاعلم ہو تواہے بیان كرے اور جے كى چيز كاعلم نه ہو تو (وہال) كمه دے:

الله اعلم (الله بي بمترجانتا ب)اس كي كه جس چري بابت علم نه مو وبال الله اعلم كمنابي علم ب-الله تعالى في اين يغير صلى الله عليه وسلم ب قرمايا:

"كمدوك! ميں تم سے اس پر كوئى اجرت تميں ما تكتا اور نه ميس كلف كرنے والول ميس سے مول-"

(بخاری) فاكده : جس چزى بابت علم نه مود بال محض ظن و تخمین اور انکل پجوے گفتگو کرنا بھی تکلف ہے 'جو منوع ہے۔ اس لیے علاء سے جب کوئی ایسی بات يوجهي جائئة جس كاانهيس علم نه مو توويال اپني طرف ے انکل پچو جواب دینے کے بجائے لاعلمی کا عتراف كرلينا جامي - كويا بغير علم و شخفين كے فتوى ديناور رائے کے اظہارے اجتناب کرناچاہیے۔

"سفید بالوں کونہ اکھیڑو "اس کیے کہ قیامت والے ون سے مسلمان کے لیے نور ہول کے۔" ( سے صدیث حسن ہے۔اے ابو داؤر 'تندی اور نسائی نے حسن سدوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترفدی نے کما ے نیر صاحب)

فأكده : سفيد بال جو بالعوم س رسيدكي اور برسمایے کی علامت ہیں 'انہیں اکھاڑنے سے بچنا جاہے میونکہ اس کے صدیث میں بیان کردہ اخروی فائدے کے علاوہ دنیا میں بھی وہ ایک مسلمان کے لیے وقارواحرام كاباعث بي-

حضرت عائشه رضى الله عنها سے روايت ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "جس نے ایسا کام کیاجس کی بابت مارا تھم نہیں ہے تودہ (کام) مردددے۔"(مم) فوائدومسائل:

1- اس كى بابت مارا عم نسي ب كامطلب ي اس پر کوئی شرعی دلیل شیں ہے 'نداس پر شریعت کی كوئى أصل بى دلالت كرتى ہے۔ 2۔ اس سے واضح ہے کہ بدعات اور خلاف شرع

کام مردود ہیں۔ ایک سلمان کا کام اتباع ہے نہ کہ ابتداع (بدعت سازی) اورعدول علی-

بغيرعذر كحابك بيجو تاياايك بي موزالين کر تھلنے اور کھڑے گھڑتے جو آاور موزا پہننے کی کراہت کابیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ايك ياؤن مين جو مايا موزه ہواور دوم







## تونيگريگارين منفق

كے بارے ميں چار ايك سوال اور پھر پھٹ سے كمہ

دیا۔ ''زراساتر کاکوئی گیت تو گنگنادی۔'' انہوں نے تو گنگنا ہی کہا تھا مگر مجھے غنغنا ہی لگا۔ نزلے سے ناک کان تو بند ہی تھے۔ لیکن خیر' وہی تنبیعهی کھنکھار جس میں چودہ سوسال کی عظمت رفتہ اور نگواروں کی جھنکاریں ہیں کام آئی۔ ''نہیں معذرت جاہوں گی۔ ہاں تحت الفظ میں

می برجوساتری تاج محل سنانی شروع کی توربورٹر ہے جارے کو جمائیاں آنے لگیں۔ بھلے آیا کریں۔ ایسی تاکیار فرمائیاں آنے لگیں۔ بھلے آیا کریں۔ ایسی تاکیار فرمائیوں کرے گاتویہ ہی انجام ہو گاہاں۔
پاکستان اور ہندوستان سے کافی شاعر جمع کیے گئے سے ہمارے کروپ کا تعارف تو ہو چکا ہے 'ہندوستان سے ساغر سیالکوئی تھے حسیب سوز' معین شاداب' کیلی اعظمی 'حسن کاظمی 'اشتیاق حسین 'ترنم ریاض فلیل اعظمی 'حسن کاظمی 'اشتیاق حسین 'ترنم ریاض اور برگیاد کاس' تقریب کا آغاز شش کھی دیا جلا کر کیا اور برگیاد کاس' تقریب کا آغاز شش کھی دیا جلا کر کیا گھا۔

تعارف کے بعد سب کو فردا "فردا" اسٹیج پر بلایا گیا اورا بی نسیان کی عادت کے باعث ہم آیک بار پھر کسی کو یہ نہ بتا سکے کہ بخدا ہم طبی یا غیر طبی قطعا "کسی قسم کے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ نہایت ڈھٹائی سے ڈاکٹر آمنہ مفتی بن کے اسٹیج یہ چڑھ گئے۔

ی بن سے بی بیری ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں آنے والے لوگوں کے بھیکے پیراہنوں سے بخوبی ہورہا تھا۔ پیاگن کا بادل میرے سب اندازوں کو دھوگا دے گیااور ساون کی جھڑی بن کے برہنے لگا۔ معین شاداب ایک اکستانی روائک ہندوستانی شاعر مشاعره

مشاعرہ "نہو سدھانت کینڈر ٹرسٹ" کے آؤیؤریم میں تھا۔ یہ ٹرسٹ شری ست پال متل نے 1983 میں تھا۔ یہ ٹرسٹ شری ست پال متل نے 1983 میں قائم کی تھی 'تیار ہو کے لائی میں آئے تو 'ہو ٹل کے دونوں ہالز میں مثلنی اور شادی کی تقریبات جاری تھیں۔ وہی جالی کی ساڑھیاں کام دار دویے' اسکے 'لیے گاؤن اور میک اب وہی گانے 'گلندی بات' کچھ بھی تو فرق نہیں تھا۔ سردی لگنا تھا 'آج کچو مرنکال کے رہے گی۔ سرد ہوا ئیں بھالے کی طرح لگ رہی تھیں۔ یا ہر نکلے تو دروازے یہ کھڑے گارڈ نے کڑک کے کما"ست سری دروازے یہ کھڑے گارڈ نے کڑک کے کما"ست سری انگ گیا اور ٹھنڈ کی لہوں دروازے یہ کھڑے گارڈ نے کڑک کے کما"ست سری انگ گیا اور ٹھنڈ کی لہوں نے کہا ہے رکھ دیا۔

مشاعرہ گاہ میں کملیش در گبتا اور ان کے شوہر طے یہ پروگرام کی کمپیئر تھیں۔ سنہری کنی کی سفید ساڑھی' ماتنے یہ سفید ہندی اور اجیالی مسکراہٹ رخسانہ آیالوٹ کئیں۔

''آئی ساڑھی۔لدھیانہ سے لیہ؟'' طلسماتی مسکراہث اور گهری ہوئی۔مانتھ کی بندی سے شعاعیں سی پھوٹیں۔ '''ارے نہیں'لدھیانہ میں کچھ نہیں ملتا' یہ تومیں

ساؤتھ سے لائی ہوں۔"
اور ہم جی مسوس کے رہ گئے 'ہندوستان کاساراجادو
توساؤتھ میں ہے 'بیلد ھیانہ تو اپنا فیصل آباد ہی ہے۔
خیر کملیش ور نے مجھ سے میرے بارے میں
اینے سوال کیے کہ میں چکرائی گئی۔ جانے کیا جھوٹ
سیج گوڑا 'ائن در میں اک میں در شرصاحی ہے۔

ع کھڑا ؟ تی در میں ایک ربورٹر صاحب نے کسی پیش کے کیے انٹرویو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ ساحر لد ھیانوی

المد شعل مجر 2015 17 1

READING Section



ان کی معصوم مسکراہٹ میں "امرتسری ساری
بارشیں تھیں اور آنکھوں میں "دیاس کنڈ" کی چک۔
قامی صاحب صدر مشاعرہ نتھ 'حسب روایت
آخر میں آئے گئے مخصوص انداز میں محفل کو کشت
زعفران کیا اور اپنے مقبول عام اشعار سنائے۔
دوشنیوں کا اک جہاں آباد ہونا جاہیے
اس نظام زر کو اب برباد ہونا جاہیے

ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا جا ہے مشاعره ختم مواتوا يك بار پر گروپ فوٹوز بننے شروع ہوئے ہاں۔مشاعرے کی ایک قابل ذکر ہستی۔ ابھرتی ہوئی شاعرہ پر گیاد کا س آتی گلانی ساڑھی میں آتھ مار یا کان بور کا حس \_ادائیکی کا انداز مارے روایق اندازے بچھ فرق تقالیکن لیجہ تازہ تھا۔ جے بھکانے کو بیا سکریس جلائی ہوں اس کی شکل بنایا ہے یہ وهواں اکثر! كروب فوثوز ہو ہى رہے تھے كه ايك معصوم صورت سکھ بچہ سترہ اٹھارہ برس کا 'ایک اوھیڑ عمر صاحب كے ساتھ آياكہ آپ كے ساتھ تصور بنوائي م وه صاحب مسلسل معذرت خواباندانداز مي كم جارب تصلوب وقوف سأكمه رباتفاكه ميذم ناراض ہوں کی میں نے کما میری توسب سے چھوٹی بنی سے بھی چھوٹی ہیں اور میری بٹی کا نام بھی آمنہ ہے تو بیٹا مجھے اپنا تاؤیا ماسمجھ کے تصویر تھنچوالیں۔"

اتی طولانی تمہید ہے میں گھراگئی۔ بعد ازاں معلوم ہواکہ ڈاکٹر کیول دھیر کی منظم کردہ تقریبات میں لوگوں کو آٹوگراف وغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے وہ صاحب اتنا گھبرار ہے تھے۔ خیر' تصاویر بنیں' ترنم کا کمرہ پھر کردش میں آیا اور کمیں سے بھی چھولیں کا جملہ پھر سب کو ہشا گیا 'حالا نکہ یہ حقیقت تھی کہ تصویر لینے کے لیے کیمرے 'حالا نکہ یہ حقیقت تھی کہ تصویر لینے کے لیے کیمرے کو کمیں سے بھی چھواجا سکنا تھا۔

کو باری باری دعوت کلام دیتے رہے۔ اسٹیج کے درمیان مند خالی بڑی رہی۔ شعراء ' روسٹرم پہ کلام بڑھتے رہے اور شاتقین بالیاں بجا بجا کے داد دیے رہے۔

رہے۔ فرحت پروین کی نظمیں 'نبیل کاشعر کی۔ رتوں تلسی میں سرو دا ہوٹا تال کھلوتے بچتے آں اور عزیز کی نظمیس 'لیکن جو مشاعرہ لوٹ کے لے سیاوہ حسن کاظمی کاشعرتھا۔ سیاوہ حسن کاظمی کاشعرتھا۔

سب میرے جانے والے ہیں میرا کوئی نہیں میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں باہر برتی ساری بارش سامعین اور شعراکی آنکھوں میں آبی۔ سب نے بے بی ہے آیک دو سرے کود کھانہ ہساجارہاتھااور نہ رویا۔

گری اور سردی کے عذر سی چلتے
موسم دکھ کے صاحب عشق شیں ہوتا
حسب حال تھا۔ اشتیاق حسین صاحب کی نظم
بہت ہی خوب صورت تھی 'بالکل ورڈز ورٹھ کا سا
انداز 'مشاعرے کے درمیان ہی میں ایوارڈ دیے گئے
انداز 'مشاعرے کے درمیان ہی میں ایوارڈ دیے گئے
مرف میں تھی 'ہندوستان سے دبلی یونیورٹی کے
مرف میں تھی 'ہندوستان سے دبلی یونیورٹی کے
ارتفنی کریم اور کینڈا سے اشتیاق حسین صاحب
ایوارڈ دیئے تے لیے ''ایٹرٹیل '' کے راکیش

بھارتی متل صاحب موجود تھے۔ پہلی مبارکباد قامی صاحب نے دی۔ " مبارک ہو آمنہ 'یور تبلی ڈیز رواٹ۔" ساغر سیالکوئی اسٹیج کے کونے سے مسکرائے وہ آج مبح سے بیہ بتائے جا رہے تھے کہ قامی صاحب کی والدہ سے ان کے بیجے کہتے تھے کہ اماں آج تو بست بارش ہو رہی ہے 'کہتی تھیں۔ وی جے 'کہتی تھیں۔ وی سے 'کہتی تھیں۔ وی سے 'کہتی تھیں۔ وی سے 'کہتی تھیں۔

المدفعال مجر 2015 18 18



آئین ہوتے ہیں لہتھ اور بوٹاتیم تو جب ان کا توازن گرناہے توایک تجیب کی گیفیت وارد ہوتی ہے یہ توازن جسم میں ہار مونز کی وجہ سے ایکسی..." آدھی بات میں بی شاعروں نے ہاتھ جوڑ لیے اور بعضوں نے کان بھی پکڑلیے (اپنے) کہ بخش دولی لی ہم سے ہماراعشق نہ چھینو۔"

سب کودہلا کے ذراسکون ملائموضوع فورا "بدل دیا گیا اور تذکرہ چھڑا ہندوستان میں "مشاعروں" اور" کوی سعیلن "کا مشاعرہ تو مشاعرہ ہوتا ہے لیکن بیہ معلوم کرکے دکھ ہواکہ وہاں مشاعرہ بھی اردو کی طرح آخری دموں یہ ہے۔" باہراتنے بڑے بڑے اولے گر رہے تھے اور ہم سب"لاسٹ سیلفی "کے لیے برگیا کے کیمرے کے سامنے اکتھے ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔

لدهيانه: -

ہم دو روز سے لدھیانے ہیں مقیم تھے لیکن لدھیانہ ہم سے چھپا ہوا تھا۔ شہر بھی بری عجیب چیز ہوتے ہیں علیمض او قات آپ عمر بھر ایک شہر میں رہتے ہیں لیکن شہر بجو بہ ہی رہتا ہے ، کسی روز دیکا یک بیہ شہرسب پردے ہٹا کر سورج کی طرف بے محابانہ آپ کے سامنے آجا تا ہے اور خوف سے آپ کے لیسنے چھوٹ جاتے ہیں کہ خدایا میں اس شہر نگاراں کا باسی رہا؟اور کور چٹم ایساکہ دیکھی بی نہایا۔

تاشیح کی میزیر ارتفنی کریم صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی اپنانمبردیا پاکستان آکے اس پہ پیغام بھیجا جواب ندارد' ارتفنی صاحب اگر خود پڑھیں تو رابطہ

کریں ویلی یونیورٹی بھی چندرعایات کے باعث ہمارا وطن ہے۔

خبریاں ہے اٹھے تو ترنم ریاض کے کمرے میں چوکڑی جمالی ترنم نے ہمیں ایک ایسا قبوہ بلایا جو آج تک نہ بیا تھا چھلے ہوئے ثابت بادام 'دار چینی'الا یکی اور ذراہے زعفران کوالے تھیائی میں دم کیا۔

رات دو بج ڈنر کے لیے آکھے ہوئے 'باتیں اور عور تیں کہ ملین ور گیتا 'ترنم 'برگیا' فرحت ' تازیکم عور تیں کہ ملین ور گیتا' ترنم 'برگیا' فرحت ' تازیکم اور تعنی کریم اور ذکریا کستانی ڈراھے کا۔
میں نے خوب معتبری جھاڑی اور فی الفور" رسالہ اسباب بعناوت ہند" کے زور یہ ایک تقریر" اسباب زوال پاکستانی فلم انڈسٹری "کرڈائی جس میں اس مسئلے زوال پاکستانی فلم انڈسٹری "کرڈائی جس میں اس مسئلے کے اس قدر خوفناک لسانی اور تہذیبی پیلواور باریکیال کے اس قدر خوفناک لسانی اور تہذیبی پیلواور باریکیال بیان کیس کہ رخسانہ آیا بھی جیرت سے مجھے دیکھ کے رہ

کئیں کہ ساری عمر فلمی صنعت میں گزار کے بھی ان بوالعجیبیوں کا تذکرہ ان کے لیے جیران کن تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے دریائے فصاحت کو سمیٹا اور باقی کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ جملہ جاضرین میں سے اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کسی موضوع کو چھیڑ کے میری ہیت ناک گفتگو سنیں۔ مرکیا 'سب کے لیے گلاب جامنیں لائی اور جانے

اسے کیاسو جھی کہ کہا۔
"کسی جگہ بیٹھیں؟" یہال کسی کوانکار تھا

سب لوگ فرحت اور ناز کے کمرے میں آکٹھے

ہوئے کوئی صوفے پر مڑگا 'کوئی بیڈیہ بیٹھا کوئی کری
گھسیٹ لایا اور موضوع چھڑا" عشق!"
کوئی عشق کولافانی بتارہا تھا 'کسی کے نزدیک عشق فنا
سے کسی کو عشق تحت سستا جذبہ لگتا ہے اور کسی
سے تئی 'عشق خدا سے ملنے کاذراجہ تھا۔
درمیان میں شاعری کا دور بھی چلا عمیں بڑی مشکل
درمیان میں شاعری کا دور بھی چلا عمیں بڑی مشکل
سے جب تھی۔ آخر تمعین سے نہ رہا گیا کہا گڑ آپ
سے جب تھی۔ آخر تمعین سے نہ رہا گیا کہا گڑ آپ
سے جب تھی۔ آخر تمعین سے نہ رہا گیا کہا گڑ آپ

بہترامنع کیا اسے بہت ہے شاعوں کے درمیان میں داحد غیرشاعرانہ انسان تھی الکین دہ تو تلے ہوئے شھائے تخیل کا تیا پانچاکرانے پہ۔ وہی مشہور زمانہ کھنکھار اور سلسلہ کلام جاری کیا۔ ''بھی دیکھتے' یہ جودماغ ہے نااس میں نیورانز ہیں اوران عصی خلوں کی جھالموں میں شعی اور مثبت

المدخاع مبر 2015 20





💠 ميدالاخي اكيش عن "شيف راحت" عشابين رشيد ک ۱۱ تات

🖚 اداكار " حزوعلى عباى" ئىتابين رشيدى ملاقات

اداكار "قارى شفع" كيتين " ميرى بى سني"

ال او "سدويسف" ك "مقابل بآئية"

· البنزل" تؤليدياش كالطيط وارناول

💠 "روائے وقا" فرمین اظفر کاسلسلے وار تاول

"شي كمان فيس يعين مول" نبيل ايراب كالمل ناول

٠٠ "شدهات" ناياب جيلاني كالمل ناول

🖚 " كارندكونا" ملني فقير حين كادليب بمل ناول

الماية" فاروافكاركاولان وال

اب نيند مولى يراكى" مقدى معطى كاناولت

🥸 صدف ريمان كيلاني ، ناوياحد اور سحرش فاطمد افسانے اور ستقل سلسلے

اس شمارہے کے ساند کرن کتاب

''گوشت کے پکوان، قربانی کے فضائل اور اھمیت كرن كري ترب كالالتان والمتان في لدمت بھئی کیا خوشبو تھی اور ساتھ ایک خوب صورت تشمیری گانا۔ ترنم واقعی اسم بامسی ہیں کھڑی کے باہر لدهیانہ تھارات بھرکی بارش کے بعد جمگا ماہوا شہرجو مندوستان کے کثیف ترین اور آلودہ ترین شہول میں ے ایک ہے الین آج مارے اعزاز میں ہاتھ منہ وهوكے احصابحه بناجیھاتھا۔

رنم کے کمرے سے اپنے کمروں میں ہنچے تو نبیل کو ائی تلاش میں پریشان پایا نبیل بے جارے نے آتے بی پولیس رپورٹ میں کرائی تھی اب اس کے چکر

ميں پریشان تھا۔

ڈاکٹر کیول دھیرہارا انظار کررہے تھے۔ان سے شابتك كالوجها كياتوانهول في كها-

" بھئی لدھیانے میں آپ خواتین کے شایگ كرنے كى كوئى جكه تنبين يهاب تو فيكٹرياں ہيں توليوں كى ئشالول اور سائيكلول كى كياكروگى تم لوگ؟

قاعی صاحب مجنی مجدی اوراجمیر کارخ کر کے تے شام کو ایک مسٹر آف اسٹیٹ ستیش وصائدا

صاحب فياكستاني شعراكوجائي بلاياتفا چراغ تبیل کولیے بھررے تھے مندوستانی ہولیس

بھی پاکستانی ہولیس کی طرح ہی ہے 'بظاہر ہے دونوں کا مبع تواکی ہے 'سرخ فینہ کالونیل طرز فکر۔ ہم چاروں ڈاکٹر کیول کے ساتھ ڈھانڈ ابھائی کے کھ کے لیے روانہ ہوئے ایک دو کلیاں اور موڑ مڑے ایک بہت بوے شرکا سر نظر آیا ۔ یہ ایک مندر کا وروازہ تھا بھیر کے تھلے منہ سے گزر کے لوگ اندر

مندر میں جا رہے تھے مندر کے ساتھ ہی مشر صاحب كى جھونى سى برانى مرسنجالى موئى كوئى تھي-باغیے میں بمار آرہی تھی اور بر آمدے میں مسٹر

صاحب کے کارخانے میں بنے والی سائیل رکھی تھی۔ ڈرائک روم کی کھڑگی کے باہرایک سنری کیرے ڈور ہمیں دیکھ کے جو بھونگنا شروع ہوا ہے تو آخراہے وہاں سے کمیں اور بھیجناروا۔ مشرصاحب میوزک کے بے مدرسا تھے۔ آتے بی ساحر کی غزال تم اینان کا وعم

2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





حکومت کے لیے بے چینی کاباعث تھی۔ "ويكهائيه وجوہات ہيں جن كى وجهے جار شاديوں ی اجازت ہے اور آگر آپ سنگساری سزا دیں ایک مجرم کونو آئندہ کھی ایسانہ ہو۔"میں نے جلدی سے طعینه مارااور جی بی جی میں سر خروہوئی که لوبھی معرکه سركرليا-صلاح الدين الوبي بن يي چائے کی میزبری یُر تکلف تھی ڈھو کلا سبری کابرا بيشريز أورسموت الكلاب جامن جوخاص اسي دكان منكوائے گئے تھے جہاں ہے ساح خرید اگرتے تھے۔ گلاب جامنوں میں واقعی ساحرے مصرعوں کی منهاس محى سى الوكويدبات مجهين بين آتى كه دلول كو محبتوں سے فتح کیاجا تاہے۔جنگوں سے نہیں۔ مسرصاحب اب دبیجہ بیات کے آئے عیں نے تیرماراکہ آپ کے ہاں بھی تو چھ لوگ کوشت کھاتے بین ممیاان کاوهرم بحرشت سیس مو آ-بت في اور يولے كه بھى ميں تو اگر كى روز كوشت نيه بكواؤل توميرا يو تاكهتا ٢٠٠٠ وادا إمير ربید میں کھاس آگ آئی ہے۔" یہ تو چلنے کھڑے خیرا بھی بات باقی تھی۔ میں نے وٹی الکشن کا تیر تكالا اور چلے میں چڑھاکے چھوڑدیا۔ بت نے کہ بال بھی ہم نے خوب بی وسکی بانی اور خوب روبید محمره مجموتو ماری تصنیس عام آدمی "انهوں نے کیادیا؟"میں نے بھر تیر چھویا۔ " کھے شیں۔"برے اطمینان سے جواب ریا۔ اب کے میں نے "عام آدی"پارٹی کی حمایت میں تقرير كرنے كى خواہش كا كلابرى مشكل سے كھونا۔ ستمٹر صاحب کے تھر میں جگہ جگہ ان کی آنجمانی پنی" ریتا" کی تصوریں لکی ہوئی تھیں اور وہ ہمیں بار باقى أتنعماهان شاءالله

اینی پریشانی بجھے دے دولگادی۔ أتطح جملي من التي عزيز بيكم ريتا ك انقال كي خبر سنائی اور اس ہے اسکیے جملے میں مجاہری چھوڑی کہ مِسِ آگر کسی خاتون کود کھتا ہوں تو نیڈی (needy) اور اکر کوئی اور دیکھتا ہے تو وہ کریڈی (Greedy) ہے البخاس نداق بدوه مادير خود اي بنتے رہے۔ چرورامول كاذكراورجمله داعاكه-" بھئ "آپ کے ہال تو طلاق فورا" ہی ہو جاتی ہے كسى بات يه غصه آيا أور كهه ديا طلاق طلاق طلاق طلاق ، کی بار صرف تنبیهی کھنکھار ہے کام نهيں چلنے والا تھا۔ چنانچہ فوراسچرے پہ ایک خشونت بھری شجیدگی طاری کی آور بتایا کہ ایک بار میں جاہے بزار وفعه طلاق كمه دين وه أيك بي طلاق موكى پرايك مقرره مدت کے اندر آگر رجوع کرلیں توطلاق نہیں یعنی اب دو طلاقوں كا حق محفوظ ب اور أكر وہ مدت كرر جائے تو پھر طلاق واقع ہوجاتی ہے" "اوربيسب علماكون ٢٥مولوي"-"جي ميس شريعت جي يبب يجه في البديمه كما تفا اس کیے مڑے یافی کروپ کو جمیس دیکھ رہی تھی۔ وواورجارشاديان؟ الكلاجليد " چار شاویاں و میسے یہ ایک الگ مسئلہ ہے بیالوچی کے مطابق کئی بھی نوع میں بادہ کی شرح بيدائش بيشه زياده موتى ب جرجنكون وغيرويس مردول كمار ع جانے سے سے تناسب مزید بكرجا تا ہے تواس آوج جيلي مسرصاحب كوايك كال أكى اوروه كرے سے فكے جان ميں جان آئی محورى دريم ب چارے مند لفکائے وافل ہوئے کدھیانہ میں ای

المدفعال عبر 22 2015





"کی بنائی ہوئی ڈاکیومنٹری جو "زیم سے منع کیا کیا تعالی کے چوہیں

آج کل جو آن ایبر ہے وہ" رنگ لاگا" کے نام ے ایک سریل ہے اور آنے والی سریلز میں "ول منتق "جوجیوے آن امیر آئے گااور ایک سیزل ہم ے آن ایئر آئے گا۔"

"اور كوئي فلم بھي تو آنے والي ۽ آپ كي؟" " جي جي اور کوئي ايک فلم شين بلکه تين فلميں تقریبا" تیار ہیں ریلیزہونے کے لیے۔ان میں ایک تو 14 اکست کو ریلیز ہو گی جس کانام "سایہ خدائے والحلال " م 'بلائند لو (Blind Love) عيد الاسمى به ريليز موكى اورايك كينيذين فلم ٢٠٠٠ خواب ایه بار دفلم <u>ب جو کنیڈا میں ریلیز</u> ہوگی۔"



## اداكان موسيقار كامرقريقي سكمالقائم شاين رشيد

"اس کی شوفنگ جی کینیڈا میں ہی ہوئی ہوگی؟" " پیرپاکستان میں تیار ہوئی ہے تئر پہلے میہ کنیڈا میں ریلیز ہوگی اس کے بعد شایر پاکستان میں آئے گی۔" اور آپ کے دیگر کام میوزک اور گلوکاری کیسی

ووالحمد ونند وو کام مجمی سیٹ جارہے ہیں۔بس مجھے لریو کام کرکے بہت اجھالگتاہے۔" " كچه عرصے يملے اواكارى كى طرف آپ كار تجان كافى كم تعااب آب ذرامول مين نظر آن كله بي-

میراشوق اور میراجنون ہے۔ شروع شروع میں تم آیا تھا ڈراموں میں اور اس کی دجہ سے تھی کہ ڈراموں کی

میں عامر قرایتی ایک معتبرنام ہے جو تاصرف فن اوا کاری میں اپنالوہا منوائے میں کامیاب ہو چکے ہیں بلکہ دیگر فيلذزمن بحماينا فالي شعين رتحت "الحمدوللدسب كجوبت الجعاكزرا-"

المندشعال عبر 2015 24.





ان کے بعد خود بخود مجھے آفرز آنے لگیں۔ اور اللہ کا شکرے کہ میں نے اپنی محنت سے یہ مقام بنایا ہے۔" شکرے کہ میں نے اپنی محنت سے یہ مقام بنایا ہے۔" " بے شک آپ کابمت نام ہے لیکن آگر آپ اپنے والد کے نام کے ساتھ آگے بوصے تو کیا بہت آگے نہ

نکل چکے ہوئے؟"

"بے شک بہت آگے نکل چکا ہو تا الیکن شاید مجھے
اطمینان نہ ہو آاور مجھے ہردم میں احساس پریشان کر تا
کہ میری محنت نے زیادہ میرے والد کا نام ہے۔ تو آج
میں بہت فخرے کمہ سکتا ہوں کہ یہ مقام میں نے اپنی
محنت ہے حاصل کیا ہے۔"

"کب ہے ہیں اس دشت کی ساجی ہیں؟"
"92'91 میں اس فیلڈ میں آیا اور ایک بخی چینل سے ویڈیو جنکشن کی میزبانی کی اور یوں اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا اور پھر"اسٹار لیس "کے لیے" یوسٹ کارڈ فرام پاکستان "کے عنوان سے ایک پروگرام کر اتفااور میں پاکستانی تفاکہ جس نے اس پروگرام کی میزبانی میں ان

"اچھااسٹار لمیں.. کیے گئے وہاں تک؟" "اسٹار لمیں کے لیے آڈیشن ہورہ تھے اور میرا "شاید آپ کافی عرصه با ہررہ کر آئے تھے اس لیے ، "ہال سیدوجہ بھی ہے "لیکن اب میں ایسا ہی ہو گیا

ہوں جیسے یہاں کے لوگ ہیں۔ یہاں کے لوگ وقت ہوں جیسے یہاں کے لوگ ہیں۔ یہاں کے لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو میں نے بھی پابندی کرتا چھوڑ دی ہے۔ ہاہر کی تو آپ بات ہی نہ کریں ،جننی پابندی وہاں کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ وہاں سنسان روڈ پر بھی ریڈ سکنل کا احترام کیا جاتا ہے اور یہاں بھرے ہجوم میں ریڈ سکنل کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ "

" اپ کااصل شعبہ میوزک ہے۔ تو آپ کیا کیا کر عکم یہ جن

المناع الله المارة المول المارة رامول كالميك كراؤند ميوزك دے جام الله الله جب مركارى سطح يہ كوئى وفد جانا ہے توان كے جانے سے مسركارى سطح يہ كوئى وفد جانا ہے توان كے جانے سے مسلح وفد كے اعزاز ميں جو تقريبات موتى ميں ان كا ميوزك بھى ميں بى ديتا مول اور سيف يمزى افتتاحى ميوزك بھى ميں ہے بى ترتيب اور اختتاجى تقريب كاميوزك بھى ميں نے بى ترتيب

" دخمارے فن آپ کوور نے میں ملے ہیں؟"
"جی الحمدوللہ میری والدہ روبینہ قریبی کو بھلا کون
نہیں جانتا گلوکاری کافن ان سے ملا۔ میوزک کی سوجھ
بوجھ بھی ان کی طرف سے ملی اور اداکاری کے بارے
میں توسب کو معلوم ہی ہے۔ بطور موسیقار میں کافی
کام کرجکا ہوں۔"

" پیرٹی وی پہ آنا بھی والدین کی ہی مرمون منت ہو گا؟"

ا الله الله الله المركز نهيں۔ بے شک مجھے بجين سے سب جانے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ مگراس کے باوجود نہ انہوں نے بھی میری سفارش کی اور نہ ہی میں نے ان کے نام کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بچھے تواس فیلڈ میں لانے کا سہرا منظور قریشی صاحب کے سرجا باہے

25 2015 متبر 2015 E





"بالكل ... ليكن الله كالشرب كه من ايك باريم ائی جگه بنانے میں کامیاب ہو کیا ہول ۔۔ اور اب شوہز كى اس فيلد كے برشعيد ميں كافى كام كررہا موں۔" "كمائى كاعمل كب يشروع موا؟"

و ممائی کاعمل توبت کم عمری میں بی شروع ہو گیا تھا بچھے یادہے کہ جب میں شاید 6th کلاس میں تھا تو مجصابك التيج ليليس كام كرن كاموقع ملاتو بجصاب میں کام کرنے کے پیے بھی ملے بیاد شیں کہ کتنے

يتي البيته جب مِن ويُربو جَنَكْ أَنْ مَا تَفَالَوْ مِحْصِ الْكِ پروگرام کے چار ہزار روپے ملا کرتے تھے۔ با قاعدہ جاب میں نے 2000ء میں شروع کی۔ فری لائس بهت كام كياب- تهيفريس كام كرنا\_ جنگلز بنانا\_

"آپ نے شوبرے ماحول میں آنکھ کھولی آپ کی تربیت می بھی اس کے اثرات آئے؟"

"جماے والدین کی دوبی اولادیں ہیں۔ ایک میں اورایک میری بس تووالدین نے بعث اس بات کاخیال ركهاكه ماري كمركا ماحول شويز والانه مو-- للذا انهوں نے اپنے کھر کو بھشہ شوہز کے ماحول سے دور ہی ر کھا۔ ہارے کھر کا ماحول بہت سادہ اور قدمی رہا۔ کھی میں فلم کے بارے میں زیادہ بات چیت بھی سیں ہوتی ۔۔ یہ تو درتے میں ملی ہوئی صلاحیتیں ہیں کہ میں اس فيلذمين أكياورنه جس طرح كاهارا ماحول تفامين شايد اس فيلذ مين نه مويا-"

" زیاده کیا اچھا لگتا ہے اپنی پیچان اے سے ياوالدك حوالے عي

"انے حوالے سے کام کے حوالے سے بیجان کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے لیکن والد کے جوال کے سر مجال بھی ہمیت اچھی لگتی سر ملکا گخرہ

آڈیشن نواب کیفی صاحب نے کیا تھا اور اس آڈیشن کے کیے بورے پاکستان سے کافی لوگ آئے ہوئے متے کیکن کامیابی میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی سو مجھے مل کئی اور جب سب کھھ او کے ہو گیا۔ تب میں نے والد صاحب کو بتایا تو وہ بہت حیران ہوئے اور ولچیپ بات بتاؤں کہ بیر پروگرام ملک سے باہر بھی ويكحاجا باتفاتوجب مس انكلينة يرصف كي لياتوكاني

لوگ <u>جھے پیجائے تھے</u>" "اجها گذ .... كهال تك يردهائي كي-مطلب وكري

" میں نے ایم بی اے اور ایم ایس سی ان مار کیٹنگ کی ڈکری جامل کی ہے اور کھ عرصہ ایک ایدور ٹائزنگ الجیسی میں کام اور کمپنی بروڈکٹ کے کیے جنگلز بھی *لکھے*۔"

معر ب "ردهائی کے لیے گئے 'میڈیا میں گیپ دیا آپ نے انقصان موايا بمترموا؟

وهيس مجمتابوں كە كىپ دىتامىرے كيے نقصان كا باعث بنا- ميں اس وقت ويڈيو جنگشن كريا تھااور ايك كامياب وى ج تفا- اى زماني مريقه كياني شيراز ابل ابرار الحق 'جواد احمد ' مجم شيراز وغيرو بھي تصديد اين روكرام فللل كي ساته كرت رب اوران کی جگہ بنی گئی جبکہ میں پر معانی کی وجہ سے منظم ہے عائب ہو کہااور آپ کو پتاہی ہے کہ یمال تو آنکھ او بھل بہاڑاو بھل والی بات ہوتی ہے۔ بچھے میرے كيب في ايك وم ي ي كي كرويا-" اليكس س كيات ٢٠٠٠

"بہ بات ہے 2001ء کی بھر میں کانی عرصہ ملک ے باہرریا۔ تعلیم عمل کی-جاب کی اور پھریاکتان

2015



PAKSOCIETY

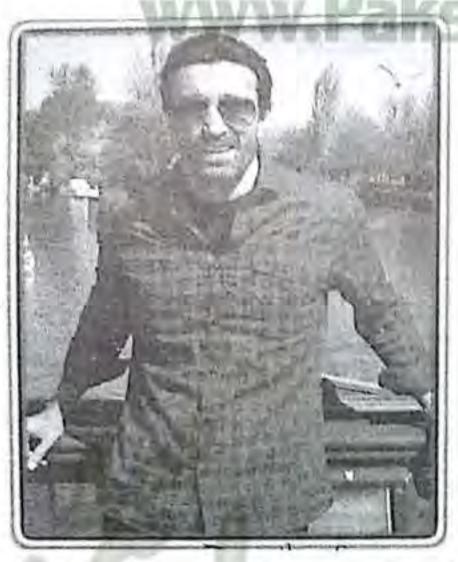

" آکھی عادت تو بہ ہے کہ دین کے مذہب کے قریب ہوں اور فری عادت سے کہ لوگوں پر جلدی بھروسا کرلیتا ہوں 'جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھا تا

"مزاجا" كيے بي آپ؟ "میں جناب ایک محتذے مزاج کابندہ ہوں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہویا میں کسی پہ چيخاجلآيا ہوں۔"

اور اس کے ساتھ ہی ہم نے عامر قریشی سے اجازت جابی اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے

جميں ٹائم دیا۔



| سرورق کی شخصیت |   |                        |  |  |
|----------------|---|------------------------|--|--|
| فرينهاعجاز     |   | ماۋل                   |  |  |
| وز بيوني يا    | / | میکاپ ۔۔۔<br>فوٹوگرافر |  |  |
| موكارضا        |   | 31533                  |  |  |

"میں بھی یہ نہیں دیکھیا کہ کردار کتنا برا ہے یا کتنا چھوٹا ہے میں تو صرف بیہ دیکھتا ہوں کے دو لفظوں کے ڈانیلاک میں بھی یاور ہے یا نہیں ہیں پھروہی کروار ميرے ليے اہم ہوجا تا ہے اور نہ صرف فلم میں بلکہ نی وی کے ڈراموں میں بھی میں کردار کو ہی اہمیت دیتا

''ڈائریکٹراور پردڈیو سر آپ کے سامنے کردار رکھتے ہیںیا صرف آفردیتے ہیں؟"

" نہیں ایسا نہیں ہے۔ ڈائر یکٹر اور پروڈیو سرز میرے سامنے پوری کمانی میورا اسکریٹ رکھتے ہیں۔ بحصے کرداروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔انی رائے بھی دیتے ہیں اور جھے سے مشورہ بھی لیتے ہیں۔ تب ى بات يدمعابده مو تاب اوريس كام كرتير راضى

دد کچھ ادھر اوھر کی باتیں ہو جائیں ... ازدواجی وندگی کیسی گزررای ہے؟

"جی الحمدولله بهت المجھی گزر رہی ہے۔"

''موجا کیں گے جب اللہ کا حکم ہو گا۔'' "ذب كا رتحان؟"

" بہت زیادہ رجان ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ یانچوں وقت کی نمازیں پر معوں اور روزے بھی بورے ر کھوں اور ہروفت وضومیں رہوں۔ساہے کہ ہروفت وضوميں رہے سے اللہ كى تعتيں نازل موتى رہتى ہيں اوررزق میں اضافہ ہو تاہے۔" "شَائِنگ كريدُث كاردُ ہے كرتے ہيں يا كيش كي

"میں کریڈٹ کارڈے شاینگ کرنا پند نہیں کرتا کیونکہ میری تظرمیں یہ ایک ادھار ہو تا ہے اس لیے بهترہے 'جو کام کرد کیش پہ کرد تومیں ہمیشہ کیش ہی رکھتا ہوں اینے ساتھ۔" "اپنی کوئی اچھی بڑی عادت بتا ئیں ؟"

المالدشعاع ستمبر 27 2015



كليان فيفوزي کلیاں چھوڑی ہوئی جھوڑی سكهيال تحزيان 139. ایک لڑکی کا بابل کا گھرچھوڑ کربیا دیس جانا ایسا ہی ہے جیسے بودا ایک زمین سے اکھاڑ کردد سری زمین میں نگادیا جائے۔اگر موافق زمن اورماحول ملے توب بودا بھلتا بھولتا ہے ورنہ مرجھا جاتا ہے۔

غیراور اجنبی لوگوں کی بات تو جانے دیں بہمی بھی سگی خالہ اور سکے چیا کے گھر میں بھی شادی ہو تو مختلف رویوں اور ماحول کاسامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ تصور کریں آیک پڑھی تکھی 'نازک خیال نفیس طبع اڑی کور خصت ہو کرا یسے ماحول میں جانا بڑے جہاں ان بڑھ لوگ گالم گلوج الزائي جھرا اطعے تشے ہوں اس طرح کے ماحول کو تبدیل کرنے اور یہاں خود کو منوانے کے لیے ایک عمر کی ریاضت در کار ہوتی ہے اور بھی پوری عمری رائیگال ہی شرقی ہے۔خود کو مٹاکر بھی کچھے نہیں ملتا۔اس ماہ ہم ای حوالے سے نیاسلمہ شروع کررہ ہیں۔

## جكي التاجوالية

بحرتی-عمران دا بجست اس طرح بردھے کویا کہ میرے ى كيے تھے اور يرصنے كى رفتاراتى تيزكہ چھوٹے بمن بھائی مج شام لا برری جانے سے تک کا بررین

این صفی اسیم محازی اور مرده را نشرجس نے مجتس لكها- بعركالج من اردو ادب ليا اور لا بمرين \_ دوسی گانٹھ لی۔ میرا لائیریری کارڈ ویکھ کے دوستیں جران ہوتیں۔ اتی کتابی کب برحتی ہو۔ کالج ورک ہے کرتی ہو اور بس جی تب سے کھڑی کے مطابق چلنے کی جوعادت پڑی تو اے جیتنے نہیں دیا۔ کمریس بهن بھائیوں میں بڑی تھی توباں کا آدھا جھ ے کی بلنے والی کمانیاں ، پھر ہمسایوں کے کھر دیکھے کی سعی کی۔ شادی سے پہلے زیادہ سے زیادہ وگریاں جمع

سلے توسلیلے ہے پہلے جو آپ نے تین شعر لکھے ہیں وہ ہر شعرشادی شدہ خواتین کے دل کی عکای کر آ س - "شادی کب بونی؟" ج ۔ "جناب میری شادی 1999ء كو ہوئى۔آب عمر گننے نہ لگ جانے گا، میں بمشكل اٹھارہ سال كی تھی۔جو ظلم تھا۔" میں بمشكل اٹھارہ سال كی تھی۔جو ظلم تھا۔" وفشادی سے بہلے کیا مشاغل اور دلجیبیاں ج - "شادی سے پہلے زندگی زندہ تھی۔ نہ جانے كر باشارد بخليط في مروضة علم ليه ليه اخبارجهاں توجاسوی کمانیوں کا چسکعہ جولگا توجاسوی کرنے کا شوق تھا۔ لنذا استاد تحترم بہت مخلص طے ڈانجسٹ مسینس ڈانجسٹ کے دیو آگی سونیا بنی انہوں نے سال میں دو دوچھلا تکیس لگوائیں۔ میٹرک





شکر ہے رب کا خوب صورتی بھی ملی۔غیور اور محنتی

س ۔"مِتلنی کتنا عرصبہ رہی مشادی سے پہلے فون يربات مونى يأملا قات وغيره؟"

تج - "اس سوال كاجواب بيب كدمنكني المفاره سال رى - (بابا) لى تى ى ايل فون تقااور جرات دراكم تو اليي كوئي كو مستشيل تهين هو تين-والد صاحب كو الله جنت دے۔ ہارے دلول پر اپنا ہے انتار عب رکھتے

س ۔"شاوی سے پہلے سسرال والوں کے بارے مِن آپ كياخيالات ته؟"

ج - "شادى سے پہلے سسرال والے شیں تھے علکہ بحويمواور بحويها تع اور يحصر ميرے والد صاحب سے بہت منتوں ترلوں سے لیا تھا، کیونکہ ہمارے جوان ہونے پر ظالم ساج بھی آگ آئے تھے۔رشتہ داروں کی صورت میں توابوجان رشتہ دینے انکاری اور سال صاحب نے کھروالوں کا ناطقہ بند کرر کھا تھا۔ خود کشی ك دراوے دے كـ توب عارول نے خوب ناکے کیریں تھینچیں 'بانتاوعدے وعید کرنے کے بعد میرارشتہ لیا سب میری بے تحاشاع نت کرس ے میں اینا سلیقہ اور ہنر آزمایا کروں کی اور خوب داد سمیٹا کروں گی- ردھا لکھا ماحول بناؤں گی- محبتیں بانول كى محبت ياول كى مرساته اى كىيس قسمت كھاي ميرى منصوبه بنديول يه قبقي لكارى محى كديس تهارا سائھ چھو ژرہی ہوں "آھے ایند کی امان میں۔" س - "شادی کے لیے تعلیم چھوڑنا پڑی یا کوئی قربانی دینایزی؟"

ج ۔ "شادی کے بعد تعلیم چھوڑتا پڑی اور اس کے بعد قربانيول كاند حتم موفي والاسلسله الجمي تك جاري ہے اور ریت کی طرح مصلے ہوئے خوابوں کی کرچیاں

"شادی بخیرو خوبی انجام یائی یا رسموں کے دوران لین دین کے معافظے ریدمری موتی ؟"

كياتولي تى مى سائھ ايف اے۔ ايف اے ملس ہواتو ى تى كرواديا- كمييوثرتب نيانيا كالجزيس رائج بولم القا-اس کے شارت کورسزونی اے کیا توبی ایڈ اور پھر شادی۔ سرصاحب جو پھوپھا بھی ہیں اس وعدے ے ساتھ کہ تعلیم جاری رکھواؤں گا۔ (جو بعد میں بحول محض)

كيڑے 'برتن' ڈيزائن كرناشوق تھا كوكنگ تو تھٹی میں کی۔ ایف اے کے بعد برائویث اسکول میں چاب کی تو بچوں کی ہردلعزیز نیچررہی۔عزت کدراور

تعريف بي تحاشا سميني-

س - "اب رفت میں آپ کی مرضی تھی یا بررگوں کے قصلے یہ سرچھکاویا؟"

ج -"بدرشتات جراكياتا-جب دنيامي آ تکھیں کھو لی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ پھوپھوجن کے برصاحب زادے ہیں۔ ولوری کے لیے استے ملے آئی ہوئی تھیں۔ تووہاں میری ای جان بھی دیسی تھیں۔ تو وس ون سلے یہ تشریف لائے رمضان میں اور عيد الفطرك يوزيس في دنيابس أتحسي كمولين او ان کے چیا جو بھتے کو دیکھنے کئے ہوئے تنے کو جرانوالہ ے جرات تو ہو لے کہ بھی ہے بی جی ماری سونے ک تو پھر آپ خود سوچیں کمال کی مرضی کمال کے خیالات بال جب جوان ہوئے تولوکوں نے روڑے

س - "وبين من جيون سائقي كے حوالے \_ سلے سے کوئی تصورِ تھا؟ نیزوہ کیا خوبیاں تھیں جو عيابي جيون ساتهي مين ديكناچاستي سي؟" ج - "وبن میں جیون ساتھی کے حوالے سے بہت ى خوارشات ميس بيت اخيالات تصريماني میں میں خود کو ہیروئن دیکھتی اورا ہیں کو ہیرو محمانی این اویراس طرح طاری کرے پر حتی کہ ساتھ موجودلوکوں ے تا یا تو اور کتی۔ کان خود بخود بند ہوجاتے۔ جی جاہتا بہادیر 'غیور اور محنتی بے تحاشا مخلص محبت کرنے والا ساتھی کے جومی اور تم کافرق مٹاکے محبت کرے

المدفعال عبر 2015 29 3



اعتبار 'قدر 'محبت' خلوص نہیں ملا۔ وہ سب کچھ جو ملا اس میں لالچ 'حسد 'خود غرضی کی فراوانی تھی۔ خوابوں کے ملبے کے نیچے ہے اب بیچے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت پہلے جب مجھے ہوش آیا اور پتا چلاکہ

بھے بیاہ کے بھو بھی کے گھر گوجرانوالہ جاتا ہے۔ تو میں ہے۔ ساختہ بولی وہ گوجرانوالہ جہاں کے بسلوان مشہور ہیں۔ ہاہ۔ وہ تو دماغ سے نہیں بیٹ سے سوچتے ہوں گئے واہ رے رب تیری قدرت۔ میں نے عرصے کے بعد ان لوگوں کو ایسا ہی پایا۔ (سوری۔ ان لوگوں سے جن سے میرا واسطہ نہیں بڑا۔) مگر جن جن سے بڑا وہ ایسے ہی ہیں۔ ظاہر ہے وسیع نظراور وسیع ول لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں 'یہاں بھی ہوں گے۔" لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں 'یہاں بھی ہوں گے۔" سنسمالا؟"

" شادی کے پانچ چھ دن بعید کام سنبھال لیا۔ کھیم يكوائي كى رسميس يهال منيس بهوتي - من يهلي بهو تھي-كمركوسنبها لني ك ليماس مل من كام حتم اوروه بهى يرهى لكسى ماى-سات بجول كى ماي نى تو يلى دلهن بن كى اورى دلىن مى بو زهى روح سائق-س - "کیا میلے اور سرال کے کھانے بکانے کے اندازاوردائع مختلف محسوس موتع؟" ج -"مسرال اور ملے کے کھانوں میں کافی فرق تھا۔ وہ لوگ الم جاول کھاتے ہیں۔ میکے والے ترکے والے جاول کھاتے تھے۔ میکے میں ای جان ناشتا اور کھانا ٹائم پر دے دی تھیں۔ ہم اسکول سے آتے تو كهاناتيار لمنا يبال منح دس بج موتى اوررات كاكهانا جب آنتی بھوک سے سوکھ جاتیں تب پکانے کولایا جاتا- مارے ہال رواج نہیں تعامیمو پیوں عالاوں کے نے کا۔اس کیے بھی آنا ہیں ہوا تعلیمال تو احول کا اندانه ممیں تھا عربوے بین میں ابو سرفہرست تھے۔ ندوينے الكارى موكت - جومنظور خدا تحاله ماحول برمعا

ج ۔ ''شادی بخیروخولی انجامیائی۔ میرے ابوجان اور امی جان جیسالین دین مجموثی تجھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھنا' پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں۔لہذا کوئی

موقع دیا ہی ہمیں گیا۔ ہاں رسم ردنمائی نہ ہوپائی۔ ہوا
کچھ یوں کہ جو زیورات بچھے چڑھائے جانے تھے وہ
دوسری بھو بھو کے حوالے تھے اور انہوں نے آتے ہی
بارات کے ساتھ بچھے پہنادیے۔ اس میں ایک لاکٹ
اور انگو تھی جو دولہا نے دلہن کو گفٹ دینا تھا۔ وہ بھی
شامل تھے۔ رات کو بچھ سے انگیں اور میں نہ دول اور
خوب انجوائے کیا۔ بعد میں بھررونمائی میں ہمے ملے۔
ولیمہ بھی بہترین رہا۔ مگر ہال ایک بات اور بارات پہ
میری دوشیں سارے گاؤں سے میرے اسٹوؤ نمس کی
صاضری تھی اور میرے سرال والے جران اور استے
ماضری تھی اور میرے سرال والے جران اور استے
سرال میں اس بات کا تذکرہ رہا۔ ہرجا ہے والے کا
سسرال میں اس بات کا تذکرہ رہا۔ ہرجا ہے والے کا

یں۔ ''شادی کے بعد شوہرنے پہلی بار آپ کو دیکھ کرکیاکما؟''

ج ۔ ''شادی کے بعد دولهامیاں دیکھتے ہی ہولے'' ماشاء اللہ۔ شکر ہے' سب خیریت سے ہوگیا اور تم مجھے مل گئیں۔''

سیں۔ س ۔ 'مشادی کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آئس؟''

ج ۔ ' حیران ہوں اس کہ اس حرانی جاتی ہیں۔ جو چھے ابھی تک لکھا ہے وہ اک رخ تھا اور زندگی شادی ہو گئے۔ اب رخ تھا اور زندگی شادی ہے بعد دو سرارخ بن کی۔ سب بڑھائیاں ' سب سلیقے بل ہو گئے ' یا کرویے گئے۔ سب بڑھائیاں ' سب سلیقے باری لگائی گئی۔ رسالے بھینے گئے۔ ہردم محرک باری میں تھراؤ آگیا۔ سسرال نما قید خانے کا پنجوا تا ہوا نہیں تھا کہ بروں کو اڑان کے لیے جگہ ملی۔ سو جاروں طرف بے بہی ہی۔ سو جاروں طرف بی بی ہی ۔ سو خاص نصیح س میں ہے ایک لوٹ کر پیچے نہیں خاص نصیح س میں ہے ایک لوٹ کر پیچے نہیں میں ہے ایک لوٹ کر پیچے نہیں میں ہے ایک لوٹ کر پیچے نہیں وگھنا۔ عزت کر پیچے نہیں کے میں ہے ایک لوٹ کر پیچے نہیں وگھنا۔ عزت کر پیچے نہیں وگھنا۔ اور زنہ پیچری نہیں وگھنا۔ اور زنہ پیچری نہیں کے ایک لوٹ کر پیچے نہیں وگھنا۔ اور زنہ پیچری نہیں کے ایک کر پیچے نہیں کھنا۔ اور زنہ پیچری نہیں کو میں کے ایک لوٹ کر پیچے نہیں کر پیچے نہیں کے ایک کو میں کے ایک کو میں کھنا۔ اور زنہ پیچری کر پیچے نہیں کر پیچے نہیں کے ایک کر پیچے نہیں کر پیچے نہیں کے ایک کر پیچے نہیں کہیں کر پیچے نہیں کے ایک کر پیچے نہیں کر پیچے نہ کر پیچے نہیں کر پیچے نہیں

المدفعال عبر 2015 30





ہو گئیں۔ میں آو بس بند کمرے میں رویا کرتی۔ دوسال حیران ہی رہی کہ بید لوگ اسٹے بدل کئے ہیں۔ جھے جیز میں کیڑے سکھانے والی مشین ملی تو میں نے شوق میں نکال کے لگائی' ساس صاحبہ فرمانے لگیں تاک حرصاکے 'کیڑوں یہ کیے بل بڑجاتے ہیں اس سے بیہ تم ہی کو مبارک ہو۔ ہمارے کیڑے نہ اس میں ڈالنا۔

مِن نے رسان سے سمجھایا نہیں کھوپھو ایبا نہیں ہے۔ جلدی سنجالے جائیں گے اتنے زیادہ کیڑے۔ آگے سے مجھے خوب سنائیں۔ (اول کھول آئی ایڈی فیشنی) لوجی بات حم الی بے شار الاتعداد تقیدیں مقدر تھریں۔ نمس کس کاذکر کریں۔ شکرے رب کی ذات کا وقت گزر کیا مگرول پہ کھڈے ڈال کیا وہ جیسے جاندمیں نظرآتے ہیں نا۔ مرتعلیم نے زبان بندی علما ر مھی بھی 'جو بیشہ کام آئی۔ دوسال کے بعد میرے جیٹھ کی شادی ہوئی تو کچھ صبر جیٹھانی کود مکھ آگیا۔ کچھ برایش کے نصبحتیں اس نے لیے باندھ دیں۔ تو كزارا ہونے لگا۔ ميں مردول كے كھرے جانے كے بعد گھركوسنوارنے لكتى۔ گھركے كام كوشش كرتى ان کے آنے تک حتم ہوجا میں۔ عرب لوگ مردول کود کھا وكهاك كام كرتيل موفرسوج ليحي مردكيا مجهت." س - احسرال والول نے آپ کووہ مقام دیا جو آب كاحق تفا؟ سرال من تعريطو اور خانداني معاللات میں آپ کی رائے کو کتنی آہمیت دی جاتی

ے - "سرال والوں نے قطعی وہ حق نہیں دیا جو میرا تھا۔ بیٹے ہے ہی کام چلا لیے "اس کی انہیں ضرورت تھی۔ رہنے کرنے ہوتے "کمیں جاتا ہو تا ہمیں نہیں ہایا جاتا تھا۔ چپ چپاتے سب کام کر لیے جاتے "
ہتا جاتا تھا۔ چپ چپاتے سب کام کر لیے جاتے "
س - "مسرال والوں ہے وابستہ توقعات کس حد تک پوری ہو تیں ؟"
بوری نہیں ہوئی ۔ ان کے سامنے تو میرا جنازہ ہوگاتہ بھی ان کے قبضے لگیں گے۔ سامنے تو میرا جنازہ ہوگاتہ بھی ان کے قبضے لگیں گے۔ "

رہے تھے اور خوب تو تکار ہوتی۔ میں دفت کی پابند معی بہاں سب ست تھے۔'' س ۔'مسرال میں کن باتوں پر تعریف ہوئی اور کب تنقید کا سامنا کرنا ہوا؟'' ج ۔''میں نے سسرال میں تیروسال گزارے۔ شوہر ج ۔''میں نے سسرال میں تیروسال گزارے۔شوہر

اور ساس کی منظ کے مطابق۔ ہروقت وحر کتے ول كے ساتھ كراب كوئى بم پھٹاكر پھٹا۔كوئي كارنى سي ہوتی بیٹیوں کے مقدر کی کید تھیک ہے مگر چھان بین ضرور كريب- إرك كا اخلاق اس كى كمائى سب ويكسين بعدى فجل خوارى سے بهتر ہے۔ محض برائے رشتول كادجه سے خدار الوگ نے رہتے آئكميں بند كرك ندينا كي-ورنه بيٹيول كي زندگي اجرن موجاتي ہے۔ تقید بی تقید ہر طرف معریف کا تو دور تک پتا سیں۔ (خاص ہدایت تھی' بیویوں کی تعریف کریں تو مريد چره جالي بين-) عريم بھي چھوٹے ويورون بندول کے (بین کے) کھ جلے عاصل زندگی محسرے چھوٹی نندنے کما۔اتے کام کرتی ہیں آپ بروفت معروف رہتی ہیں۔ ایک دفعہ کما۔ کالج کی فريندز كوكه بدميرى بعابعي كانى سے لے كرموجى تك سب كام كركتي بي اور وريس ويراكينك تو كمال ك ہے۔بری نندے کما۔ (جب کواری تھی تب ) توبہ آپ کا ہی حوصلہ ہے باجی جو اس جن نماانسان کے ساتھ رہتی ہیں اور میں بنس بڑی یا کل برے بھائی ہیں تمارے جھوتے وو ديور ميرے کھانوں كى اکثر اوقات تعریف کرتے بے شک بعد میں ان کی کلاس خوبل جاتىدىد سارى باتيس تبكىي ،جبود خود بھی چھوٹے تھے میرے بچے بھی چھوٹے تھے نا مجھی كادور تقا- المحاره افراد كاكمر تقا-جول جول برد بوت 11. 2003 - 15- 16. 3 . 1 65 1 405

32 2015 F. Chi



جيئه جي كي منكني كاشوشه جهور ديا كياتواليي حالت ميس سارے کاموں کی مگرانی بظاہر مگر زیادہ تر خود کرنا مخوب مرى كاموسم ،جولائي ميں جھوتى سى بچى تھى۔مهمانوں کی آمدروز کامعمول تھی۔ چھے سرمیاحب گاؤں کے كونسكر مجھى تنصه ورره وارى مجھى تھى۔ مجھينسين گائیں' نوکر چاکر 'وهیروں وهیر مصروفیات' ایسے میں آرام كرنانوخواب موا-ساته سائه سنناير تألوجي كوئي انو کھے بچ ہیں ہم نے بھی تو پیدا کیے تھے بچ سوئیں تو ماؤں کو کام کرنے چاہیں۔ (تو پھر ماؤل کو كب سونا جاسم عجب بج الحد جائين؟) بكرن والا بهى توكوئي مو-الله كالشكرر بإميان صاحب جمال بهترين بیٹے ہیں وہاں بہترین باپ بھی رہے۔ بچوں کا خیال كرتے۔ شزادوں كى طرح يالنے كى كوشش كى بساط بھر تمام تر مخالفتوں کے باوجود اور میں نے بھراللہ کا تام لے کر بہترین مال بننے کی ٹھان کی اور صد شکر كامياب ربى أتنده بھى الله كرے سارى دنيا كوچھوڑ کے جو عورت کھراور بچوں کی ہوجائے اللہ کی رضابے کے تو آسانیاں اللہ خود پیدا کردیتا ہے۔ جوائٹ قیملی

س ۔ ''بچوں کی سیدائش عورت کی زندگی ہیں بہت براا امتحان بن کر آتی ہے۔ خصوصا ''بہلا بچہ' ایک طرف خود میں آتی تبدیلی' دو سری طرف شوہر اور سسرال والے' آپ کو گفتی دشواری کاسامناکرنا بڑا۔؟''







کی۔ میری ویکھا دیکھی صفائی پہندی کی عادات اپنائی كئير-لباس كيوضع قطع مين فرق آيا-مهمان نوازي میں فرق آیا۔ کوئی مانے یا ند مانے میں نے بے شار ها ميان دُوركين- بان ذين صاف نه كرسكي ول وسيع نہ ہوسکے۔اس کے لیے رب سے ہر لمحہ دعا کو ہول۔ مجھے فخرے اپنے مال باب پر جنہوں نے ہیشہ ہمیں محبت كرما سكھايا۔ بروں كاأدب سكھايا۔ نماز 'روزے كا پابند بنایا۔ ہمسابوں کے حقوق کی پاسداری سکھائی رشتہ داروں سے بہترین سلوک سکھایا، تعزیت و عيادت كاشعور ديا-غرضيكه كسي چزمين كي نهين ركهي مرآمے کیے رہنا ہے انہیں عمایائے اے ب چارے والدین ۔وہ عور تیں یا مائیں جن کے بہووں اور بیٹیوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتے ہیں۔وہ اپنا كمراوجهم بناتي بي بي- بينيول كالجمي سكي برياد كردي یں کہ بے شک منصف اور جیھا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ شادی شده عورت کی کامیانی آج تک سمجھ ہی نہیں آئی كس ميں ب خاوند كے ساتھ منافقت اور جھوٹ من اس سے نافرمانی میں؟ تو پھر جنت میں کیے جایا جائے گا۔ توبس پھردنیا چھوڑیں 'جنت کمائیں مصبر بھی آجائے گا۔ مشکلیں بھی تل جائیں گی رب سے او لگائیں۔ لیتین جانیں سکون آجائے گا اور وحمٰن اور طاسد لوگ جران ہوں سے کہ یہ سکون سے کیے ہیں۔ اس کی زات آپ کو این رحمتوں کے حصار میں جب لے لے گی تو آسانیاں خود بخود نکل آئیں گی۔ یہ یقین كال مجھے سولہ سال كے تجرب كيعد ملا۔"

سنم فی زبانہ بہت مشکل ہے۔ مگری تو بھرے بڑے
گھرے تھی۔ بھرے بڑے گھریں آئی تو تھائی مشکل
گلتی ہے۔ اللہ تعالی میرے ابو جان کو جنت الفردوس
عطا کرے۔ (آمین) وہ ہم ہے نوسال پہلے بچھڑ گئے۔
اپنی طویل بیاری کے بعد۔ مگران کا ظریقہ م زندگی
ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور والدہ صاحبہ کی اعلا
مارے لیے مشعل راہ ہے اور والدہ صاحبہ کی اعلا
مان کرتی ہے اور ہم نے اس کا دامن بھی نہیں
پھوڑا' یہ ہی وجہ ہے رونق لگاکے رکھتی ہوں۔
بائیں تو بھی اور آگر مجرات والے بچھے بنائے بغیرلا ہور
جائیں تو بھی اور آگر مجرات والے بچھے بنائے بغیرلا ہور
جائیں تو بھی اور آگر مجرات والے بچھے بنائے بغیرلا ہور
جائیں تو بھی اور آگر مجرات والے بچھے بنائے بغیرلا ہور
جائیں تو بھی اور آگر مجرات والے بچھے بنائے بغیرلا ہور
جائیں تو بھی اور آگر مجرات والے بچھے بنائے بغیرلا ہور
جائیں تو بھی اور آگر مجرات والے بچھے بنائے بغیرطا اور
کی دیار پر حاضری ضروری ہے تو ای کا کہنا ا

یں ۔ "آپ جوائث فیملی سٹم سے اتفاق کرتی میں یاعلیجدہ رسنا بہندہے؟"

ج ۔ " بجھے توجوائٹ قبلی اگر محبت بھری ہو تو اس جیسا کچھ نہیں لگتا' آپ کے اردگرد محبتیں ہوں۔ خلوص ہو' دکھ سکھ کے ساتھی ہوں۔ چوٹ بھی لگے تو دس آوازیں کیا ہوا؟ مگر ایسا مشکل ہی نہیں' آج ناممکنات میں سے ہے۔ سوبچوں کی آسانی کے لیے علیحدہ رہنا جا ہے۔"

س ۔ "آپ نے سسرال کے ماحول کو بھتر بنانے کے لیے کو مشش کی؟ آپ کی کو مشش کس حد تک کامیاب ہوئی؟"

ج ۔ "تمام ترنارا میں اور خفتیوں کے باوجود میں احول کو بہترر کھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے سرال کے ماحول کو بڑھا لکھا صاف ستھرا لیج دینے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہی۔ نماز کی پابندی سکھائی۔ جمال تو تکار عام تھی وہاں کچھ تمذیب جملکنے













عدمِل اور نوزیہ سیم بیلم کے بیج ہیں۔بشریٰ ان کی بہوہے اور ذکیہ بیلم کی بین ہے۔ عمران بشریٰ کا بھائی ہے مِثَالِ وُکید بیکم کی نوای اور تسیم بیکم کی پوتی ہے۔ بیٹری اور تسیم بیکم میں روایتی ساس بہو کا تعلق ہے۔ یانچ سال کی كوششاب كي بعد بشري كى مند فوزيد كابالاً خرايك جكه رشته طے ياجا اے يا ان والے روز بشري دولها ظهير كود كي كرچونك جاتی ہے۔عدیل سے شادی سے قبل ظمیر کابشری کے لیے بھی رشتہ آیا تھا مربات نہ بن سکی تھی۔نکاح والے دن فوزمیر ک ساس زاہدہ اور ذکیہ بیگم بھی ایک دو سرے کو پہچان لیتی ہیں۔بعد ازاں عدیل کو بھی پتا چل جا تا ہے۔وہ ناراض ہو تا ہے مگر فوزيداور سيم بيكم كوبتانے سے منع كرديتا ہے۔ بشرى اور عديل ايك ہفتے كے ليے اسلام آباد جاتے ہيں۔وہاں اسيس بتا جاتا ہے کہ بشری کے ہاں سات سال بعد پھرخوش خری ہے۔

عفان اور عاصمہ اپنے تین بچوں اور والد کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔عفان کے والد فاروق صاحب سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گریجو کی اور گاؤں کی زمین فروخت کرکے وہ آبنا گھر خریدنے کا ارا دور کھتے ہیں۔ ڈیڑھ کروڑ میں زمین کاسودا کر کے وہ عفان کے ساتھ خوشی خوشی شہر آرہے ہوتے ہیں کہ ڈیسی کی واردات میں قبل ہوجاتے ہیں۔عفان کے قریبی دوست زبیر کی مردسے عاصمہ عفان کے آفس سے تین لاکھ روپے اور فاروق صاحب کی گریجو پی ے سات لاکھ رویے وصول کریاتی ہے۔ زبیر گھر خرید نے میں بھی عاصمب کی مرد کررہا ہے۔

اسلام آبادے واپسی پر عدبیل دونوں مقتولین کو دیکھتا ہے۔ زاہرہ سیم بیکم سے بیس لاکھ روپے سے مشروط فوزیہ کی ر جھتی کی بات کرتی ہیں۔وہ سب پریشان ہوجاتے ہیں۔عدیل عبشری سے ذکیہ بیٹم سے تین لا کھ رویے لانے کو کہنا ہے۔ عاصمه کی مجبوری ہے کہ گھریش کوئی مرد شہیں۔اس کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خود کرنے ہیں۔ وہ جلد از جلد ابنا گھر خريدنا جائتى ہے۔عاصمد كے كينے ير زبير كى مفتى سے فتوى كے كر آجا تا ، ہے كه دوران عدر - انتائى ضرورت کے پیش نظر گھرے نکل علی ہے بشرطیکہ مغرب سے پہلے واپس گھر آجائے 'سووہ عاصمہ کومکان رکھانے۔ لے

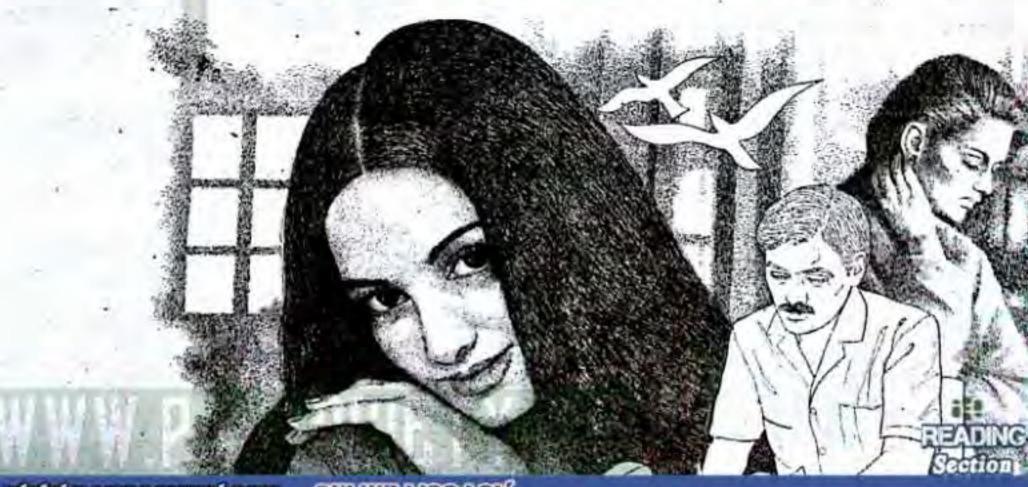



جا آہے۔اور موقع سے فائدہ اٹھا کرا ہے اپنی ہوس کا نشانہ بنا آ ہے اور دیرائے میں چھوڑ کر فرار ہوجا آ ہے۔ وہاں ہےوہ عدمل کی مددے کھر پہنچیاتی ہے۔

مدریاں مدر سے رفیق ہے۔ رقم میانہ ہونے کی صورت میں فوزیہ کو طلاق ہوجاتی ہے۔ سیم بیگم جذباتی ہو کر مواور اس کے گھروالوں کو مور دالڑا م محمرانے لگتی ہیں۔ اس بات پر عدیل اور بشریا کے در میان خوب جھڑا ہو با ہے۔ عدیل طیش میں بشری کو دھکا دیتا ہے۔ اس کا ابار شن ہوجا با ہے۔ عدیل شرمندہ ہو کر معانی ہا تکتا ہے مگروہ ہنوز ناراض رہتی ہے اور اسپتال ہے اپنی ہاں کے گھر جلی جاتی ہے۔ اس اسپتال میں عدیل عاصمہ کو دیکھتا ہے جے بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا ہو با ہے۔ عاصمہ اپنے حالات سے نگ آگر خود کشی کی کوشش کرتی ہے باہم نے جاتی ہے۔ نو سال بعد عاصمہ کا بھائی ہاشم پریشان ہو کرپاکستان آجا تا ہے۔ عاصمہ کے سارے معاملات دیکھتے ہوئے ہاشم کو تا جاتی ہے۔ نو سال بعد عاصمہ کا بھائی ہاشم پریشان ہو کرپاکستان آجا تا ہے۔

ہیں اور اب مغرور ہے۔ بہت کو ششوں کے بعد ہاتم 'عاصد کو ایک مکان دلایا آئے۔ بشری اپنی واپسی الگ کھرے مشروط کریتی ہے۔ دو سری صورت میں وہ علیجہ کی کے لیے تیار ہے ۔ عدیل مکان کا اوپر والا پورشن بشری کے لیے سیٹ کرواریتا ہے بشری کے آنے کے بعد بشری کو مجبور کریا ہے کہ وہ فوزید کے لیے عمران کا رشتہ لائے۔ نیم بیکم اور عمران کی طور نہیں مانے۔ عدیل اپنی بات نہ مانے جانے پر بشری ہے جھڑ تا ہے۔ بشری بھی ہث وحری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ عدیل طیش میں بشری کو طلاق دے دیتا ہے اور مثال کو چھین لیرتا ہے۔ مثال بھار پڑجاتی ہے۔ بشری بھی حواس محودیتی ہے۔ عمران بمن کی حالت دیکھ کر مثال کو عدیل سے چھین کرلے آیا ہے۔ عدیل 'عمران پر

اغوا كارجاك إلتاب

عاصمہ اسکول میں ملازمت کرلتی ہے تمر کھر پلومسائل کی وجہ سے آئے دن چیٹیاں کرنے کی وجہ سے ملازمت چلی ماتی ہے۔

جاتی ہے۔ انسٹیٹرطارق دونوں فریقین کو سمجھا بھاکر مصالحت پر آبادہ کرتے ہیں۔ ذکیہ بیٹم کی خواہش ہے کہ عدمل 'مثال کو لے جائے' آلکہ دہ بشریا کی کمیں اور شادی کر سکیں۔ دوسری طرف نیم بیٹم بھی ایسانی سوچے بیٹی ہیں۔ فوزیہ کی اچا بک شادی کے بعد نئیم بیٹم کو اپنی جلد بازی پر پچھتادا ہونے لگتا ہے۔ انسپیٹرطارق 'ذکیہ بیٹم سے بشری کارشتہ مانگتے ہیں۔ ذکیہ بیٹم

خوش ہوجاتی ہیں 'گریشر کا کویہ بات پند نہیں آتی۔ وہ کرین کارڈ کے لاکھ میں بشری سے متلنی تو ڈکرنا ذیہ بھٹی سے شادی کرلیتا ہے 'پھرشادی کے ماکام ہوجائے پر ایک بیٹے سیفی کے ساتھ ایک طویل عرصے بعد دویارہ اپنی چی ذکیہ بیٹم کے پاس آجا ماہے اور ایک بار پھربشری سے شادی کا خواہش

عاصد كے عالات بمتر ہوجاتے ہیں۔وہ نسبتا " ہوش اربا میں کھرلے لیتی ہے۔ اس كاكوچك سينفر خوب ترقی رجا تا



ہے۔مثال وا ثق کی تظہول میں آنجی ہے تا ہم دونوں ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں۔ عاصمه كا بحالي باشم ايك طويل عرص بعدياكتان لوث آيا كوادر آت يمامسدى بينيون اريشه اوراريه كواي مِيْول و قار و قاص كے ليے مانك ليتا ہے۔ عاصد اور واثق بهت خوش ہوتے ہیں۔

سیفی مثال پربری نیت ہے حملہ کرتا ہے تاہم مثال کی چیوں ہے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سیفی النامثال پر الزام لگا تاہے کہ دوا ہے بہکاری تھی۔ احسن کمال بیٹے کی بات پر یقین کرلیتا ہے۔ مثال اور بشرکی مجبور اور بے بسی ہے چھے کہہ وی تاہی کہ دوانے بہکاری تھی۔ احسن کمال بیٹے کی بات پر یقین کرلیتا ہے۔ مثال اور بشرکی محبورا ور بے بسی ہے جمہ ہ سیں یا تھی۔ احسٰ کمال پوری فیملی سمیت دو سرے ملک میں شفٹ ہوجا تا ہے۔ بشری مثال کو مستقل عدیل کے کھرچھوڑ جاتی ہے۔جمال عفت اور پریشے اسے خاطر میں نہیں لاتیں۔واثق کوبہت اچھی نوکری مل جاتی ہے۔مثال اورواثق کے در میان ان کهاسا تعلق بن جا تا ہے۔ تمر مثال کی طرف ہے دوستی اور محبت کا کوئی واضح اظهار نہیں ہے۔وا ثق البنتہ کھل كرا پ جذبات كا ظهار كرچكا ب-واثق عاصمه اين كيفيت بيان كريتا ب-عاصمه خوش موجاتي بي مرغا تبانه ذكر پر بھی مثال کو پیچان نمیں یاتی۔وا ثق عاصمہ کولے کرمثال کے گھر ملنے جا یا ہے۔ مگردروا زے پرعدیل کود کھے کرعاصمہ کو برسول برانی رات یاد آجاتی ہے۔جب زبیرنے عاصمہ کی عصمت دری کرکے آسے دیرانے میں چھوڑ دیا تھا اور عدیل نے عاصمه كوكفر بنجايا تفا-اكرچه عديل نے اس وقت بھی نہيں سمجھا تفاکہ عاصمه بركيا بتن ہے اور اب بھي اس نے عاصم كو نهيں بيچانا تقل مرعام مد كوعد مل بحي يا و تھا اور اپنے ساتھ ہونے والا وہ بھيانک حادث بھي۔ شرمند كى اور ذلت كے احساس سے عاصم کو انجاما کا انک ہوجا تا ہے۔ واثق دروازے سے ہی ان کو اسپتال لے جاتا ہے۔ مثال اس کا انظار كرتى رە جاتى ہے۔ پربست سارے دن يوں بى كزر جاتے ہيں۔ ان بى دنوں عديل اپندوست كے بينے فدرے مثال كا رِشتہ ہے کردیتا ہے۔ عفت مثال کے کیے اتنا بھترین رشتہ دیکھ کربری طرح جل جاتی ہے۔ اس کی د بی خواہش ہے کہ کسی طرح بیہ رشتہ بریشے سے بلے ہوجائے مثال جھی اس رشتے پردل سے خوش نہیں ہے۔ مگروہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پاری ۔عاصمہ کی قبیعت ذرا سنجلتی ہے تو وہ مثال کی طرف جانے کا ارادہ کر باہے۔انفاق ہے ابی دن مثال کی فہد ہے متعنی کی تقریب ہوری ہوتی ہے۔ وہیں کمڑے کمڑے واثن کی ملاقات پریشے ہوجاتی ہے جو کافی نازوادا ہے واثن سے یات کرتی ہے اور اس بات ہے بے خرہوتی ہے کہ اس کی کلاس فیلووردہ جواہے بہت پند کرتی ہے وا اُق کی بمن ہے۔ متلنی کے بعد مثال ایک دم شادی ہے انکار کردی ہے۔ عفت خوش ہوجاتی ہے۔ عدیل بہت غصہ کریا ہے آور بشری کوفون كر كے مثال كو بينے كى بات كر ما ہے كھريس تنيش بيلى ہے۔ اى منيش ميں مثال كالي كى لا بررى ميں وائن سے مكتى ہے۔واپسی میں عفت اے واثق کے ساتھ دیکھ لیتی ہے اور عدیل کو بتادیت ہے۔عدیل از حدیریشان ہوجا تا ہے۔ پریشے وردہ سے ملنے اس کے تعریباتی ہے تووا ثق سے ملا قات ہوجاتی ہے۔

## وتتيسوي قيلط

عدمل ایک طرف بوکرنکاح خوال کوفون کردما تفا-عفت اس کے ساتھ شانہ ملاکر کھڑی تھی۔اس کے مل ک مراد ہوری ہونے جارہی تھی۔ مثال سے چھٹکارا بھی مل رہا تھا اور ساری زندگی سوتن کی موجودگی کے احساس سے کانٹوں کے بستر پر گزار نے





" آپی خوشی کی بات ہے یہ تو بیظا ہردیلھا جائے توفید بھائی میں کچھ برائی نہیں 'یوں بھی ان کی پہلی بیوی امریکا میں رہے گی۔ تہیں کوئی مسئلہ تو ہو گانہیں۔اس کے ہونے یا نہ ہونے ہے۔" ری کمرے میں آگر مثال کا میک اپ پھرسے تازہ کر رہی تھی۔ساتھ ساتھ وہ جیے مزالیتے ہوئے مثال کو آنے مار نے لیٹر سے کہ ہے۔ تھے والی بچویش کے لیے تیار کررہی تھی۔ وای چو پین سے بیے بیار تروہ ہیں۔ مثال کسی بے جان بُت کی طرح اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان چند کھنٹوں میں اس کے دل نے جو آس باندھی تھی'جو نئے سرے سے خواب بے تھے دہ سب را کھ ہو چکے تھے۔ا سے عدیل ہے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دہ یوں جانے ہو جھتے ان لوگوں کی اصلیت پہچان کر بھی مثال کو اس کڑھے میں وھلیل دے گا۔ ہی برتے ہیں دیں ایسے بگڑی بات پھرہے بن جلی'ورنہ تو میں نے موشلی مودیز میں دیکھا ہے ہ بسے موقع پر ''کلی ہو بھئ آپی! کیسے بگڑی بات پھرسے بن جلی'ورنہ تو میں نے موشلی مودیز میں دیکھی ہوں گی ایسی مودیز ایک بار بارات واپس چلی جائے تو پھراس لڑکی کی شادی نہیں ہوپاتی۔ ہے تا تم نے بھی دیکھی ہوں گی ایسی مودیز '''''' وہ دل سے چاہ رہی تھی کہ مثال پچھے ایسا بولے کہ بری اے مزید سنائے مگرمثال کے لب توجیعے سل ہی گئے سے۔ ''ویسے بُری شیں ہے'فہد بھائی کی پہلی بیوی بھی اور اس کی بچی توبہت کیوٹ ہے۔طلاق ولاق تو نہیں دیں گے فہد بھائی اسے تم دیکھ لیتا اس وقت صرف معاملہ سیدھا کرتا ہے۔'' وہ ماں کی طرح دعوا کرنے والے لیجے میں بول مند بھتا ' پلیزتم جاؤیهاں ہے۔ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑدد۔"مثال ایک دم سے اس کے ہاتھ زورے پرے جھنگ کر ک روہے سروہے ہیں ہوں۔ ''اباکیلا پن تولمنامشکل ہے' چند منٹوں میں نکاح ہونے جارہا ہے' مجھے ممانے کہا ہے کہ سمہیں تیار کرکے اپنے ساتھ باہر لے آویں 'یوں بھی آدھی رات تو ہو چلی ہے پہلے ہی سب پچھ لیٹ ہو چلا ہے۔''وہ بڑے فکر مند ے لیج میں کمہ رہی تھی۔ جیسے یہ سارے مسائل ای کودر پیش ہیں۔ "تم ابھی جاؤیماں سے جب میری ضرورت ہوگی میں آجاؤں کی خود سے باہر۔" ومكر ممان كها- السي فيولنا جابا-"كيث لاسند تكل جاؤيهال سي تكلوس" اس سے پہلے کہ پری اپنی بات پوری کرتی مثال نے اٹھ کرپوری طاقت سے پری کودونوں ہاتھوں سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ پری کے لیے یہ بہت غیر متوقع تھا۔ مثال نے اسے باہردھکادیے ہی کمرے کا دروازہ لاک کرلیا تفا۔ بری لحہ بھرکو گنگ ی کھڑی رہ گئی۔ ''مثال آبی!کیا کرنے جارہی ہوتم ۔ دیکھو بچھ ایسا دیسا نہیں کرنا۔ مطلب سوسائیڈ وغیرہ۔ پایا ہے چارے دوسرے کمجے اے ہوش آیا تو دروزاہ بیئتے ہوئے وہ بے اختیار جلائی تھی۔ کلی زمین پر بیٹھی ہے آواز آنسوؤں کے ساتھ رور ہی تھی۔ 'کلیا ہوا ہری ۔ تم یمال ہو؟' وردہ شاید اے ڈھونڈتی ہوئی دہاں آگئی تھی۔ عبد شعاع سبر 2015 an READING Section

"مثال آبی! فار گاڈ سیک\_دروزاہ کھولو' دیلیمو پلیز۔ اب مزید نسی ڈرامے کی متحالش تہیں ہے۔"وہوردہ کی طرف متوجه ہوئے بغیر پھرسے دروا زیئتے ہوئے او نچا او نچا بولی تھی۔ "مثال آلي اندر كمرے ميں ہيں-"ورده بھي اس كياس آكرمدردي سے يوچھے لكي-"یارانهوں نے مجھے با ہرنکال کر کمرہ لاک کرلیا ہے۔"بری روہائسی ہو کربولی تھی۔ ''آوماً کی گاڑے کچھ من ایک (بری بات) بھی ہوسکتا ہے۔''وردہ بھی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بول۔ ''یہ ہی تو مجھے فکر ہے' مجھے آپی کی ذہنی حالت بھی کچھ ٹھیک شیس لگ رہی تھی۔بالکل بُت کی طرح خاموش تھی۔"وہ فکرمندی سے بتانے لگی۔ وتو تنہیں باہر تنمیں آنا جاہیے تھا انہیں اکیلا چھوڑ کر کمرے میں۔"وردہ نے پریشانی ہے کہا۔ "آبي! مثال آبي! خدائے كتے دروازه كھول دو-مما كيا پيكے بهت پريشان ہيں۔ ميرى شامت آجائے گا-كه میںنے مہیں اکیلا کیوں چھوڑا۔" وهوروه كى بات ان سى كرتے ہوئے بھرے دروزاه بيث كر ملتى كہي مجيم بولى تھى۔ جواب ميں اندر بالكل خاموشي تھي۔ "يار الجحے ورلك رہا ہے اندر كى خاموشى سے "كوئى آواز نسيں -"وردي كھ ور كربولى -"كبيس اس نے کھے كرتونسيں ليا؟" بري اوي رنگت كے ساتھ بولی تھی۔ "میں مماکوبتاتی ہوں جاکر 'وہی آگر چھے کریں گ۔"وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئے۔ وردہ چند کھے وہاں تاسف بھراچرہ کیے کھڑی رہی 'بھر آہستگی سے وہاں سے جلی گئی۔ " نہیں ممالیکھ فائدہ نہیں ہے کارہے یہ سب سوچنا۔"واثق مایوسی کی انتہار تھا۔ وه بالكل بمت باركرايك طرف آكر بين كيا تفا-دوسری طرف بھرے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ نکاح خواں ابھی ابھی اس کے اس سے گزر کراندر گیا تھا۔فائزہ اورو قارو کیل کو کیے جی<u>تھے تھے۔</u> فهداورليل مين بهي مجه بات چيت چل ربي تھي۔ " نہیں وا تق آبوں ہمت نہیں ہارتے بیٹا ! اور یہ سب جو کچھ ہونے جارہا ہے 'یہ ان کے پاس الٹی میٹ آپٹن ہے 'اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کیے یہ کیا جارہا ہے۔ "عاصمعاس کے پاس بیٹھ کرہمت بردھانے میں کا معدد نا والے انداز میں یولی۔ واثق سرجهنگ كردوسرى طرف ديكھنے لگا۔ عفت اورعد بل ایک طرف کھڑے آیس میں کھے بحث کررہے تھے۔مثال کا زندگی دو سروں کے لیے عبرت کی مثال بنے جاری تھی اور بیسب کھاس کے اپنے بہت پیارے پاپ کی مرضی ہے ہورہاتھا۔ ۔ اس کی اپنی مرضی نے بھی تو ہورہاتھا'وہ بھی تو بہت ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ ''کیا محبت صرف مواقف حالات میں پنینے کا نام ہے۔ اگر حالات مناسب نہیں ہوں تو محبت جرم بن جاتی ہے؟'' کوئی اس کے اندرے بولا تھا۔ اے خود بھی نہیں بتا چلا اس کے خون میں ایک دم سے جوجوش بھری امرا تھی تھی وہ کس طرح جا کرعدیل کے



سامنے کھڑا ہو کیا تھا۔ عدیل نے کچھ تاکواری ہے اے دیکھا تھا۔ عفت كے چرے كے ناڑات بھى كھا ايے بى تھے۔ عرای کمچوہ فیصلہ کرکے آیا تھاکہ وہ ان ہے بات ضرور کرے گا۔وہ اب پیچھے نہیں ہے گا۔ "سر! مجھے آپ سے بات کرنا ہے بہت ضروری ہے۔"وہ ٹھوس اٹل کہجے میں عدیل کی آٹھوں میں دیکھ کر متاداندازے کہ رہاتھا۔ یراعتاداندازے کمدرہاتھا۔ عاصمه آہنتگی ہے اس کے پیچھے آکر کھڑی ہوگئی تھی۔اے اچھالگا کہ واثق نے کسی کابھی سمارا لیے بغیرخود ا پناکیس ازنے کافیصلہ کیا تھا۔ "آپ کی اور وقت آیے گا'اس وقت میں کھھ ایسی بات نہیں ہو سکتی — اس وقت میں کھھ ایسی نہیں بات ميس من سكتا-"عديل اسے ال كرجانے لگا تھا۔ "بات ای وقت ہوگی اور مجھے کرنا ہے۔ آپ کو سننی ہے کہ یہ بات بھی بہت اہم ہے۔"وہ اس کے رہے میں وكيامسليب مسرر "عديل سخت در شق ب بولا تها-"واتق کہتے ہیں بچھے اور میں میں آپ کی بٹی مثال سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔" وه اى براعتاد كہج ميں آئھوں ميں جيك اور بلكا ساجوش كيے بولا تھا۔ عدمل يك وم جيے ساكت ہوكرره كيا تھا۔ " Are You Senses "(مائے تواس میں ہو۔)وہ چھ در بعد چھ مقرے بولاتھا۔ "عديل بعاني!ميرابياب بداوراصل مين جم يهلي جي آب كياس آپ كي بني كرشته كے سليلي س آئے تنصه مگر آپ اس وقت مثال کی بات طے کر چکے تنے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں یہ بات آپ سے کروں 'ہم خاموی ہے واپس چلے گئے کہ یقینا "اس میں مثال کے لیے بھتری ہوگی جبکہ میں اور میرابیٹاول ہے آپ کی بیٹی کو اے گھر کی عزت بناتا جائے ہیں۔" ابعاصعہ کو آگے بڑھ کر بیٹے کا کیس پیش کرنا پڑا تھا۔ عفیت کے چرے پر اب غصہ تھلکنے لگا تھا۔ "ویکھیں یہ رشتے تاتے جو ژنا کھیل یا غراق نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر آئے اور رشتہ مانگ لے اور ہم صرف اس بنیاد پر "ہاں" کردیں کہ مانگنے والا دل میں جاہت رکھتا ہے ہماری بٹی کے لیے۔ "عفت در شتی اور رکھائی ہے کمہ ) کے۔ ''دلِ میں بات ہے بسِ' دوغلاین یا منافقت نہیں اور خدانخواستہ دھو کاتوبالکل بھی نہیں۔''عدیل نے ٹھٹک کر عاصمه كواور بجرواثق كوديكها تفا "بيسب جو چھ موربا ہے اس بات كى كيا گارنى ہے كه بيالوگ جو پہلے ہى آپ لوگوں كواتنا بردار حوكارے يكے بس-آگے جاکرمثال کے ساتھ کیا نمیں کر عقے۔" وہ پھرے عدمل کواحساس دلانےوالے انداز میں بولی-وو آپ کے اس کیا گارنی ہے کہ آپ کی بھوبن کرمثال کو دنیا جمان کی خوشیاں مل جائیں گی جبکہ ہم آپ ضائع نہیں کریں۔ویے بھی نکا صیٹ ہوچکا ہے" آجا کی جلدی۔۔"





د جن کوجانے تصوہ کیا نکلے 'آگر جان پیچان کامیرہی معیار ہے تو۔ "ع**اصمہ پیچھے ہے بولی** تھی۔ عديل ويلى كفرا تعا-اس كى آ تھوں ميں اب المجين ي تھي۔عفت ناگواري سے بلني تھي-اس نے بظام سرسری اندازمیں مگروا ثق کوبہت کمری نظروں سے دیکھاتھااوراسے پری کاوہ پاکل بن یاد آیا۔ "کمیں یہ بی تووہ لڑکا نہیں۔وردہ کا بھائی ہے' یہ جس کے گھرے لوٹ کر آنے کے بعد پری بیار رہی تھی اور اس نے بچھے بتایا تھاکہ وہ کی ہے۔ أيك بار بحرمثال اوربري التقابل تحيس-"جھائی صاحب آپ اُن لوگوں پر ایک بار پھر بھروسا کرنے جارہے ہیں جو بہت بری طرح سے آپ کو دھو کا دے عِلَى بِيرٍ-"عاصم، عديل كوخاموش و كيم كر پھرے چوٺ لگاتے ہوئے بول-عديل ولحويول حميس سكا-ومیں اور میرا بیٹائمیری فیملی آپ جس طرح جاہیں ہمارے بارے میں معلوم کروائیں' آپ کی جھوٹی بنی پری میری بنی کی کلاس فیلوہے' دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے۔اس کے علاوہ جو آپ معلوم کردانا جاہیں' آپ کوسب معلوم ہوجائے گا۔ آنکھوں ہے او مجل کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کی۔"وہ رِک کریولی تھی۔ " شریف لوگ ایک بار زبان دے کر محرانہیں کرتے۔ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم لوگ ان سے بات کر چکے ہیں۔"عفت نے ایک اور کوشش کے طور پر جما کر کہا۔ ''شریف لوگ باربار دهو کابھی نہیں کھاتے عفت بھن۔اور آزمائے ہوئے لوگ جب دھو کے باز تکلیں اور صرف بيرسوج كر آئنده بيددهوكا نتيس ديس كے كيا جميس ان ير بحروساكرليما جاہيے "بى سب فيمتى چزان كے حوالے کردی جاہیے۔"عاصمہ بھی پوری تیاری کے ساتھ بولی تھی۔ "مرا آپ مجھے جانے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہ آکہ ہم بہت دولت مند بہت امیر میے والے لوگ ہیں میری مدر ى اكيدى باور ميراچھوٹاسابرنس جوميس اشارت كرچكا موں اورجاب بھى كردبا موں ميں ان شاءاللہ آپ كى بنی کوعزت کے ساتھ وہ تمام خوشیاں دینے کی کوشش کروں گاجوا یک سیاف میڈ مخنتی نوجوان دے سکتا ہے۔ واثق بهت متانت بحرے کہے میں کمہ رہاتھا۔ "سرمیرے پاس نہ تو کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہے کہ میں کہیں آپ کو دھو کا دے کر بھاگ جاؤں گانہ میرے پاس ایس جائدادیا ہیں۔ ہے جس کو بنیادینا کرکہ اے آپ کی بنی کے نام کرنے کا دعدہ کرکے رشتہ جو ژول' میرے پاس عزت ہے ،غیرت اور خوف خدا کہ میں کسی کے ساتھ برا تہیں کرول اور اپنے زور یازدے سب کچھ حاصل کرنے کا جذبہ بخین کی بیمی نے مجھے بہت پہلے ہی خود پر اور خدا پر بھروسا کرتا سکھا دیا تھا۔" '' پیرسب نضول لفظی کمانیاں ہیں اور آپ ہمیں بیرسب کیوں ستارہے ہیں جب ہمیں بیر نہیں سنتا' نکاح مونے جارہا ہے۔ چلیں عدیل!سببلارے ہیں جمیں۔" وہ مضبوطی ہے عدیل کا ہاتھ پکڑ کراہے تھینچ کرلے جانے گئی تھی۔ ''تھہ وعفت! جب جانے ہو جھے لوگوں ہے دھو کا کھانا ہے تو پھرانجان لوگوں کو آزمانے میں کیا حرج ہے۔'' وہ دا ثبت کودیکھتے ہوئے کچھ سوچ بھرے لیجے میں کمہ رہاتھا۔ "عديل! بيركيا كهدريج بين آب-إن لوكون كى باتون مين آرب بين-و قار بھائى اور فائزه بھا بھى كياسوچين المارشعاع مجر 2015 CE READING



کے 'وہ سب پیرز تیار کروا بھے ہیں بس چلیں اب آپ! قوبری طرح سے مصر تھی۔ ''کیا و قار اور فائزہ نے بیہ سوچا تھا کہ جب ان کا دھو کا تھلے گا تو میں کیا سوچوں گا۔ میری بنی پر لیا ہیے گی۔''وہ رك رك كريول ربا تفا-"عديل كيابوكمياب-"عفت كهيريشان بوكربولي-عدی میاہ و بیائے۔ "عفت یہاں ہرانسان صرف اپنا فائدہ "اپنا مطلب دیکھتا ہے کس میں اس کا فائدہ ہے اور کس میں نقصان " یہاں کسی کودد سرے کے فائدے اور نقصان سے مجھ غرض نہیں ہوتی۔ میں معاشرے میں اصول بنیا جارہا ہے Survive كرف كالوير مس بهى اينافا كدة اينامفادر يكمنا جاسي-عديل كيا كجه سوج چكا ہوا ثق اور عاصمه كو كچھ كھا ندا زہ ہو چلا تھا۔ دونوں نے طمانیت بھرے اندازمیں ایک دوسرے کو دیجھا۔ "مما "مما! وهِ مثال آبی نے اپنے کمرے کا دروا زولاک کرلیا ہے انہوں نے مجھے یا ہر نکال دیا اور اب بہت بار مہنے پر بھی تمیں کھول رہیں اندر خاموتی ہے۔" بری چولے سانسوں کے ساتھ حواس باختہ میاں کیاس آکریولی تھی۔ "ميركاللديدكيا بونے جارہا باب-"عفت بالغتيارول بكركرولي تحي-عدمل بری ہے کچھ بھی پوچھے بغیر تیزی ہے مثال کے کمرے کی طرف بھا گا تھا۔ واتق اورعاصمه بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ "بيدونوں خدا جانے كماں سے تبك يڑے ہيں اچھا بھلا سب كچھ نھيك ہونے جارہا تھا اور بيديول واليا كے کانوں کا آدمی ہے کہ فورا" ہر کسی کے کہنے پر چل پڑیا ہے۔" وہ سخت بیزاری سے بربرا کران کے پیچھے جارہی تھی۔ "بيه مثال آلي والامعامله نيث جائے توميس مما كودا تق كے بارے ميں بتا دول كى-" یری سرشاری واثق کے چوڑے کندھوں کودیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ "كيابنا؟ بتادياتم في المي مدركومثال آلي كيارب من-"وردواس كياس آكر كمزي تقي-" ہوں اوھرہی گئے میں سب ۔ آجاؤ تم بھی۔" پری بے خیالی میں اس کی طرف دیکھے بغیریو نہی سرکو جنبش وے کربولی اور مثال کے کمرے کی طرف برمھ کئے۔ "مثال 'مثال دروازہ کھولو۔"عدیل اس کے کمرے کے باہرجاکر مختی سے دروازہ کھنگھٹاتے ہوئے دھیمی مگر بھاری آوا زعیں بولا تھا۔ اندرجارخاموتي حج "اگراس نے خود کو کچھ کرلیا "اے کچھ ہو گیاتو میں خود کو تبھی معاف نہیں کروں گا۔"اس کاول ہےا ختیار ڈرا ۔ "بشریٰ کومیں کیاجواب دوں گا؟" دوسری سوچ بھی آئی تھی اس کے مل میں۔ "مثال 'میٹادردازہ کھولو۔بات کرد مجھ سے مثال!" وہ جیسے گز گڑا کر کمہ رہاتھا۔اس کی آ بھےوں میں آنسو تھے۔ آبتنكى يدروازه كملاتها-ا جڑے روپ اور بھوے حلیے کے ساتھ 'سرخ آنکھیں اور آنسوؤں بھراچرو لیے مثال اس کے سامنے کھڑی المدفعاع سمبر 2015 مي FFADING Section

"اوراگر میرے اس فیصلے ہے یہ آنسو ہمیشہ کے لیے مثال کا مقدرین گئے توہیں کیا کروں گا۔"اس کا ول بُری
طرح ہے تزیا تھا۔
دو سرے لیجے اس نے ٹونی بھری مثال کو اپنے گلے لگالیا تھا۔ وہ اب تزپ تزپ کر رور ہی تھی اور وہ خود بھی
اس کے ساتھ جیے بھر گیا تھا۔
"پیچھے ہے سب کے آنے کا پتا چل رہا تھا اور اس وقت عدیل کولگا انہیں کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہیے اس
نے بے حد آاستگی ہے مثال کو اپنے کند ھے کے ساتھ دگا کر اپنے قدم کرے کے اندر کیے تھے۔
"بیا بیا بیلیز بھے شادی نہیں کرنی سیا بھے نہیں کرنی شادی!" وہ روتے ہوئے کہ رہی تھی۔
عفت عاصد معداور وا ثق وہاں پہنچ تو کمرے کا دروا زہ بند ہوچکا تھا۔
"بیا بیلیز۔"فہد چڑے ہوئے لیج میں بولا تھا۔
"بیا بیلیز۔"فہد چڑے ہوئے لیج میں بولا تھا۔
"بیا بیلیز۔"فہد چڑے ہوئے لیج میں بولا تھا۔

وقار تيزغم بحرب لهجيس بولاتها.

فايرزه كى نظروب ميس بهني بست لعن طعن سي تقي-

" کھورہ نہیں گیاہ ارے پاس اب گنوانے کے لیے عزت 'ساکھ سب کچھ خاک میں مل گیاہے اور الیں دو نمبر بازاری عورت کو تم پھر بھی اپنے ساتھ چمٹائے رکھنا چاہتے ہو "آج جس کی وجہ ہے ہم سارے میں ذلیل و خوار ہوئے ہیں' تم ابھی بھی اسے طلاق نہیں دینا چاہتے۔" فائزہ پھٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ " یہ چاہتا ہے کہ یمال سے ہم دھکے ارکر نکالے جائیں صرف اس بات کی کسرتورہ گئی ہے۔" و قاراسی غصے میں مدانتھا۔

. «کس بات کی مجبوری ہے آپ کو مجھے بتادیں 'جوانٹاگر کر ہم یہ شادی کرناچاہ رہے ہیں۔ ''فہد جیسے برداشت کھو کر بولا تھا۔

''یہ تم ہم ہے پوچھ رہے ہو؟ شرم توشاید اب تم میں بی ہے نہ ذراسی غیرت ۔۔ ''و قارغصے میں بولا۔ ''میری بنی ہے اس کے پاس ۔ '' وہ ملتی کہتے میں جیسے گرگڑا کر بولا ہاں باپ کویاد کرانے کو۔ ''لے کیس کے ہم اس ہے بجی کو تم اس کی فکر مت کرد۔ '' و قارلا پر واقی ہے بولا تھا۔ ''اور تم اس بات کی منیشن تمبیں کو اس طرح کی عور تیں بہت دیر قیدرہ کربچوں کادم چھلا اپنے ساتھ نمیں لگاتی ہیں۔وہ خود بجی تمہارے حوالے کردے گی محض چند مہینوں میں۔ ''قائزہ اے کسلی دینے کو بولی۔ '' مہی خیال آپ کا اس وقت بھی تھا جب میں نے اس ہے شادی کی تھی کہ یہ چند ہفتے تو کیا چند دن بھی میرے ساتھ نمیں گزار سکے گی۔ ''فید بردبرا کر بولا۔

"اوراس نے نہ چھوڑا تنہیں ہتم چھ سال سے اس کوجو نک کی طرح اپنے ساتھ جمٹائے بیٹھے ہو۔"و قار نفرت سرمواا۔

"أوراب بميس مزيد تماشاشيس بناؤ-يهال طلاق ناعيرسائن كرواور خنم كرواس قصے كو-"

و قارنے پیرزاس کے آھے کیے مخد بے بسی ہے جیٹھی کیا کودیکھتا چلا گیا جس کی گودیس اس کی بٹی بجین کی معصوم اور میٹھی نیندسورہی تھی اس سے بے خبر کہ اس کا دادا اور دادی اس کے بارے میں کتنا طالمانہ فیصلہ کر





رہے ہیں۔
وہ تخت مشکل میں جالا اپنے آگے رکھے پیپرز کو دیکھتا جا رہا تھا۔وہ مثال کو اپنانے کو تیار تھا گرلیل کو چھوڑتا۔
ایک سوہان روح خیال جو اسے کا نول پر گھیٹ رہا تھا۔
"فہد! مت سوچو اتنا 'اس وقت اور کوئی آلیش نہیں ہے ہمارے پاس۔ "فائزہ اب کے پچھ نری ہے بولی تھی اس کا کندھا تھیک کر۔
"ممااگر میں لیلی کو طلاق نہیں دول اس پیپرز پر سائن نہیں کروں توج" وہ بے لیے ہے پوچھ رہا تھا۔
"تو پچرعاق تو ہم تمہیں کربی دیں گے ہم دونوں کے جنازوں میں بھی تمہیں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملے
"تو پچرعاق تو ہم تمہیں کربی دیں گے ہم دونوں کے جنازوں میں بھی تمہیں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملے
گی۔ یہ وصیت ہوگی ہمارئ اب تم فیصلہ کرلو۔"
دو قاربے لیک لہج میں کمدرہا تھا اور فہد ساکت سادیکھے جارہا تھا باپ کو!

''بابا!مثال کہجیں شاک لیےباپ کود کھے رہی تھی۔وہ سرجھکائے بیٹھا تھا۔ وہ باپ کودیکھتے ہوئے ایک نہ رپھر ہے اختیاری ہوگئی۔بہت سال پہلے یوننی بجین میں بھی وہ عدیل کے اواس و بریشان چرے کونمیں دکھے سکتی تھی۔

پیدہ ہی ہوئے۔ کی اس کے ول میں ہی ہو تا تھا وہ جیسے بھی جس طرح بھی جتن کرے اور عدیل کے چیزے پر اس وقت بھی اس کے ول میں ہی ہو تا تھا وہ جیسے بھی جس طرح بھی جتن کرے اور عدیل کے چیزے پر مسکرا ہٹ بھیردے اور آج توبایا کو میری وجہ ہے جس مسلسل پریشانی ہزیمیت کر رتا پڑا میں چاہتے ہوئے بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔

وہ یک ٹک باپ کے چرے کو دیکھتے ہوئے سوچے جارہی تھی۔ ابھی چند منٹ پہلے وہ اپنی جان لینے جارہی تھی۔ گران کھوں میں بھی عدمل کی آیک آواز 'ایک پکارنے اسے پانی کی طرح بکھلا کرر کھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی واپس زندگی کی فرف پلٹمنا عمر بھر پھالسی کے پھندے پر تھکنے کے برابر ہوگا۔ کیکن وہ اپنے آئیڈ میل باپ کی خاطر عمر بھر کے لیے اس بھندے پر بھی جھولنے کے لیے تیار ہوگئی تھی۔

کیکن وہ اپنے آئیڈیل باپ کی فاطر عمر بھرکے لیے آس پھندے پر بھی جھو گئے کے لیے تیار ہوگئی تھی۔ "بابا! آپ جو کہیں گئے 'جیسے کہیں گے میں ایک بھی سوال نہیں کروں گی 'میں صرف آپ کے چرے پرُسکون' خوشی اور اطمینان دیکھنا جاہتی ہوں۔"

وہ باپ کے دونوں ہاتھوں کو ہونٹوں اور آنکھوں سے چوم کے جذباتی کہے میں بول۔ "بایا! میری وجہ سے آپ نے اشخے سال بہت ہی پریشانیاں دیکھی ہیں 'بہت ٹمنش 'جب کہ میں نے بہمی بھی نہیں جاہا کہ آپ و تھی ہوں اور ہرمار آپ ہوئے صرف میری وجہ سے سپایا بچھے معاف کردیں۔" وہ اس کے ہاتھوں پر چرور کھے کر دو پڑی تھی۔عدیل کے دلی پر جیسے چوٹ پڑی۔

وہ آستہ آستہ اس کے جھے ہوئے سربرہاتھ چھرنے لگا ،جذبات کی نورش اسے کھ بولنے نہیں دے رہی

۔ مثال! آدی وہی کچھ کاشا ہے 'جووہ ہو" اہے۔ میں نے پریشانیاں بوئی تھیں تواپی مرضی ہے ہمہارااس میں کچھ قصور نہیں تھااور خمہیں میں سزادینے کاحق بھی نہیں رکھتا۔ لیکن میں دیتا رہاا ہے سارے سال 'تمہیں ان جرائم ان گناہوں کی سزادیتا رہاجو تم نے کیے ہی نہیں تھے۔''
جرائم ان گناہوں کی سزادیتا رہاجو تم نے کیے ہی نہیں تھے۔''
وہ بمشکل ای آئکھیں یونچھ کرگلو کیر لیجے میں پولا تھا۔

وَيليزيا إليانسي كمين أب آج بهي ميرك آئيديل بي بجهاس دنيامي سب يارك بي-

المد و المال عبر 16 2015



وہ چرے باب کے ہاتھوں کو آتھوں سے لگا کرروئے کی تھی۔ "اور تهارا آئیڈیل باپ تہارے ساتھ کیاظلم کرنے جارہاتھا اپی اتن پیاری اتن صاس بیٹی کے ساتھ۔"وہ اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ول شکتگی ہے کہ رہاتھا۔ "بایا! مجھے صرف آپ کی خوشی جاہیے ہجس میں آپ کوسکون طے اور میں نے خدا سے دعا کی ہے ایا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میری دجہ سے بھی آپ کو کوئی دکھ نہیں طے اور میں نے ابھی رورو کراللہ سے پہنچی کہا ہے کہ وہ میری بیہ دعا ضرور قبول کر ہے۔" وہ بچوں کی ہی معصومیت سے کمہ رہی تھی جیسے سالوں پہلے وہ باپ کی پریشانی با نفتے ہوئے اس کی گود میں بیٹھ کریہ سب کہا کرتی تھی۔ "ميرى بني إمن بمى مهيس كوئي خوشي شين دے سكا-"ول كالبجيتاوالبوں پر آگيا تھا۔ " نسیں آیا! بہ نمیں کمیں 'جب مما مجھے آپے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ آپ نے رکھ لیا تو آپ نہیں جانتے آپ نے بچھے اپنا کون ساخزانہ بخش دیا تھا 'آپ نے بچھے میری زندگی کی سب سے بردی خوشی دے دی تھی ' جو تیے آپ نے بھے اپنا کون ساخزانہ بخش دیا تھا 'آپ نے بچھے میری زندگی کی سب سے بردی خوشی دے دی تھی ' مجھے آپ سے اور پھے سیں چاہے مایا!" وه اس باربهت پر سکون کہتے میں کمہ رہی تھی۔ "بيشه خوش رجومثال! ميرى دعائيس بين تمهار صائقه برلحه برگفرى ايك باي دعاجے خدارد نهيس كريا ـ وہ بہت جذبے اے دیکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ "میرے بایا میرے لیے اس سے بردھ کراور کچھ بھی نہیں "آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے۔ میں زندگی بھرا سے بھی خوشی نبھاؤں گی'یہ میرا آپ سے دعدہ ہے "آپ کو بھی میری طرف سے کوئی شکایت 'کوئی غم نہیں ملے گا۔" عدیل اے ساتھ لگا کر تھیکنے لگا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ " یہ کیا کہ رہے ہوعدیل تم!" و قارشاک بھرے انداز میں سامنے کھڑے عدیل کودیکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ " وہی جو بچھے کہنا چاہیے تھا'تمہاری اور تمہارے بیٹے کی اصلیت جان لینے کے بعد۔ "عدیل کی آٹھوں میں سردمبري توسي بي كري اجنبيت بحي تھي۔ "لكن إس برتو بمبات كريكي بن متمام معاملات طي يكي بن بجيس تم جاه رب تصر كر بهي مثال ك نام مو چاہ اور فیداس لڑکی کوطلاق..." "بن إ"عديل في ايك الحد الفياكرات مزيد يو لف عدو كاتفا-فائزه أورو قارنے سخت بریشانی کے عالم میں آیک دو سرے کود مکھا۔سب کھے مجرا لنے جارہاتھا۔ عفت کے چرے پر ناکواری الجمن تھی۔ مروہ آئے بردھ کراب عدیل کوروک نہیں علی تھی اے پھرے بھری محفل میں ذلیل ہونے کی ہمت تہیں

تھی۔ " آگے نہیں وقار۔۔ آگے کچھ نہیں یولنا ہیں ایک بار زندگی ہیں اپنا ہے حق استعال کرچکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ برس ہابرس بیٹی ایسے کسی بھی معاطے میں حصہ دار ہے جس میں کسی کوطلاق ہو۔"

"مرعديل!اس ميس تهمارا يا مثال كاكوتى بائقه نسيس بهم توسيك بى ايسا چاج تصر"وه فورا "صفائي دينوال





عدمل نے اسے ماسف بھری نظروں سے دیکھا۔ "اور بچھے بہت افسوس ہے کہ اینے سال دوستی رہنے کے باوجود میں تنہیں ٹھیک سے پیچان نہیں سکا۔"وہ اس کے چرے ہے مردنگاہیں مرکوزکرتے ہوئے بولا۔ "عدیل بے دیکھوسب معاملے طے پانچکے ہیں۔"و قارنے صلح جوانداز میں اے سمجھانے کی کوشش کی۔ "میں نے بھی نہیں سوچاتھا کہ تم اتنے خود غرض 'بے حس اور مفاد پرست ہو کہ صرف اپنی غرض کی خاطر کسی کی بھی زندگی کو تناہ کر بھتے ہو اور میں بے وقوف دو سری بار 'وہی غلط فیصلہ کرنے جارہا تھا جس ہے بچانے کے لیے قدرت في اس لوكي كوييسى مدوينا كر بهيجا-" عدیل نے ایک طرف کھڑی کیلی کوہمدردی سے دیکھ کر کہا۔ «تتم اس كى باتوں ميں مت آؤ عديل-"و قارات وارن كرنے والے انداز ميں بولا-" نہیں آرہا بالکل بھی لکہ میں اس کے لیے صرف دعا کررہا ہوں "کیونکہ بسرحال بیہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور تهاري يوتي كي مان بھي-" "م سي جانتيريل" "و قار اجھوئی ضد اور ہے کار کی اناچھوڑ کران دونوں کو اپنالو بجبکہ تمہارا بیٹا بھی اسے نہیں چھوڑ تا جا ہتا۔ اس کی خاطران دونوں کو قبول کر لوتو شاید میری نظروں میں کچھ تمہارا مقام رہ جائے ورنہ میں بیشہ یمی شکرادا کر تا ر موں گاکہ خدانے میری بیٹی کو تم جیسی دھو کے باز فیملی کے ہتے چڑھنے ہے بچالیا۔" اس نے دو ٹوک انداز میں کمہ کرجیے بات ہی حتم کردی۔ " لے جاؤاس لڑکی کواپنی بھو نہیں اپنی بیٹی بناکر 'ایک باراے کھلے دل سے قبول کرلو۔ تمہارے لیے زندگی آسان ہوجائے گی۔ بیٹا بھی تنہارے پاس آجائے گا۔ تنہارا گھر بیشہ کے لیے آباد ہوجائے گا۔ میں صرف تنہیں "عديل بعائى! نكاح شروع كروايس اليلي والمعاطع كوبھى بعد ميں ديكه ليس ك\_" فائزہ شوہر کی مدد کو آگے ہوھی تھی۔ "عفت بھابھی!مثال بنی کولے کر آئیں۔"وہ عفت کو بہت ا پنائیت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ " "میراخیال ہے کہ مثال کواب لے آئیں عفت اکیونکہ ذرای در میں نکاح ہے اس کے باوجود کہ تم نے مجھے بهت برطاد هو كاديا ہے و قار الجر بھی میں جا ہوں گائم میری بٹی کے نكاح میں ضرور شامل ہو۔" عدیل کی بات پرو قاراور فائزہ نے کھے پریشان ہو کرایک دو سرے کودیکھا تھا "واثن بنا! آجائیں آگے آپ!"عدیل نے پیچھے کھڑے واثن کاہاتھ پکڑکراے آگے کیاتھا۔ وقار کائزہ منداور باق سے کے لیے یہ کسی جھٹلے سے کم نہیں تھا۔ اور عفت تولمحہ بھر کو بے بقین ی کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک پار پھرعد مل نے فیصلہ کرتے ہوئے اس کو کسی قابل نہیں سمجھاتھا'وہ غصے میں کھولنے لگی تھی۔ واثق اور مثال كانكاح بهور بانقا-

READING Section



دونوں کے چروں پر ایک مسلسل بے بیٹنی کی کیفیت شبت تھی۔عفت اور پری ششدری سب دیکھ رہی ں۔ وردہ الاور بھائی کوخوش دیکھ کرمطمئن می ہوچکی تھی۔ عدیل کے چربے پر جیسے صدیوں بعد ایک سکون بھرا تھہراؤ آیا تھا۔و قار اور اس کی فیملی عدیل کے اصرار کے عدیل کے چربے پر جیسے صدیوں بعد ایک سکون بھرا تھہراؤ آیا تھا۔و قار اور اس کی فیملی عدیل کے اصرار کے ودوہاں میں رہا ہے۔ عدیل نے بھی انہیں جانے دیا۔ یمی مقام شکر کیا کم تفاکہ مثال کو بسرحال اللہ نے بچالیا تفا۔ نکاح ہوجانے کے بعد عاصمہ عدیل کو مبارک باود ہے ہوئے بے اختیار مثال کو ساتھ لپٹا کر پیار کر رہی تھی۔ وکاری ہوجائے کے بعد عاصمہ عدیل کو مبارک باود ہے ہوئے بے اختیار مثال کو ساتھ لپٹا کر پیار کر رہی تھی۔ اس کی آنگھوں میں آنسو تھے۔ ی آنھوں میں آنسو تھے۔ سالوں پہلے کی وہ رات جب عدیل کو انتداس کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ اوراس نے جب جب عدمل کو یا د کیااس کو بہت دعائیں دی تھیں اور سمجھ رہی تھی شاید قرض چکا دیا 'لیکن آج جو کھے ہوا تواہے معلوم ہوا کہ اللہ اس کے کھے اور بھی توجا ہتا تھا۔ اساب الله يرجمي اس كمع بهت بيار آربا تعا-"میری بنتی بهت ساده 'بهت معصوم ہے عاصعہ بهن!اس نے اپنیاس چھوٹی می زندگی میں مکمل خوشی نہیں دیکھی اگر اس سے کچھ بھول ہو جائے 'کچھ غلطی تو آپ اسے اپنی بنٹی سمجھ کر نظرانداز کردیجیے گا۔" حصتہ سے بہا سال ما ر حصتی سے پہلے عدیل نے جب رندھی آواز میں واثق کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی مثال کو دیکھتے ہوئے کہا 'تو عاصمه کے چربے پر بردی اعتماد بھری مسکر اہدا بھری تھی۔ عاصمه المسائی استال کومیں ابنی بہو نہیں اپنی بیٹی بی بنا کرلے جارہی ہوں۔ پلیزاب آب بھول جا ئیں یہ آپ کی بیٹی ہے۔ بچھے ایپ واثق سے بھی بردھ کر عزیز ہے کان شاءاللہ آپ کو اس کی طرف سے بھی کوئی ایسی و تی بات بیٹی ہے۔ بچھے ایپ واثق سے بھی بردھ کر عزیز ہے کان شاءاللہ آپ کو اس کی طرف سے بھی کوئی ایسی و تی بات اورعدیل کی آنگھیں مزید بھیگ تنئیر "اور آپ کابهت شکریه "آپ نے جھ پر میرے بیٹے پر بھروساکیا اللہ نے چاہاتو میرابیٹا آپ کی توقعات پر پورا "ان شاءالله میری دعائیں ہیں ساتھ۔"وہ طمانیت چروصاف کرکے مسکرایا تھا۔ "تواب ہمیں رخصتی کی اجازت دیں 'رات کافی سے زیادہ بیت چکی۔"عاصمہ نے کما تو عدیل لمحہ بھر کو جیسے منجمد سارہ گیاا کیک لمحہ کواسے محسوس ہوا کہ اگر مثال اس سے ہمیشہ کے لیے دور چکی گئی تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے ایسا بھی سیس سوچاتھا۔ مركحه صرف مثال كوايك بوجھ سمجھ كرا مارنے كي خواہش كي تھي۔ اور آج جب بيابوجه كوئى بهت بهاؤے الاركرائي سينے كاكر لے جانے كاخواہش مند تفاتوجيے اس كا ول تعنك سأكباتها کل میں کا کے دوری کے خیال نے تو بھیشہ اسے ہراساں کیا تھا۔ ''کیا ہے ممکن نہیں عاصعہ بمن کہ رخصتی چند دنوں بعد ہو جائے کیونکہ جس طرح نکاح عجلت ہیں ہوا ہے تو مثال کو 'جمیں اس سارے کو ذہنی طور پر قبول کرنے کا مجھے وفت مل جائے گا۔''وہ ذرا دیر بعد کجاجت سے کمہ رہا عديل بهائي!"عاصمه بجوز خفكى سے بولى۔ "تو آپ كو بھروسانىيں جم ير۔" المندشعل متمير 2015 READING Section

''الیی بات نمیں ہے عاصعہ بہن! بٹی کا باپ ہوں تا جا تا ہوں کہ بٹی کو ایک نہ ایک دن رخصت ہو کر پر ائے ''کھر جاتا ہی ہو آئے 'کیکن اس حقیت کو قبول کرنے میں کتنی تکلیف ہو شکتی ہے 'یہ میں نے بھی نمیں سوچا تھا۔'' وه سرجه كائے كھا فسرده ساكمدرباتھا۔ ''نو آپ نے بید کیئے سوچ کیا آپ کی بیٹی خد انخواستہ رخصت ہو کر پرائے گھر میں جارہی ہے 'وہ اپنی مال کے کمر جا رہی ہے اور وہ گھر پیمال آپ کے گھرے بہت دور نہیں بلکہ اب کچھ اور بھی پاس آجائے گاجب وہ وہال جائے ع عاصمديست پار بحرب لبح من كمدري تهي-عديل أتكحول مي تشكر بحراء احساسات ليات ويكف لكا "لوگوں کو واپس بھی جاتا ہے عدمل اکوئی اور کتناا نظار کرے 'رخصتی ابھی ہوگی یا بعد بیں سب ہی پوچھ رہے ہیں 'بتائمں کیا کرتا ہے؟"عفت یاس آکر بہت محکن واکتا ہے بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ " رخصتی ابھی ہوگی عفت! تم مثال کا ضروری سامان جو ساتھ کرنا ہؤتم پلیزوہ ساتھ رکھواور باقی سب کچھ کل ون میں جموادیں کے۔"عدیل سرملا کربولا۔ " " " میں عدیل بھائی ایقین کریں ' بالکل بھی ہے میں رسی بات نہیں کر رہی۔ ہمیں واقعی کوئی جیز ' کچھ بھی نہیں جا ہیے آپ نے اپنے گھر کاسب سے انمول موتی ہماری جھولی میں ڈال دیا 'ہمیں اس کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں چاہتے۔"عاصمہ تعلَّمی انداز میں کہ رہی تھی۔ ورجیس عاصمہ بس اِیہ تو نہیں ہو سکتا جو کچھ مثال کے نصیب کا تھا۔وہ تواے ملے گاہی۔ پہلے ہی سب اس کی نیت ہے بنایا تھا تووہ اس کا حق ہے۔" عديل في عاصمه كيات كوردكيا-"اب نمیں کمیں میرے گھر میں سب چھے موجود ہے اور میں جیز کے بالکل بھی حق میں نہیں 'واثق بھی ب بات پند نمیں کرے گا۔ بلیز آپ یہ سب رہنے دیں۔ بلکہ عفت بمن! آپ بری کے لیے یہ سب رکھ لیں ہمیں مثال مل گئے۔ ہمیں اور پچھ نہیں جا ہیے۔"وہ محبت بحراندازيس عفت كي كندهير باته ركه كربولي-اور عفت کوبوں لگاجیے کی نے انگارے اس کے کندھے پر رکھ دیے ہوں۔ "معاف میجیے گامحترمہ امیری بنی نے بھی ارب تہیں بہنی ٹیول بھی میری بری نے بیشہ جو جاہا وہ ابی بند کاہی لیائیرسب جو ہے۔ مثال کی پند کا ہے جو پری کو بھی پند نہیں آئے گا۔ ایس کیے پیرسب آپ کو لے جانا پڑے گا ، ا الرائر آپ کوشیں جا ہے تواپی بٹی کے لیے رکھ لیں یا پھر کسی بھی بیٹیم مسکین کودے دیجیے گا۔ تکرہم نہیں ر ھیں گے بیاسان-عاصمه لحد بھرکوساکت میں ہگئے۔ عدیل کے چربے پر غصہ اور ناگواری کے ناٹرات ابھ تم جانتی ہو۔ تم پیسب کیا کہ رہی ہو۔ "وہ دلی آواز میں غراکر عفت سے بولا تھا۔ میں سامان رکھوا رہی ہوں۔ باہر پھرجس طرح ان لوگوں کو لے جانا ہو گالے جائیں گے۔ صبح ہے ہے وقت آ بش بھرا تھ کا دینے والا دن حتم ہونے میں ہی شیں آرہا پلیزاب جلدی حتم کریں۔اس ہیڈک کو۔"وہ ل زمین میں نظریں گاڑے READING Section ONLINE LIBRARY

"آپ سمجھ علی ہیں اب کہ میری مثال نے یمال کیسی زندگی گزاری ہوگ۔" "میں سمجھ عمیٰ ہوں۔اجازت دیں اب ہمیں ... میں اپنی بنی کواپے گھرلے جاسکوں۔" عاصعہ نے تلے انداز میں کہ کر آہستگی ہے قدم بردھاتی استیج کی طرف بردھ گئی۔ بب بینیوں کی نئی زندگی شروع ہونے جارہی ہوتو اپنی اوس کی موجودگی کتنی ضروری ہوتی ہے اس کمے عدیل كوبهت شدت سے احساس ہوا تھا۔ "اب تو تمهيس يقين أكيابو كامثال إكه كي كے جذبے جي اور اس ميں كتني طاقت تھى جبكہ تم تو مجھے ہمیشہ کی جدائی دے کر کسی اور کی ہونے جارہی تھیں تا؟" وہ چرہ جھکائے بہت سرشار کہے میں اپنے پیروں پر بے مهندی کے خوب صورت بیل بوٹوں کے ڈیرائن پر تظریں جمائے کھڑی مثال ہے کہدرہاتھا۔ وہ جواب میں بہت گھری مسکر اہف کے ساتھ اس کے سیاہ بوٹوں کودیکھتی رہی۔ اوررات کے آخری سرمالاً خرر مفتی ہوہی گئی۔ عاصمه نے عفت کے اصرار کے باوجود بہت کم سامان ساتھ لیا تھا عفت یوں تو نخرے دکھاتے ہوئے انکار کیے میں تھا گا کا مال جارہی تھی مردل میں دو طرح سے بل کھارہی تھی۔ ہورہی کا تھل میں کا وحتی ہے۔ مثال 'پہلے سسرال والے کیا کم تضے پیار محبت لٹانے والے 'بیبے دولت مال ''کیسی قسمت کی دھنی ہے ہیے مثال 'پہلے سسرال والے کیا کم تضے پیار محبت لٹانے والے 'بیبے دولت مال رکھنے والے 'بھلے دھو کے باز تھے کہ اب بیر جو ایمر جنسی میں رشتہ ہوا 'اس طرح نچھاور ہورہے ہیں سب جیسے مثال يى دنياكى آخرى خوب صورت ترين لاكى مو-" وهدورجاتي گارى كى ئىل لائىش كودىكھتے ہوئے دل میں كلس رہى تھى۔

ور کا ایک ہے۔ عدمل نے جس طرح آخری وقت میں آگر فیصلہ بدلا تھاعفت کو یقین ہو گیا کہ مثال کے لیے عدمل کسی بھی حد تک جاسکتا ہے'وہ گیا بھی ۔ اس نے ایک عمر کی دوستی' تعلقات سب گنوادیہے۔وہ تو شاید عفت کو بھی اپنی زندگی مانگی سنگی سنگ ے الگ كرويتا اكروه مزيد نكامه كرتى-

"تماكل وحسين بوكي بويري-عفت بے تحاشاروتی بری کودونوں ہاتھوں سے جھنجموڑتے ہوئے غصے اور طیش میں بولی تھی۔ "ہاں میں ہو گئی ہوں یا گل امیں نے جا ہا تھا۔وا ثق کو۔ پہلے میں نے محبت کی تھی اس سے۔میں نے اللہ سے مانگاتھا اے تو پھروہ مثال کو کیے بل سکتاہے وہ میری محبت ہے مما امیں اے مثال کوتو کیا کسی کو بھی نہیں دے عتى۔ میں جان سے اردوں کی مثال کو۔اسے بھی بھی واثق کے ساتھ نہیں رہے دوں گ۔ وہ اگلوں کی طرح بے سوچے سمجھے شدید جذباتی بن میں پولتی چلی جارہی تھی۔ "شادی ہوگئی ہے دونوں کی 'ہوش کرد کچھ اور اس لڑکے میں ایسا کچھ نہیں جو تم یوں ہوش کھو جیٹھو۔"عفت غصہ دکھاتے ہوئے اسے سمجھانے کو بولی۔

"شادى موئى بى تام رف وكياموا - شاديان ختم بعي توموجاتى بير-اس كيان كى بعى توختم موئى تقى اس كى بعى ہوجائے گے۔ میں کروں کی اس کی شادی حتم۔ "اور با ہر کھڑاعدیل ششدرسارہ کیا تھا۔





مثال اس اجنبی کمرے کود کھے رہی تھی جہاں آج سے پہلے دہ کبھی بھی شیں آئی تھی۔ گرڈریٹک نیبل پر پڑے اس کے تصویری اسٹل اسکیج پچھے اور ہی داستان سنارہے تھے۔ مگرڈریٹک نیبل پر پڑھے اس کے تصویری اسٹل اسکیج پچھے اور ہی داستان سنارہے تھے۔ وه ششدری ان دونوں تصویروں کو دیکھیے جارہی تھی۔ " ہے میرا دیوانہ بن تھا۔ مانو گی ناں ان تصویروں کو تو دیکھ کر۔"وہ اس کے کان کے بالکل پیچھے آکر اس طرح سر کوشی میں بولا کہ مثال کولگا اس کا دل تھم گیاہے۔ ہو تی میں بولا کہ شمال تولاہ اس کا نتاہ کی ہر شے اور مثال کے دل میں دھڑ کتی دھڑ کنیں بھی! صرف اس کا دل نہیں اس کا نتاہ کی ہر شے اور مثال کے دل میں دھڑ کتی دھڑ کنیں بھی! وہ بے صد خواہش کے بھی پلیٹ کر اس کوا بے اِستے قریب نہیں دیکھ پار ہی تھی جس کو پانے کی خواہش کو اس نے کبھی خواب میں بھی خودے کہنے کی ہمت شیں کی تھی۔ اور به تواہے پیاتھا'وہ کبھی بھی قسیت کی اچھی نہیں رہی ہلیکن ان چند گھنٹوں میں جو پچھے ہوا'وہ اپنی قسمت کے بارے میں اپنا گلہ فراموش کر چکی تھی۔ یا د تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس مخص کی ہو چکی ہے ہجس کی جاہت اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں ہیں بھی کہیں ا " کچھ نہیں کہوئی تم ج'اس نے بہت نری ہے اسے بازوؤں سے پکڑ کرعین اپنے سینے کے بالتقابل کھڑا کیا تھا۔ اور اس کی پلکیں یوں بو جھل ہو رہی تھیں جیسے ان پر بڑا بھاری بوجھ پڑا ہو۔وہ مبھی پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے۔ اس پورپور محبت میں کندھے محص کو تہیں دیکھیائے گی۔ ہیں چرد چرر جب یں سرے میں ویں اور چی ہے گئے۔ ''مثال!تم خوش تو ہوناں۔ پلیز کچھ کہو۔ پچھ بولو... پچھ ایسا کہ مجھے لگے تمہاری محبت میراد ہم نہیں تھا۔میرا یقین تھا۔میری زندگی کاسب سے خوب صورت یقین بجس کے سمارے میں تمہارے پاپا کے سامنے جاکر کھڑا ہو كيا-"وه بهت بهاري يو تجل كبيح مين كهدر بانتها-وہ صرف اس کی دائٹ شرث کے بٹنوں پر نظریں جمائے الکل ساکت کھڑی تھی۔ ''مثال!تم خوش ہوناں۔بتاؤ بجھے۔''اس نے پھربے قراری ہے پوچھا۔ اوردہ صبط کھو کراس کے سینے سے لگ کر بھوٹ بھوٹ کرروئے گئی۔

(باقى أئنده ماه انشاء الله)







## ciety.com يراوشين www.Pal



" بھتی خورشد ہھابھی کی پیند کی دادنہ دینا زیادتی ہو گئیتیوں بہوئیں مکھن ملائی 'برنی کی دلیاں ہیں۔ حسن صورت اور حسن سیرت ماشاء اللہ تنیوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ روز بھی جاؤ تو ایسے ملتی ہیں گویا کوئی صدیوں کا بچھڑا آن ملا ہو۔ خندہ اب وخندہ پیشانی ہے ایسے استقبال کرتی ہیں کہ ان کے گھر جانے والا اپی خوش نصیعہ سے تازکر ہے۔

خوش نصیبی یہ نازکر ہے۔
خورشید بھابھی کے پاس بیٹے ابھی حال احوال ہی

بوچھنے کی نوبت آتی ہے کہ جھوٹی ہو معنڈی بوش کا
گلاس تھاہے آ جاتی جے پی کر پورے جم میں
معنڈ ک اُتر آتی ہے۔ ادھر پوئل ختم ہوئی ادھرخورشید
بھابھی بان کا بیزا ہاتھ میں تھادی ہیں بہتیرا کہتی ہوں
کہ بھابھی بان کا بیزا ہاتھ میں تھادی ہیں بہتیرا کہتی ہوں
کر منہ میں رکھ لیتی ہوں۔ بوئل کی معنڈک کا اثر بھی
زائل ہونے نہیں یا اگہ مجھلی چائے کے ساتھ ٹرے
زائل ہونے نہیں یا اگہ مجھلی چائے کے ساتھ ٹرے
ساتھ ٹرے

اور بردی بہوتو اپنی خوش گفتاری سے ہی آنے الے کا پیٹ بھردی ہے۔

والے کاپیٹ بھردی ہے۔ حق ۔۔ ہا ایسی بہوئیں ہر کسی کے نصیب میں کمال۔"انہوں نے سرد آہ بھری اور سبزی بناتی کنزا کے دل میں یہ فقرہ کھٹ کیا کیے اختیار ہی اس کے منہ سے فکا۔۔

"الیی ساسیں بھی ہر کسی کے نصیب میں کہاں۔" شکر ہے کہ اس کی بردبرہ اہث عذرا بیکم کے کانوں میں گفل ساعت کے باعث نہ پہنچ سکی ورنہ سبزی کافئی چھری میں بھرمیں کنزا کا قیمہ بنارہی ہوتی۔ اس نے جلدی جلدی سبزی کائی اور کچن کارخ کیا۔

سبزی دھو کر اس نے چولہا جلایا اور سالن کی تیاری پیشری عکم س

یماں تو گھر میں کوئی آجائے تو بہوؤں کو جب تک ساس کی آنکھ کا اشارہ نہ مل جائے چائے پانی کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہ تھی۔

اول تو آنے والے کو باتوں ہی پر ٹرخادیا جا آاور آگر کسی خوش بخت کے نصیب میں عذرا بیکم کے گھر کا دانہ پانی لکھا ہو آاتو خودا ٹھ کر کین میں بہووں کو ہدایات

" چینی کم ہے کم ہو ' پتا بھی ہے منگائی آسان سے باتیں کررہی ہے۔"اور جائے میں دودھ پی توخود ڈال کرجاتیں۔

ممان ہو گاجو عذرا بیم کی ہوئے بی کر کون ساایا مہمان ہو گاجو عذرا بیم کی بہوؤں کی مہمان نوازی کے تعبیدے پڑھے گااور مجمی بھول کے کوئی بہو کسی آئے گئے کے اس بیٹے جاتی تو عذرا بیکم کی گفری بی وہاں ہے افعانے کے لیے کافی ہوتی۔ بعد میں وہ اس کے ایسے افعانے کے لیے کافی ہوتی۔ بعد میں وہ اس کے ایسے

\$ 54 2015 F. Clerical









لیا۔ یہ دن دکھانے کو چھوڑ گئے تھے بچھے کہ بیٹے جورو کے غلام ہے 'ال کوباتیں سنائیں۔کیااس واسطے ان کو جگر کاخون پلا کربرداکیا کہ کل کوغیرعورت کے مقابلے میں ماں کے سامنے تن کر کھڑے ہوجائیں۔" نکاح میں آئی عورت ان کی تظرمیں غیر تھی۔ "آیے اللہ " بیہ ونت دیکھنے سے پہلے فرشتہ اجل میرے پاس کیوں نہ بھیج دیا۔"وہ ہاتھ رکڑتی اس اندازے کریہ و زاری کرتنس کہ بیٹے ہوئیں کلیجہ تھام <u>لیت</u> بیٹے اس وقت کو کوستے جب غلطی سے این کے منہ ے الفاظ نکل کئے کمان سے نکلاتیروایس آسکتا ہے: مندے نکلی بات سواب اماں کے سامنے متیجہ بھٹلتے کے لیے تیار تھے وہ ان کے گھٹنوں پر مرر کھ دیے وہ پرے دھکیل دیتیں۔ " دفعہ ہو جانا ہجار "کوئی واسطہ نہیں میرا تمہارے " دفعہ ہو جانا ہجار "کوئی واسطہ نہیں میرا تمہارے ے ' بیوی کے گوڈے سے جا کے لگ جاؤ' کی بخشوائیں گی مہیں۔ مال کے قدموں تلے جنت

ہی بچوں نے زلنا ہے۔اس کیے ایسی باتوں کو ایک کان ے بن کروو سرے کان سے نکال دیا کروسیانج سال ہو کئے مجھے بیرول جلے فقرے سنتے 'کلیجہ بھی چھکنی ہو گیا مکران کی فطرت میں سرمو فرق نہیں آیا "کنزانے ہانڈی بھون کرایک طرف رکھی اور ہانیہ نے رونی بنانے کے لیے تواج کے پر رکھا۔ "كيامو كيا! آج كي تاريخ مين كهانا ملے گايا نهيں؟ ساس کے خلاف کون سے منصوبے تیار ہورہے ہیں جو ابھی تک پچن ہے ہی مهارانیاں فارغ نہیں ہو تیں " عذرا بیکم کی کڑک آوازان کی ساعتوں سے مکرائی تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرادیں۔ انهیں کب بیر کسی طور گوارا ہو یا تھا کہ وہ دونوں بهي مل كربمنيس عجمال وه دونول التعني موتين ان میں ہے کی ایک کو کام پر لگادیتیں۔ شوہروں سے شکوہ تو بالکل ہی بے کار تھا۔وہ مٹی کے مادھو کماں کے آگے چون وچرا نہیں کر سکتے تھے۔ آگر کوئی بیٹا غلطی سے بیوی کی حمایت میں دو جملے بول ويتاتوان يرعشى طارى موجاتى با آواز بلنديكار تين-''حانوجی…بائے جانوجی۔ ان کے جانوجی میں ایسی دہائیاں و آہیں ہوتیں کہ سننے والے کا کلیجہ منہ کو آجائے۔ "بائے جانوجی!این عذرا کو کن کے سمارے جھوڑ كئے- ہائے "مجھے بھی كيول نہ جاتے ہى اپنے ياس بلا

المارفعاع عبر 2015 55

کمال۔ جنت میں تو یہ حوریں لے جائیں گی مہیں۔"وہ ہتھیایاں رکزر کر کر کر دو تیں اور بار بار جانو جی کوریکار تیں۔ جی کوریکار تیں۔

شروع شروع میں تو ہموئیں ان کے اس انداز میں پارٹے پر جیران ہو تیں بعد میں بنا چلا کہ ان کے سسر کا تام دمضان عرف جانو تھا۔ جس کافا کدہ وہ اپنے لیجے میں ونیا جہاں کا بیار سموئے جانو جی کمہ کراٹھا تیں۔ وہ جانو جی تک تو ان کی پکار کیا جاتی وہ سب اِن کی ہم لِکار پر لرز کر رہ جائے۔

بہوئیں لائن حاضرہ و جاتیں۔ کان پکڑ کر معافیاں مانگتیں کہ ہماری سات پشتوں کی توبہ جوہم آپ کی کسی زیادتی کا گلہ اپنے شریک حیات سے کریں۔ بیٹے ناک سے لکیریں تھینچتے تب کہیں جائے خلاصی ہوتی اور جانو جی کانعمودل میں کہیں گم ہوجا آ۔

### # # #

"جانوروں کو بھی مات دے دی تم لوگوں نے 'وہ بھی
آوازیں بن کے ادھراؤھرہو جاتے ہیں۔ارے کوئی
حیا شرم ہے کہ نمیں۔جوان بہنیں گھر میں ہیں اور بیہ
ون چڑھے تک ہوی کو بغل میں لیے پڑے ہیں۔"
امال نے اسنے زور سے دروازہ دھڑدھڑا اگویا بھو تجال آ
گیا ہو 'نازک می کنڈی ان کی دھڑدھڑا ہٹ کھل
گیا اور دروازے کا ایک بٹ بھی ان کی نگاہوں کو
راستہ دینے کے لیے سائیڈ پہ ہوگیا۔وہ بڑبڑا کرا تھی اور
بھرے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لینٹا اور دوبٹہ
انچھی طرح اوڑھ کر با ہرنگل آئی۔
انچھی طرح اوڑھ کر با ہرنگل آئی۔

'' ہاں بھتی امردوں کا کیا قصور عجب حوریں بال مجھوائے مستکھار کیے 'میاں کے بہلو میں ہوں گی تو کس کافر کو ہوش آئے گا''انہوں نے اس کے لبول پر لیب اشک بھی د مکھ لی تھی حالا تکہ رات کو وہ صاف کر کے سوئی تھی مگران کی نگاہوں نے بل میں پوسٹ مار ٹم کرڈالا تھا۔ پو بھٹ رہی تھی اور دات اس کے سکون کی طرح رخصت ہورہی تھی۔

" آئندہ میہ ہے جیائی اس گھر میں نہیں چلی گ۔ منہ اندھیرے اپنا جسم پاک کر لیا کرو گھرسے رزق آئی ہے۔جوان ننداور دیور گھر میں ہیں۔ سسر صبح سورے مجری نماز کو نگلتے ہیں۔ حیا کا دامن میکڑو۔ "انہوں نے اس کے عسل خانے میں گھتے گھتے بھی فقرے اچھالے اور وہ شرم سے زمین میں گڑتی۔

سارا دن ان کے ساتھ گزار نااس کے لیے کڑے امتحان سے کم نہ تھا ایک کام ختم ہو باتو دو سرا شروع ، دو سرے سے فراغت ملتی تو میسرا تیار ملتا۔ ناشتہ دو پسر اور رات کے کھانے تک دہ ہلکان ہو جاتی شکوہ لیوں کو جھونہ سکتا تھا۔

بسورہ سامی۔ مرد صبح کے نکلے رات کو گھریں گھتے۔ دن ہیں عورت ہی عورت سے کیاسلوک کرتی ہے۔ دہ جان کر بھی انجان ہے رہنے بقول اماں کے عورتوں کے معاملات میں سے اسے دہ نمائز 'ہری مرجیس 'مسالہ سب مالن کے لیے دہ نمائز 'ہری مرجیس 'مسالہ سب نکال کردیتیں۔ اس کا کام صرف پکانا ہو ماتھا۔ صحن میں نکال کردیتیں۔ اس کا کام صرف پکانا ہو ماتھا۔ صحن میں زد میں ہوتی ۔ بھی جو نمک جانے کی غرض سے وہ زد میں ہوتی ۔ بھی جو نمک جانے کی غرض سے وہ مسالہ چھتی تو امال وہیں ہے چیا تیں۔ مسالہ چھتی تو امال وہیں ہے چیا تیں۔ مالہ چھتی تو امال وہیں ہے جیا تیں۔ جائے گی۔ برکت الگ آڑے گی 'وہ بیچاری شرمندہ ہو

ہنٹریا روئی کرکے وہ ایک طرف ہو جاتی اور امال بانٹنے کے لیے چو لیے کے پاس آموجود ہو تیں۔ کو کتنی بوٹیاں شور بادینا ہے اس کافیصلہ وہ خود کر تیں۔ اس کے جصے میں ہمیشہ ہڈی والی بوئی اور شور ہے ہے بھری کٹوری ہی آئی۔وہ صبروشکرے نوالے اپناندر اتاریخی۔

بھی ہے۔ گری اور جاڑے کا کپڑالتا بھی سسرال سے نہ ملا 'جو کبھی سال چھ مہینے میں ابا کے جاتا نصیب ہو آیا کسی بچی کی مجھٹی آئی تو نیاسوٹ بھی تن پہ سج جا آ۔ آدمی کی تو بیہ مثال تھی کہ اندھے کے آگے روئے اینے بھی نمین کھوئے۔

المندفعال عبر 2015 56



باسفید نیه هر تهمارا ہے۔ میں پاکل بیو قوف اپنے وكھوں كايدلد انجانے ميں تم سے لے كرسكون محسوس كررى مى-مىرے نصيب ميں تم دونوں كاكيادوش-آكرتم بجصے معاف كردو توكيا پتاميرا الله بھي بجھے بخش دے۔" انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ ریے۔ کنزا اور ہانیہ نے اُن کے ہاتھوں کو چوم لیا اور كنزاج ابيال إن كياس وايس ر كھتے ہوئے بولى-"المال إيد كمراور أس كمركي برفت آپ كى بي بم بھی آپ کے 'بیٹے بھی آپ کے بیس آپ ہم دونوں کو ای جاہت اور اعتاد کی دولت سے نواز دیں۔خورشیدہ آئی کی بهوئیں آگر برقی کی دلیاں ہیں تو آپ کی بهوئیں مصری کی ڈلیاں بن کراپنی گفتگو کی شیری سے سب کا ول جيت ليس كي- جم تنيس جائية كه جو كچھ آپ كى ماس نے آپ کے ساتھ کیاوہ کل کو آنے والی بہوؤں میں نسل در نسل منتقل ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ محدول كے جراغ سے چراغ جلتار ب أور ايك بنستامسكرا يا ول سے بررگون کی عرت کرنے والا کھرانہ بروان چڑھے "عذرا بیلم نے اس کی اتن اچھی سوچ پر منم آ تھوں سے اس کے سربرہاتھ چھیرا اور دونوں کو اپنی بانهول مي سميث ليا-

مرے کے باہر کھڑے ذوار اور شہرار دونوں بلکیں جھیک جھیک کرانہیں دیکھ رہے تضہ د کان کی جابیاں وہ گھرر بھول گئے تھے کینے کے لیے جو آئے تو یہاں تو کایا ہی بلٹی ہوئی تھی۔وہ بے تینی ہے اس منظر کودیکھتے

باختیار انہوں نے مرباباں کی طرف پیدد مکھنے کو نگاہی نکادیں کہ آج وہ کس ست سے نکلا ہے۔عذرا

"حق ـــالم بھی دِن کے اجالے میں تہارے ابا کی شکل و هنگ سے دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔امال کی نگابی میرے چاروں اور محوسیں ذرا جو یاس سے كزرى توجوان نبدول كاطعنه سرافهانے نه ديتا-الله بخفے امال مرحومہ کوئیہ تم دونوں کے شوہراور تمہاری عار نندیں جانے کیے دنیامیں آگئے۔ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو بیارے ہو ميدامال كابس جلمالورات كوبعي بيني كو كمري كارخ نہ کرنے دیتیں۔ بری بھلی جیسی گزرنی تھی گزر گئی۔ الله بيوشتن كے درجات بلند كرے "وہ آ تھول ے خطکے چند آنسو یو تجھنے لگیں۔

" بس چھوڑ دو جھمال تک میری بیتا سنوگ\_ کئی راتیں سیاہ ہو جائیں پر میری داستان حتم نہ ہوگی" انہوں نے اپنی ٹاعوں برسے کنزا اور ہانیہ کے ہاتھ مثائے اور ٹائلیں سمیٹ لیں۔ گویا بید بدعادات کیج کی سخی اور الفاظ کاچناؤ ان کی سیاس کی دمین تھا۔ کنزا کو ان سے ہدردی محسوس ہونے گی۔

"ایال پھر تو ہاری بہو کیں بھی ہارے عماب سے جے نہ پائیں گی ہم بھی ساری کسرنکالیں گے "ہانیہ کمہ کرچھپاک ہے کمرے سے نکل گئی۔عذرا بیکم کواس کے فقرے نے من کردیا۔

"بيركيا كمد كني بهو- مم بعى ابنى بهووك سارى كرتكاليس مح"

أس أيك جلے نے لمح ميں ان كى آئكسي روشن كرديس - الهيس بهوؤل يراني زيادتيال بالكلي واصح و کھائی دینے لکیں ۔ ساری رات نواڑی بلنگ پر كرونيس بدلتى ربين- نيند آنكھون سے غائب ہانیہ کا فقروسوچ کے گئی درواکر گیاتھا۔ ہوکے ایک جلے نے راتوں رات عذرا بیکم کے ۔ دیکھاتو تینوں قبقہہ لگا کرہنس دیں اور وہ بھی بخل زمن و دل میں بے پناہ وسعت بیدا کردی۔ مبح ناشتے ہوکرماں کے قدموں سے لیٹ گئے۔ ے فراغت کے بعد انہوں نے دونوں کو استے پاس بلایا۔ ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور چابیاں بڑی بہو گنزا کے ہاتھوں میں تھمادیں۔ ووقع ہے اس کمری مالکن تم دونوں ہو۔سیاہ کرو

المارشعاع مبر 2015 . 157.



# www.Paksogiety.com



ا محلے دن ہی بھول جاتا۔ مرض نسیان جولاحق تقاسو کیا کرتا۔

"رہنے دیں امام صاحب بیاچاتو ویلا ہے۔ اپنے ساتھ آپ کا وقت بھی بریاد کرتا ہے۔ "کسی نے آتے ملے جاتے بھی کسی۔ جلتے بھی کسی۔

وکیاکرے گاچاہے اس عرض سکے کر۔ "منجلے مجدے نکلتے چاہے پر جملے کتے اور ایسے جملے طعنے تو مجھلے چاریاہ ہے وہ س رہاتھا۔

" سیکھنے کی کون سی عمر ہوتی ہے۔ شوق شوق کی بات و تی ہے۔۔"

"برمطات میں ہی شوق جڑھا۔"وہ ہنتے۔ "فنکرے اس رب کا برمھانے میں ہی سسی موت سے پہلے ہوش تو آیا۔"وہ کمری سائس بھرباسیاس گزار سابن جا آ۔

000

شوکت علی عرف شوکا چاچا ان پڑھ 'غریب اور سادے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ پرانا وقت تھا'
غریت زیادہ تھی 'مو کسی میں عقل مت نہ تھی کہ
زندگی جانور کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ پیدائش
سے موت تک بس اناج لگایا 'کمایا 'کھایا اور سولیا۔
گاؤں میں بڑی غریت تھی 'مونے اسکول تک نہ جاتے ۔
شوکا بھی اپنے ابا کے ساتھ کھینوں میں کام کروا 'ا'
باڑے میں مویسیوں کی د کھی بھال کر آ اور مٹی کے

بن بنا ما۔ ایک روزیونی الماں سے پوچھ بیشا۔ "المال میں مدر سے شیس جاوں گا؟"

اور توکوئی نہیں بس کلام اللہ پڑھنے کابرطاشوق تھا۔ اکواک شوق۔ آنکھوں کے آگے اب جالا سابنما اور کسی حرف پر نظرنہ مکتی۔ ذہن بھی کمزور تھااور نظر بھی ۔ بھر بھی امام صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ .

ہس دیے۔ "اب اس عمر میں کیا سکھے گا چاہیے اجب وقت سے نہ سکھالو۔۔"

ودسیمنے دی کوئی عمر نہیں ہوندی جھلیا۔" اور یوں مجرکی نماز پڑھ کر چاچا اہام صاحب سے قرآن پڑھنے لگا۔ اہام صاحب نے نورانی قاعدے سے آغاز کیا۔ " پہلی مختی حروف مفردات کی ہے۔" چاہیے کو معلااس سے کیا سرو کاراسے توبس پڑھنا تھا۔ معلااس سے کیا سرو کاراسے توبس پڑھنا تھا۔

بھلااسے کیاسرد کارائے توبس پڑھناگا۔ امام صاحب روز سکھاتے ہمرچاچا بھول جاتا۔ روز بھول جاتا۔ ابیانہیں تھاکہ چاچاکو شش نہیں کر آتھا' روز کا سبق کئی کی بار دہرائی کرتا۔ مسجد میں الک' رہے میں الگ اور کھریہ الگ محر چھلے دن کا سبق رہے میں الگ اور کھریہ الگ محر چھلے دن کا سبق

ابند شعاع ستبر 2015 38







جوانی کی عبادت ہی اصل عبادت ... بردها بے میں نا

اور امآن کہتی "مدرے جاکر کیا کرے گاپتر-اتے کے ساتھ کام کروا 'اس کاسمارا ہوں۔" وہ تابع داری سے سرمایا تا اپنے کاسمارا تو بن گیا گرا ہے اب سیھ کر؟" وہ ابرار بھائی تھا۔۔۔ امال اباجیساان بڑھ رہ گیا۔ بھی کبھار گاؤں کے مولوی سب کابراری بھاء۔ صاحب اسے پکڑ کرچند سور تیں پڑھا وسیے 'رٹوادیتے۔ چاچا آہیں بھر ہا۔۔" جتنی مٹھی بھرجائے 'بھر لینی صاحبات بكر كرچندسورتين يرهادية وروادية-بجربس قرآن يزهض كاشوق جرايا تواحساس مواكه



شادت وہرا آ۔ "اے کی جھلیا؟"چاجی نے پوچھا۔ "سوچتا ہوں وقت لگانے اور کو شش کرنے کے مجھی تونمبردیتا ہو گانامولا۔"

اور جائجی سرتهام کرره مین که بھلا یوں سبق پڑھا جا تاہے کیا؟

"اوجھلیے!اللہ نیت دیکھاہے۔وہ میری صاف کوشش دیکھاہے۔وہ میں نے کی وقت دیکھاہے۔ وہ میں نے لگایا۔" سوجاجا روز کوشش کر ہا اور خوش ہو تا ہے چھوٹی نیکی تھی مگرروز کر تا۔ مسلسل کر تا۔ جی جان سے کر تا۔

تعلیے ہے ذہن 'نظراور زبان ساتھ ندویے گرہمت نہاری۔۔ مجاہدہ جاری رکھا۔

0 0 0

پرایک روزاجانک جاجاً کوفالج ہوااور پرجوبسر سے لگاتواس کا ہو کررہ گیا۔ جاجی قرآن لے کر آئی اور چاہیے کی نظروں کے سامنے کر دیتی ۔ بس وہ روزانہ کے سبق پر نظریں پھیر ہارہتا۔ جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا گر ہنوز کوشش جاری تھی اور اس رات چاچانے بستر پر پڑے پڑے قرآن ختم کیااسی روززندگی

ختم ہوگئے۔ پورا گاؤں جمع تھا۔ جب چاچا کو قبر میں اناراجاناتھا کوری مٹی مشک زعفرانی بن گئی۔ سب دفنا کر گھروں کو لوٹنے کی بجائے چاچا شوکے کے گھر گئے اور چاچی سے پوچھا کہ ایسا کیا تھا جو چاچا کی قبر عطریٰ ہوئی ہے۔ چاچی کامنہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ قبر عطریٰ ہوئی ہے۔ چاچی کامنہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ "'بس علم کی طلب تھی اور مسلسل کو شش کر تا

اور منے والے اس گیت گرای کو جان گئے کہ وہ ان پڑھ تو تھا ہگر جاتل گنوار نہ تھا۔۔ اکواک شوق تھا جو ایسا پند کیا گیا کہ دو گززمن بھی بول اسمی۔ ے لیر تک علم حاصل کرو فیردس علم دی کیا عمر ہوئی۔ ؟ حاج اسوباتوں کی ایک بات کر کیا تھا۔ ''محد اور لید کے مطلب بھی جانتا ہے۔۔۔؟'' اور چاچا کوراان پڑھ تھا گراتنا تو جانتا تھا۔ ''سب جانتا ہوں ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔'' بچوں میں سچا اور وہ بھی اب جانتا جاہتا ہوں۔'' بچوں میں سچا اور سانوں میں سیانا تھا۔

''تومحدے لحداتے سال کہاں رہاہے؟''اوروہ کیا بتا آگہ بس ہوش ہی اب آیا ہے۔ غفلت کا پردہ ہی اب جاک ہوا۔ جاجا روز کا سبق روز دہرا آ ۴ور روز بھولتا تھا'مگر کوشش جاری رکھتا۔ زبان میں لکنت تھی

۔۔ اسلے نگا مگر سوچتا نمبر تو کوشش کے ملنے ہیں سودیے والا چھ تودے گاہی۔ آیک روز امام صاحب نے بھی نکا ساجواب دے ڈالا۔

"برأنه مناتا برتیرے بس کاکام نہیں ہے ہے۔"اور چاچانم آنگھیں کیے انہیں دیکھنے لگا۔ "مسیکھنے والا نہیں ہارانو سکھانے والا کیے ہارگیاہے؟" امام صاحب گنگ رہ گئے۔

"میں اللہ ہے دعاکروں گاجاہے تیرے لیے۔"
"دعالو کردے گا پر جھے دوائجی دے دے۔"بس اتنا کمہ کرنم آنکھوں ہے 'جھکے سرسمیت گھرکی راہ ا

مرجائے نیاوطیروا نایا۔ جب سبق بھول جا آ تو اس سبق پر انگلی پھیر ما جا آاور دل ہی دل میں کلمہ

المعلى المعلى العسادي العسادي المعلى الم المعلى ا







# ociety.com عتية اليب www



کراچی شی ہیتال میں ہر طرف خاموشی کا راخ تھا۔ عید کادن تھا' صرف کچھ مستقل مریض تھے جوعید والے دن بھی ہیتال میں مقیم تھے۔ باقی سب مریض گھر چلے گئے تھے۔ چھ منزلہ ہیتال کی شان دار عمارت میں چندہی ڈاکٹرز آن ڈیوٹی تھے' باقی سب عید کی چھٹیوں پر تھے۔ کامن روم میں اس وقت ڈاکٹر



امیولینس کے تیز بجتے سائن پر وہ بو کھلا کر کھڑی ہو

کئیں۔ سائرن کی آوازے پورا ہیتال گونج رہاتھا۔
ان دونوں نے سوالیہ نظروں ہے ایک دو سرے کودیکھا
بھر تیزی ہے کھڑی کی طرف بھاگیں۔ وہ سکنڈ فلور پر
میش کھڑی کے باہر مناظرول دہلانے کو کانی تھے۔
ہیتال کے احاطے میں پولیس گاڑیوں اور امیولینس کا جوم تھا۔ مریضوں کو جلدی جلدی اسٹریچر رڈالا جارہا
تھا۔ اس سے بہلے کہ وہ کچھ سمجھیں 'کامن روم کا
دروازہ ایک جھٹے ہے کھلا اور سینیٹر ڈاکٹروہاب اندر
دروازہ ایک جھٹے ہے کھلا اور سینیٹر ڈاکٹروہاب اندر
داخل ہوئے۔
درگر سرہواکیا؟'فارحہ اِجلدی آپریشن روم میں آئے کو
ہری اپ "تیز تیز لہج میں کہ کروہ مڑے۔
ہری اپ "تیز تیز لہج میں کہ کروہ مڑے۔
ہری اپ "تیز تیز لہج میں کہ کروہ مڑے۔
ہری اپ "تیز تیز لہج میں کہ کروہ مڑے۔
ہری اپ "تیز تیز لہج میں کہ کروہ مڑے۔
ہری اپ "تیز تیز لہج میں کہ کروہ مڑے۔
ہری اپ آگ کہ کارہ کے کو بھا۔
ہری اپ "تیز تیز لہج میں کہ کروہ مڑے ہیں شاہے ایک مجرم
ہوئی ہے 'بہت لوگ زخی ہوئے ہیں شاہے ایک مجرم

بھی پراگیاہے لیکن شدید زخمی حالت میں اے ہر

صورت بچانا ہے۔جلدی آؤ"وہ کمہ کررکے نہیں اور

علاوہ اور کوئی ڈاکٹروہاں نہیں تھا۔
''کیایار!عید کے دن بھی ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ یہ بھی
کوئی زندگی ہے ''فارحہ صوفے کی بیک سے سر نکاتے
ہوئے بولی البتہ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ
دونوں اپنا ہاؤس جاب مکمل کر رہی تھیں سٹی ہیتال
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ
میں 'کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ

فارحه اوردا كثرفاطمه بيتهي باتنس كرربي

''فاطمہ۔''فارحہ کے پکارنے پروہ چو نکی۔ ''ہاں۔'' ''کیاسوچ رہی ہو؟''فارحہ نے بغوراس کی چیکتی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں دیکھیں۔ ''کچھ نہیں'بس بایا کاسوچ رہی تھی۔ پتا نہیں کچھ کھایا بھی ہو گاانہوں نے یا نہیں۔'' فاطمہ کے لیجے میں فکر مندی تھی۔ تب ہی پولیسِ گاڑیوں اور

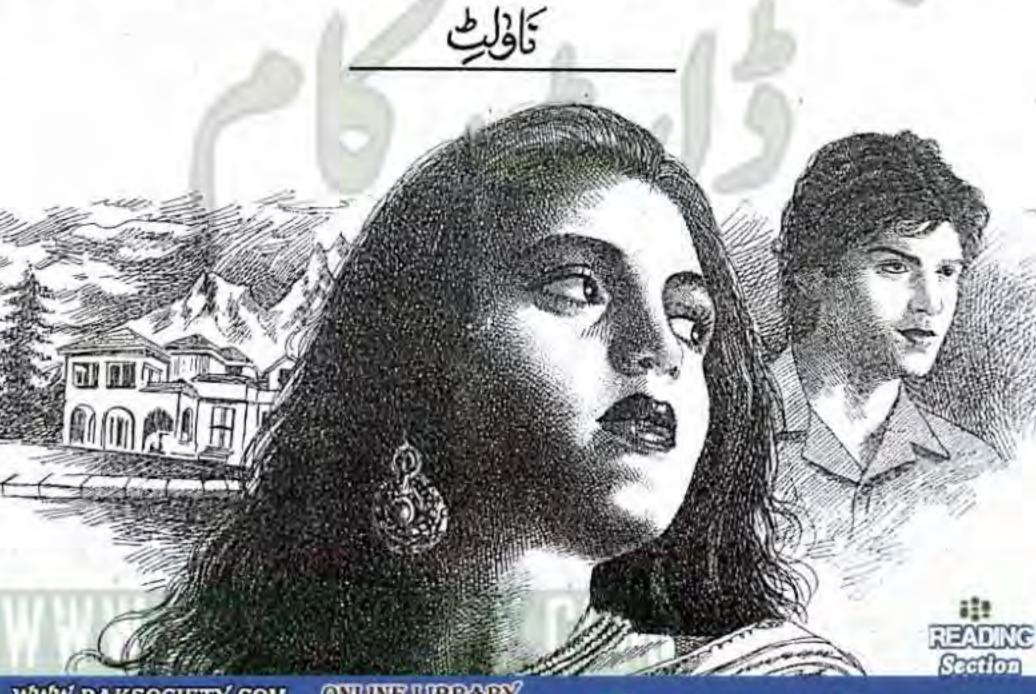

''فاطمہ خون روکو'ڈاکٹروہاب کے چلانے پروہ اپنے حواسوں میں آئی اور تیزی سے کاٹن رکھنے گئی۔ مگرپانچ منٹ بعد جب آپریش ابھی جاری تھا'اس کے بے بس وجود کو ایک جھٹکا لگا اور تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ اس کے بے ہوش وجود میں حرکت ہو رہی تھی' نتھنے بھول اور پیک رہے تھے۔

پھول اور پچک رہے تھے۔ ''یہ 'یہ 'یہ 'یہ کیسے ہو سکتاہے 'میں نے اسے خود تمن گھنٹوں کے لیے اہنستھ سمادیا ہے۔ پھریہ کیسے کیسے ہوش میں آسکتا ہے۔'' حیرت کی شدت سے ڈاکٹروہاب کی آٹکھیں بھٹنے کو تھیں۔اب حرکت تیز ہو چکی تھی

"اہنستھ سیا دو جلدی " ڈاکٹر دہاب چلائے۔
کہاؤڈر تیزی ہے انجکشن بھرنے لگا۔
"مگر سرمزید اہنستھ سیالو خطرناک ہوگا۔
دیمی ہوسکتی ہے۔" پہلی ارفاطمہ نے زبان کھولی۔
"اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ' پچ گیالو خوش نصیب ہو گا۔" وہ انجکشن بازو میں لگائے ہوئے ہوئے بولی جا تھا۔ چر تین گھنٹوں کے طویل ترین آپریشن کے جو کا تھا۔ پھر تین گھنٹوں کے طویل ترین آپریشن کے بحد مجزاتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مجزاتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مجزاتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مجزاتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مجزاتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مجزاتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا' تینوں گولیاں اس کی جسم بعد مخراتی طور پولیاں اس کی جسم بعد مخراتی طور پولیاں اس کے جسم بعد مخراتی طور پھر تینوں گیاتھا' تینوں گولیاں اس کی جسم بعد مخراتی طور پروہ پچ گیاتھا ' تینوں گولیاں اس کی جسم بینوں کی بھر تینوں گیاتھا ' تینوں گولیاں اس کی جسم بعراتی طور پروہ پچ گیاتھا ' تینوں گیاتھا ' تینوں گیاتھا کیاتھا ' تینوں گیاتھا کیاتھا ک

"حیرت انگیز قوت مرافعت کامالک ہے یہ بمیں نے آج سے پہلے کبھی کسی میں اتنی ول پاور نہیں دیکھی " ڈاکٹر وہاب نقاب اتارتے ہوئے ٹھنڈے کہجے میں یہ لیے

"خرا داکر فاطمہ چکرلگاتی سہے گایمال مزید آدھے گھنٹے تک اسے ہوش آجائے گا۔ وُرنے کی ضرورت نہیں باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔"وہ ہدایات دیتے باہر چلے گئے۔ پیچھے وہ اور فارحہ تھیں 'جبکہ واکٹروہاب باہر پولیس اور میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔

''حیرت ہے دیسے تین گولیوں اور اینستھ سیاکی اتنی زیادہ مقدار کابھی کوئی اثر نہیں ہوا اس پہ ''فاطمہ ہا ہرتھ گئے۔ ''میہ بلیک ایگل کون ہے؟''فاطمہ نے تا سمجھی ہے فار حہ کو دیکھا جو ابھی تک بے بقینی کی حالت میں کھڑی تھی۔

" بلیک ایگل یے تم نہیں جانتیں ؟" فارحہ نے سبز لبادہ اور سبز نقاب پہنتے ہوئے کہا۔

'' ''میں ۔'' فاظمہ بھی تیزی ہے آپریش تھیمر جانے کے لیے ڈریس اب ہورہی تھی۔

"سنا ہے انتمائی خطرناک 'بمادر 'نڈر اور تیز مجرم ہے۔ پولیس کب ہے اس کی تلاش میں ہے۔ ہملم کھلا واردات کرنا ہے مگر پڑا بھی نہیں گیا۔ مگر آج بہلی بار۔ "فارحہ کے بتانے پراس وقت وہ اپنی جرانی کا اظہار نہیں کر علی تھی 'سوجلدی جلدی فارحہ کے بتائے ہوئی تھی۔ سارے بیچھے بھاگی۔ ہر طرف بھگد ڑ تجی ہوئی تھی۔ سارے آن ڈیونی ڈاکٹرزز خمیوں کاعلاج کررہے تھے۔ آپریش روم کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی 'وہ دونوں تیزی ہے آپریش روم میں واخل ہو تیں۔ جمال ڈاکٹر وشنے وجود پر جھکے ہوئے تھے۔ سبز وہاب اسٹریچر پر لیٹے وجود پر جھکے ہوئے تھے۔ سبز وہاب اسٹریچر پر لیٹے وجود پر جھکے ہوئے تھے۔ سبز

اور بے حد کمی کمی پلکیں ... اس نے بھی کسی مرد کی اتنی کمبی پلکیں نہیں دیکھی تھیں۔ کھڑی ناک مجیب سی مغموریت پیدا کر رہی تھی کیوں جیسے کوئی بادشاہ ہے بس بڑا ہو۔ کیا اتنے خوب صورت اور معصوم ہوتے ہیں مجرم!

المدفعاع ستبر 2015 120

READING Section " باشته لگاؤل زہرہ نے یو جھا۔ ایس نے تفی میں سرملا دیا۔ بھی ہفتے میں وہ یکے آتی تھی تو یو نئی گھرکے کام سمیٹ کے جاتی تھی ماکہ زنیو کو زیادہ کام نہ کرنا یڑے۔ حالا تکے کام والی بھی رکھی ہوئی تھی مگرز ہرہ بھر بھی ہفتے میں ایک دن ملے ضرور رہتی-اور عموما" چھٹی والے دن ہی رہتی تھی۔شادی سے پہلے سارا کھر اس نے سنبھال لیا تھا امال کی وفات کے بعد۔ پھرشادی كى بعد زہرہ ہفتے میں ایک چگرلگالیتی۔ "ابا کمال ہیں؟"اس نے پوچھا۔ "بینفک میں ہیں۔"زہرہ نے جواب دیا۔ "ناشته کرلو 'کتنے کمزور ہو گئے ہوتم ۔ تھیک ے کھاتے پیتے شیں ہو نال؟"اس نے اب پھرٹو کا۔وہ "میں تھیک سے کھا تا ہوں زہرہ "تمهاری نظر ممزور ہو گئی ہے۔عدیل بھائی ہے کمہ کرچیک کروانا " پھر چشمه لگا كر مجھ و يكهنا 'بالكل فث اور تھيك نظر آول گا مں۔"وہ دہیں بر آمرے میں کری تھینج کر بیٹھ کیا۔ " ہاں اڑالونداق اور تو کوئی کام نہیں ہے۔" زہرہ نے منہ بنایا۔وہ ہنس پڑا۔ "ميري چھوئى نے ٹاپ كرنا ہے اس بار؟"اس نے اب زنیوے سریر جیت لگائی جو رقے لگانے میں "ان شاء الله-"وه مجى برعزم لبح ميس بولى-وه وونول ہنس پڑے۔ "سعد کمال ہے؟ اب کے بھانے کا بوجھا۔ "سورہاہے "ابھی تونہ ہی جگانا۔ پھر تنگ کرے گا كوئى كام نسيس كرنے دے گا"ز برونے منع كيا بينے كو جگانے ہے وہ سملا تابیشک کی طرف مڑا۔ "كمال جارى ہو؟ ناشتہ تؤكرلو۔" زہرہ نے پھر نِکارا۔ " نئیں کرنا محرنا ہوا تو خود کرلوں گا۔"وہ نظرانداز كر تابين من اليا كالمردروازي برى رك كيا-ايا كياس پندره سولدلوگ بين من محل كروه

اب بھی جران تھی۔
"ایسے ڈھیٹ اور بے حس لوگوں پر کوئی اثر ہوتا
ہمی نہیں۔ تہمیں پتا ہے اپنے باپ کو بھی اس نے
قبل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ دل ہوتا ہے نہ
جذبات "ان پرنہ گولیاں اثر کرتی ہیں نہ دوائیاں 'قار حہ
کالبجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ اور فاطمہ تو بس "باپ کو
خود قبل کیا" پر بی اٹک گئی تھی۔
خود قبل کیا" پر بی اٹک گئی تھی۔

''کیا کیا واقعی؟ تهمیں کیسے پتا''وہ حیران تھی فارحہ کی انفار میشن پر۔

روس و الميں رہتی ہوتم فاطمہ ۔ پچھ اردگردی ہی خبرلیا کرو۔ تین سال پہلے ہین اور باپ کو قبل کرنے خبرلیا کرو۔ تین سال پہلے ہین اور باپ کو قبل کرنے کیا۔ جن کے جرم میں اسے قید ہوئی تھی مگریہ جیل سے بھاگ کیا۔ جن کے لیے یہ کام کر رہا ہے 'انہی لوگوں نے اسے وہاں سے فرار کروایا تھا۔ ان تین سالوں میں اس نے کہنے جرائم کیے ہیں۔ کتنے بینک لوٹے ہیں 'کتنا سعتہ لیا ہے 'یہ تو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ ہر جگہ یہ اپنا کہنے وہی بلیک ایکل سے وہی بلیک ایکل سے وہی بلیک ایکل کے تام سے ہی مشہور ہے۔ ''قارحہ نے گئی تھی۔ اس تفصیل سے بتایا 'فاظمہ کو بے اختیار گھن آنے گئی تھی۔ اس تفصیل سے بتایا 'فاظمہ کو بے اختیار گھن آنے گئی تھی۔

"اس کوتو مربی جانا چاہیے تھا "کیوں بچایا اے "وہ بھی نفرت ہے بولی۔

" نئیں اگر یوں مرجا آلؤیہ بہت آسان موت ہوتی اس کی۔" فارحہ کے کہنے پر اس نے زور زورے سر ہلایا۔ پھردہ دونوں ہی باہرنکل گئیں۔

0 0 0

چھٹی کا دن ایسا ہی ہو یا تھا جیسے کوئی خوش خری ... وہ بھی کافی در سے سو کے اٹھا پھر فریش ہو کرینچے آگیا۔

جمال زہرہ مشین لگا کر بیٹمی تھی۔ آدھے سے زیادہ کپڑے دھل کھے تھے 'زنیرہ پڑھ رہی تھی۔اسے دیکھ کردہ دونوں مسکرائیں۔

65 2015 Fr Clos



" میں سمجھ رہا ہوں احسن صاحب کہ آپ کیا کہنا جاہ رہے ہیں۔ میں بتا تا ہوں آپ کو۔۔ گناہ نہیں گناہوں یہ آکے تھہرجانا کے کرجا تاہے جہنم جا آہے گناہوں یہ آکے تھہرجانا کے کرجا تاہے جہنم کی طرف جہنم کے تو لفظی معنی ہی رک جانے کے ہیں۔ جو گناہ کرے پھرتوبہ کرکے پلٹ آئے تو ہمی گناہ اس کی عظمت کو چار جاند لگا دیتا ہے 'اللہ کو اس کے کے رحمے 'وہیں تھہرجائے تو۔ "ابا سانس لینے کے میں نہ دیکھے 'وہیں تھہرجائے تو۔"ابا سانس لینے کے کے رکے۔ کی تاہی۔ مومن اپنی زندگی ہیں بھی نہیں رکھا گناہ کی تاہی۔ مومن اپنی زندگی ہیں بھی نہیں رکھا گناہ کی تاہی۔ مومن اپنی زندگی ہیں بھی نہیں رکھا گناہ

كركے ليك آتا ہے۔ وہ ایک نیكی پر جھی نہیں ركتا ' آگے بردھتا چلا جاتا ہے۔ مومن کی زندگی میں چلنا لکھا ے موت تک کی مسافت ہے "آرام شیں- آرام اورسكون دنيامي اس كي ليے بنائى ہيں الاس تعمين اے اخروی زندگی میں ہینتی کے ساتھ دی جائیں گی آخرت میں اہمیت ہی جیشکی والے اعمال کی ہے۔ جس نے ہیشہ گناہ ہی کیے جمناہ پر جمارہا' رکارہاتو نگر یقیناً"اس کے لیے ہادیہ ہے' آگ ہے۔ گناہ گار دنیا میں بھی جلتاہے اس کا ضمیراے جلا تاہے وہ آخرت میں بھی جاتا ہے۔ جلتا ایس کا مقدر ہے۔"ان کی أنكصيل اب نم ہو چكى تھيں ' ہركوئى عقيدت ہے نهيس ومكيمه رباتفأ اوروه لخرس ومكير رباتفا \_ا\_ فخرتفا که وه عرفان رضوی کا بیثا تھا ۔۔ ایک عام مگر ایماندار يوليس السيكركا كجهدر بعيد آسة آستدلوك نكلته جلي من جر صرف وه اور اباره محت كمرے من-" مجهد در اور آرام كر ليت تم "ك داري قدا وہ تھکاہارا آ یا تھا مسیح سورے بھرچلاجا آتھا۔ "آرام كرناتياي ب، رك جاياموت بيمومن ك زندكي مين چلنالكها إلى "وه چيكتي بحوري آنكهول

بمى وبين بينه كميا "اتنامه وف ريتنا تفاكه كم بي موقع ملتا تفاابا كي خوب صورت باتين سننے كا دو بهنوں كے ساتھ ان کی چھوٹی سی فیملی ممل تھی۔ زہرہ بیٹی تھی مجھروہ تھا مجرزنيو- زمرونه صرف بدي بهن تھي بلكه اس كي بب اچھی دوست بھی تھی اور آبابھی۔ ابابولیس السيكر تص مرساري زندگي اينا دامن حرام سے بچاكر ر کھا۔ ای کیے وہ ایے ہم معبول سے بہت چھے رہ كَ نْهُ الْجِهِا كُمْرِينَا عَلَى نْهُ كَارِ نْهُ بِيْكَ بِلِنْسَ لَكِينَ اسے بچوں میں انہوں نے میں ایمان داری اور خلوص نرمي اور سادگي كوث كوي كر بيري دي تھي۔اس عمر میں جھی دہ اینے قرائض کی ادائیگی میں ایسے بی ہوشیار تھے جیسے جواتی میں محلے میں ان سے زیادہ کسی کو بھی قابل اعتبارنہ معجما جا تا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے إور مسئلے على كواتے نہ صرف مسئلے على كواتے بلكه ان كى خوب صورت باتوں سے بھى لطف اندوز ہوتے وہ کوئی عالم شیں تھے 'نہ ہی اسکالربس ایک ساده آدی- مراس سادگی میں بھی علم کاسمندر جھیا تھا۔اس کے اباس کے آئیڈیل تھے 'وہ اسی جیسا بننا جابتا تفا-اس وقت وه ايم ايس ي كيمسري كاستودنب تھا ' بوندرش سے آگر آیک ورکشاپ یہ پارٹ ٹائم جاب كريا تفا\_اي برهائي كابوجهوه خودا تفأ بازندكي بري سل کزرری سی

ں حرورہ ہی۔ اے بیچھے بیٹھتاد کھے کراباچو کے پھرساتھ والے کی طرف متوجہ ہو گئے۔

''مگرگناه کیول انسان کواس شدت سے اپنی طرف کھنچتا ہے ؟گناہ سے بچتا تا ممکن کیوں ہے۔ گناہ سے پناہ کیول نہیں ملتی؟'' وہ آدی کمیہ رہا تھا ۔۔۔ وہ بھی سیدھاہو کر بیٹھ گیا۔

میں اور میں ایک فطری چیزے اور فطرت سے کون بھاگ سکتا ہے۔ "میا مسکراکر ہوئے۔ "مگر رضوی صاحب محمالیس سے نہیں تو بجیس کے کیسے یہ تو ہمیں جنم میں تھینچ کر لے جائیں گے۔"وہ

آدى دوياره بولا-ابااب بحى مسكرار بصفح

4 66 2015 F. Eles



گئے۔کیاوہ رورہاتھا؟ ''اے لوگوجو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو 'اللّٰہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا'' آنسووں میں تیزی آگئی تھی

"بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کردیتا ہے"

اب کے اس کے منہ سے سکی نکل۔ وہ دونوں ہاتھ

منہ پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی راس کی بند آنکھوں

سے بے تحاشا نکلتے آنسوؤں کی جھڑی دیکھ رہی تھی۔
وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس کے ہونٹ ال رہے تھے 'وہ

کچھ کمناچاہ رہا تھا۔ فاطمہ قریب ہوئی۔
"ال ۔۔ ال ۔۔ ال "وہ لا شعوری طور بربول رہا تھا۔
بے خبری کی حالت میں سرملا رہا تھا۔
د'ال ۔۔ ال ۔۔ اللہ ۔ "اب کے اس کے منہ سے

د'ال ۔۔ ال ۔۔ اللہ ۔ "اب کے اس کے منہ سے

سک کر اللہ فکلا تھا۔ اتنا درد 'اتنا کرب تھا اس کی

سکی میں 'یوں جسے کوئی پوری شدت کے ساتھ اللہ کو

سکی میں 'یوں جسے کوئی پوری شدت کے ساتھ اللہ کو

یکار رہا ہو۔ فاطمہ تھی آ تھوں کے ساتھ اس کے منہ

یکار رہا ہو۔ فاطمہ تھی آ تھوں کے ساتھ اس کے منہ

یکار رہا ہو۔ فاطمہ تھی آ تھوں کے ساتھ اس کے منہ

یکار رہا ہو۔ فاطمہ تھی آ تھوں کے ساتھ اس کے منہ

ے نگلے الفاظ من رہی تھی۔ "اللہ .... اللہ .... اللہ - "سسکیوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکل رہے تھے۔ اتنا بڑا مجرم رورہاتھا' روکر کمہ بھی کیا رہاتھا؟ پکار بھی کس کو رہاتھا۔ وہ بے یقین سی جیجے ہی 'بھرڈ اکٹروہاب کو بتائے بھاگی۔

واکٹروہاب نے اس کے ہوش میں آنے کی خرسنے
ہی اسے دو سرے کمرے میں شفٹ کروائے کے آرڈر
دیے 'ایک بار پھر شخت سکیورٹی میں اسے شفٹ کیا
اور ڈاکٹر سعید اکشے 'اس کے کمرے میں تفاوہ ہے تھے
اور ڈاکٹر سعید اکشے 'اس کے کمرے میں آئے تھے
اس کا جسم شدید زخمی حالت میں بھی بستر میں جکر ابواقا اس کا جسم شدید زخمی حالت میں بھی بستر میں جکر ابواقا کہ میں اس کے تقارفا کا کہ بھاگ نے ان کھول میں ؟ صرف سرو مہی ان کھول میں ؟ صرف سرو مہی ۔ ان کھول میں ؟ صرف سرو مہی ۔ ان کھول میں وہارہ ان کھول میں جائے گی بالکل بے آئر تھا۔
آنکھیں تھیں 'ایک نظر ڈالنے کے بعدوہ نظری دوبارہ آئر تھا۔
جست پر جماگیا۔ چہو بھی آنکھول کی طرح بے بائر تھا۔
جست پر جماگیا۔ چہو بھی آنکھول کی طرح بے بائر تھا۔
نہ تکلیف کے آثار تھے نہ ہے زاری کے۔
دیکھیا محسوں کر دے ہوا۔ ؟' ڈاکٹرہ ما۔ نے

کے ساتھ مسکرایا۔اباہولے سے ہس بڑے۔انہیں فخرتھاکہ وہ اچھااسٹوڈنٹ تھا 'سبق طلدی یاد کرلیتا تھا پڑھایا ہوا۔اب بھی وہ ان کی بات ان یہ ہی لوٹا گیا۔
پڑھایا ہوا۔اب بھی وہ ان کی بات ان یہ ہی لوٹا گیا۔
د' شہروز' حنان آیا ہے تم سے ملنے '' زہرہ کی آواز پر وہ چونکا بھریا ہر آگیا۔ جہاں حنان جرتل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔
کھڑا تھا۔

''کیاخیال ہے بتائمیں نوٹس آج ''حنان کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ ''اسین سین سے جس سے میں ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک کہنے پر

" حیاو آو" وہ رضامند ہوا گر تہمی زہرہ آگئی۔ " پہلے ناشتہ کرلوتم اور تم بھی حنان۔ مجھے پتاہے تم نے بھی نہیں کیا ہوگا" زہرہ کے کہنے پر وہ دونوں ہس رئے۔

پڑے۔ "مفیک کمہ رہی ہیں آپ میں نے واقعی ناشتہ نہیں کیا۔"اس نے مان لیا۔۔ زہرہ مسکراتی ہوئی اندر جلی گئی ناشتہ لگائے۔

## 0 0 0

آئی کی یویس شفت کردیا کیا تھا اے "آبریش کے ایک گفتے بعد وہ اب بس ہے ہوش تھا۔ پولیس اب بھی دارڈ کے باہر تھی۔ فاظمہ گاہے بگاہے چکراگاری تھی۔ اس دارڈ میں بلیک ایکل کے علاوہ دو اور مریض تھے 'دونوں کو ما میں تھے۔ فاظمہ اندر آئی تو کمپاؤڈر تلاوت لگا دہ اندر آئی تو کمپاؤڈر میں گئے مریضوں کو روز دو گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت میں گئے مریضوں کو روز دو گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت میں گئی جو تاریل تھا گر وہ ہوش میں نہیں آرہا تھا۔ سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کا باڈی ٹمپر چرد کھنے سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جم

"ان الله يغفو الذنوب جميعا"" اب كے اس كے جم ميں حركت شروع ہو گئے۔ فاطمہ نے بے اختيار طويل سائس ليا۔ فنگر ہے وہ ہوش ميں آرہاتھا۔ اس نے جمک كراس كى آنگھوں كو كھولنا چاہا تراب كے وہ خود جمئلے ہے جمجھے ہو گئے۔ بند آنگھوں ہے آنسو نكل كر گالوں پر پھيل رہے تھے۔ وہ ساكت ہو

( المارشعاع عبر 2015 67 67 6



تھی'خوب صورت مسکراہٹ۔وہ جیران کھڑی اسے مسکرا نادیکھ رہی تھی۔بولا وہ اب بھی نہیں تھا' صرف مسکرایا تھاالیں بی کی بات ہے۔۔شاہ زیب حسن پھرتپ مسکرایا تھاایس بی کی بات ہے۔۔شاہ زیب حسن پھرتپ مسکرایا تھاایس مسکرا نادیکھ کر۔۔

"دو کھ لول گائتہ ہیں ہیں" جھکے سے کہ کروہ مڑ گیا۔ "عزہ سلام کہ رہی تھی تہیں ایس لی "وہ بول را اتھا کا طزیہ مسکر آ تاہجہ۔ باہر جا تاشاہ زیب خس ترب گر مڑا تھا 'اس کا چرہ اور آ تکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ گر آ تھوں کی سرخی میں عجیب سے بیاتی تھی تھیاو شاہ زیب حس نہیں بولا تھا۔ فاطمہ اب بھی چران تھاتو شاہ زیب حس نہیں بولا تھا۔ فاطمہ اب بھی چران کھڑی تھی 'اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہ اس کانہ الیس فی کا۔ اس نے دوبارہ اسے ویکھا 'وہ اسے بی دیکھ رہاتھا۔ چہلتی بھوری آ تکھیں اس پر جمی تھیں' بیلی والی سرد مہری نہ آ تکھوں میں تھی 'نہ چرے بر۔وہ بیلی والی سرد مہری نہ آ تکھوں میں تھی 'نہ چرے بر۔وہ بیلی والی سرد مہری نہ آ تکھوں میں تھی 'نہ چرے بر۔وہ

" بجھے سوتا ہے ڈاکٹر! مجھے نینز کا انجکشن لگاؤ۔"وہ عب بے بولا۔

"سوری ابھی ہم آپ کو انجکشن نہیں لگا سکتے۔" وہ بھی شجیدہ لہجے میں یولی۔جوابا "وہ اے گھورنے لگا۔ مگروہ آنکھ نہیں ملا رہی تھی 'اے اعتراف تھا کہ سامنے لیٹے بندے کی آنکھوں میں دیکھنا ایک مشکل

روفیشن لہج میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔وہ چپ تھا کول جیسے سناہی میں۔

''و کیمو' بناؤ ہمیں کہ کیا محسوس کر رہے ہو آگہ ہمیں بنا گئے کہ خمہیں کتنی در لگے گی تھیک ہونے میں؟''ڈاکٹر سعید نے آئے ہو کراسے بلایا۔اس نے اب بھی جواب نہ دیا۔منہ پہ ''نولفٹ''کابورڈلگا تھا۔ تنیوں ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کیا' بھر تنیوں نے ہونٹ بھینچے لیے۔

بروروانه کھول کرایک وجیرہ سامحض اندرواخل ہوا' ایس بی شاہ زیب آنے والے نے اپناتعارف کروایا اور ڈاکٹروہاب سے تفصیل ہوجھی۔

" اس کامنہ کھلوانا میرا کام ہے ڈاکٹر! یو ڈونٹ وری۔ آپ جاسکتے ہیں 'جو یہاں آن ڈیوٹی ہے وہ ہے شک موجود رہے 'باقی آپ آرام کریں ' ایس فی مسکرا کر بولا تو ڈاکٹروباب اور ڈاکٹر سعید باہر چلے گئے۔ فاطمہ وہیں رہ گئی 'کیونکہ وہی آن ڈیوٹی تھی۔ شاہ زیب حسن نے آیک نظراس دھان بان می لڑی پر ڈالی۔

"آپ کو ایولی ہے بیال؟" وہ نری ہے بولا۔ "جی۔"اس نے آہستگی ہے کما۔وہ سرملا آبلیک ایکل کی طرف مڑا۔جواب بھی چھت پر ہی دیکھ رہا

" ویکھو ایکل" آخر کار میں نے تہمیں کوئی کیا۔ قانون کے ہاتھ بہت لیے ہوتے ہیں 'بھی نہ بھی بحرم تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ شیخ کمہ رہا ہوں نال میں ؟" ایس بی طنزیہ کہج میں اس سے مخاطب تھا۔ فاطمہ چپ بیشی آن دو نوں کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک ایگل نے جھت میں نظرہٹا کر ایس بی پر ڈالی بھر پولے بنائنہ بھیر لیا۔ ایس بی کامنہ اس بے عزتی پر سرخ ہو گیا تھا۔ ایس بی کامنہ اس بے عزتی پر سرخ ہو گیا تھا۔ میں بھر کی او میں بھی بول اٹھتی میں میں بول اٹھتی ہے جہ سے بھی بول اٹھتی ہیں۔" وہ تھے میں چلا رہا تھا۔ ہیں۔" وہ تھے میں چلا رہا تھا۔

68 2015 Full



کمیسنہ۔۔۔ دل ہی ول میں اسے گالیاں دیتی وہ کامن روم کی طرف آگئے۔

"شهروز-"باکیکارنے پروه مرا-"جی ابا-"

"بابو کے گھر تک چلوگے میرے ساتھ ؟" بابا کے بوچھنے پردہ حیران ہوا۔

" بابو؟ وہ غندہ ۔۔ آپ کیوں جارہے ہیں وہاں 'وہ اچھا آدی نہیں ہے۔ "بے اختیار اس کے منہ سے نکلا مگر آبا کے چرے پر ناگواری کے آثار ات بھیل گئے تخص

"تم كيے كر كتے ہوكہ وہ اچھا آدى نہيں ہے ہميا سند ہے تمهارے پاس ؟" وہ تأكوارى سے بولے۔ شهوز شرمندہ ہوگيا۔

"اس کی شهرت اچھی نہیں ہے بابا۔"اس نے آہتگی ہے کہ اور وہ صحیح کمہ رہاتھا 'محلے میں اس ک کاردائیاں محکوک تھیں۔ پتانہیں کیا کام کر اتھا 'کیا نہیں 'رہتاخوب ٹھا شہانہ ہے تھا۔ دوبار کر فمار ہو کر ابا کی بی جیل میں گیا تھا۔ پھر بھی ابا؟

د شهرت تو پولیس کی بھی اچھی نہیں ہے۔ تو پھر تو میں بھی اچھا آدی نہیں کیوں کہ بیں پولیس والا ہوں ؟

ابانے اسے لاجواب کردیا تھا۔ وہ ہون جھیج گیا۔
د وہ بیار ہے۔ مزاج پری کرنے جانا ہے۔ جب عیادت نہیں ایک مسلمان کی عادت نہیں وکھیتے ہیں تو مریض کی عادت نہیں ور سرے مسلمان کی عیادت نہیں دو سرے مسلمان براس کاحق ہے اور جوحق نہ دے وہ لوگ اللہ کو پہند نہیں۔ "اب کے وہ نری سے سمجھا لوگ اللہ کو پہند نہیں۔ "اب کے وہ نری سے سمجھا رہے۔ وہ مسکرادیا۔

رہے ہے۔ وہ اسے مراوی اور دی اور دی اور دی اور دی اور ساتھ چل ہڑا۔ اس نے سرملا کر رضامندی دی اور ساتھ چل ہڑا۔ اس کے کھے کر جیران رہ گیا تھا۔ وہوائی مالے کھے کار کر سلام کیا۔ اوجیران سماانہیں بٹھا رہاتھا۔ اسلام کیا۔ بابوجیران سمال جی سمال

" کھیک ہوں رضوی صاحب \_ آپ یہاں؟
معاف ہیجئے گا مجھے آپ کے آنے کامقصد سمجھ نہیں
آیا۔ "وہ سنجدہ لہجے میں بولا۔ اہا مسکراد ہے۔
"دردی کے بغیر آیا ہوں تو بنا کسی مقصداور مطلب
کے آیا ہوں۔ مقاصد تو وردی دی ہے۔ ہم تو تنہاری طبیعت کا حال ہوچھنے آئے تھے۔ سنا ہے بیار ہو "ابانے طبیعت کا حال ہوچھنے آئے تھے۔ سنا ہے بیار ہو "ابانے نری ہے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابو کے چرے پر تلخ مسکراہ نے ہوئے کہا۔ بابو کے چرے پر تلخ مسکراہ نے ہوئے کہا۔ بابو کے چرے پر تلخ مسکراہ نے ہوئے کہا۔ بابو کے چرے پر تلخ مسکراہ نے ہوئے کہا۔ بابو کے چرے پر تلخ مسکراہ نے ہوئے کہا۔ بابو کے چرے پر تلخ مسکراہ نے ہوئے کہا۔ بابو کے چرے پر تلخ مسکراہ نے ہوئے کہا۔ بابو کے چرے پر تلخ

«میراحال؟ تنی کرم نوازی اور محبت ہم جیسے لوگوں کوراس نہیں آتی۔ ہمیں ہاری او قات میں ہی رہے ۔

یں۔ ہمارا تذکرہ چھوڑو 'ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی 'محبت مارد بی ہے" بابو کالہجہ سرد ہو گیا تھا۔ بابو کالہجہ سرد ہو گیا تھا۔

"ایسے نہیں کتے باہو "ابانے اسے رو کا پھرہاتھ میں کرا ڈبہ اس کی طرف بردھایا۔ بابونے سوالیہ نظروں سے دیکھا گویا ہو چھ رہا ہو' یہ کیا ہے؟

"کھانا کھانا تھیک نہیں گر گابناہوا۔ بہاری میں باہر کا کھانا کھانا تھیک نہیں اور تم ہو بھی اکیلے گھر رکھانا بنانے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے میں لے آیا " انہوں نے ڈیداس کیاس رکھا۔ بابوا یک بل کے لیے ساکت ہوگیا۔ بھراس کی آنکھوں میں واضح نمی دور گئی جےوہ فوراسچھیا گیا۔

ود مسکراکریو "اسٹے کہ کر آہستگی ہے تھام لیا۔ "آپ تو دشمنی بھی پیار ہے نبھاتے ہیں "اب کے وہ مسکراکر بولا۔ ایابنس بڑے۔ اس سارے عرصے میں وہ خاموش بیشادو نول کو دیکھتارہا تھا۔

وہ من میں آپ کی خاطرداری نہیں کرسکا گر چائے بناسکا ہوں۔ وہی بنالیتا ہوں "بابواٹھ کھڑا ہوا۔ "نہیں بابو "بس ہم چلتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے تاں "اس کے پاس دقت نہیں ہو نا زیادہ "ابا کی باتیں۔ اف فہ سمجھتے سمجھتے پاگل ہوجائے گاشا یہ۔ بابو نے ایک نظر بیٹے پر بھی ڈالی ' نوجوان ' کھڑی ناک یوں جیسے کوئی شنرادہ ہو۔ باپ کی نسبت بیٹے کے چیرے پر مجیب سی

69 2015 F. CLAR



معاذنے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ " بهن؟ کون اِنوسینٹ ڈیول؟"وہ چو تلی۔ " يتي بليك اليكل-معصوم شيطان "نيوزتو مسح يمي آ

ر ہی تھی کہ وہ شدید ترین زخمی حالت میں شی ہیتال ى لے جايا كيا ہے "معاذفے وضاحت كى تواس نے طویل سانس کیا۔

ال مارے سپتال میں ہی ہے۔ میں بھی تھی آبریش روم میں جب آبریش ہوا۔۔ "اس نے بتایا۔ لو المهيس كيا ضرورت محى بنگالينے كي-دوري رہوا ہے لوگوں سے کمہ ذینا اپنے ڈاکٹروں کو کہ میں تهیں کرتی ایسوں کا علاج " امال چر شروع ہو گئی تھیں۔وہ اور معاذ دونوں مسکرا دیہے۔ ابھی تواس نے اماں کو سیر نہیں بتایا تھا کہ اس کے ممرے میں ڈیوٹی پر بھی وہی تھی۔ ہاں معاذ کو اس نے بتا دیا تھامیسیج کر کے۔ یہ اس کی اور معاذ کی برانی عادت تھی جب جھی انہوں نے -- بات كرتى موتى اور امال كايا بيتھ ہوتے تو دہ ایک دوسرے کو میسیج یہ بتانا شروع کر

" بی کیئرفل۔" معاذ کا اسائل کے ساتھ ریلائی

" سناہے اس کی شکل بہت معصوم ہے۔ اس لیے اے معصوم شیطان کہتے ہیں۔ کیادا فعی ؟ابیاہے؟" معاز كالكلاميسيج آيا-

"بال بدوافعي-"اس فيجواب ديا-"كيا مجھے ديكھنے دو كى اے ؟"اس كا اگلاميسج

" نہیں 'وہاں تومیڈیا کو آنے کی اجازت نہیں۔تم لیے آسکتے ہو۔"اس نے جواب ریا۔ "تم يك بناليتااس كى كل "معاذف تى تركيب

بے نیازی تھی بجیب سی مشش۔ "احیمابابو-خدا حافظ خداشہیں صحت مند کرے ایے کیے "انہوں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ شہوزنے بھی اباکی تظلید کرے ہاتھ ملایا 'وہ ہرکام اباکی تظلید میں كريا تفاراس بإنقر الاكربابوكونكاجي كتي يقرب ہاتھ ملالیا ہو 'برے تحت ہاتھ تھے۔اس نے بغور شہوز کودیکھا 'ہاتھوں جیسی مختی بسرطال چرے پر نہیں تھی مراہے باپ جیسی نری بھی تہیں تھی اس کے چرے

رات كووه كحرلوني تقى-عيد كاسارا دن سبتيال ميس محزر حميا تقا- كفر آتے بى وہ بليا سے ليث كئى تھى۔ بليا نے اس کا سرچوہ تھا۔

" اللياميراجيا" انهول في الي ساتھ نگايا۔ اس ے سے کہ وہ جواب دی امال بھی آگئیں۔ و کمد دوایے سپتال والوں سے مم بخت عید کے ون تو چھٹی دیا کریں۔ لے بے کے میری بنی کی ڈیونی لكادى آج بحى "أمال شروع مو كى تصيل-الجمي تومعاذ کی کو ہرفشانیاں باقی تھیں۔وہ اور پایابنس پڑے تھے۔ "مجھے تو کمہ رہی ہیں امال "آج پہلی عید تھی 'جب میں نے تمہارے بنا کھیر کھائی مزا آگیا تھے تمہارا حصه کھانے کا بھی "سریس کیج میں کتا کہنا آخر میں وہ پر شرارتی ہو کیا تھا۔فاطمہ نے بیک تھیج کراے دے مارا- دونول جروال عظم عنتي بهي خوب محمي آيس مي اور لڑائیاں بھی خوب ہوتی تھیں۔معاذا تجینے بنگ کے آخرى سال ميس تھا۔ المال اب كھير لے آئی تھيں اس کے کیے۔ ایا نیوزد مکھ رہے تھے۔ "بردی مل وغارت ہوئی ہے ۔۔۔ عید کے دن کابھی

المتدخعاع



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



دونوں کوموبا کل پر جھکاد کھے کر غصہ ہو کیں۔ان دونوں نے فورا سموبا کل آف کیے 'ایک دوسرے کودیکھا پھر ہوں ہنس پڑھے ۔۔۔

\$ \$ \$

جے کرکے ول کو دکھ نہ ہو مجھے اس گناہ کی تلاش

ہے۔ "ی" اس کے منہ سے سسکاری می نکلی۔ زس ڈرپ کی سوئی اس کے ہاتھ پرلگارہی تھی۔ تبھی دہ اندر داخل ہوئی۔اے دیکھتے ہی نرس نے سلام کیا۔وہ سر ہلاتی آگے آگئی۔

ہلائی الے الی۔ ''کیا پچویشن ہے؟''اس نے نرس سے بوچھااور سائیڈ ٹیبل پر بڑی فائل دیکھنے گئی اٹھا کے 'جس میں اس کے ہوئے ٹیسٹوں کی رپورٹس تھیں۔ '' فائن ہے میڈم' پرٹمپر پچر' ہارٹ ہیٹ 'بلڈ پریشر' ایوری تھنجی؟''اس نے بوچھا۔

"لیں ڈاکٹر۔" ٹرس نے شرملایا۔فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بے زار سالیٹا ہوا تھا۔ "کدیا قبل کر میں موجہ "فاطمہ اسمانی سے

'' کیسا قبل کر رہے ہو ؟'' فاطمہ اب اس سے اطب ہو گی۔

" بید کسی کو بھی جواب نہیں دیتا ڈاکٹر 'بولٹاہی نہیں ہے۔ رات ڈاکٹر عدنان آن ڈیوٹی تھے انہوں نے بہت سر کھیایا گر نور سیانس ''اس کی بجائے جواب نرس نے دیا۔ فاطمہ نے گھور کراہے دیکھا 'ڈراے باز کہیں کا۔ کل تک توبول رہاتھا 'مسکر ارہاتھا اس کے سامنے۔ '' بند کروڈراے بازی پی '' وہ ترزخ کربولی۔ معصوم شیطان نے آنکھیں اٹھا کراہے دیکھا 'آنکھوں میں شرارت تھی۔ بول جھیڑرہا ہو 'کمہ رہا ہو تم بلادگی توبول کی درنہ نہیں۔

"بناؤ کیسافیل کررہے ہو 'وردتو نہیں ہورہاٹا تکوں میں؟"فاطمہ چڑگئی تھی آ تکھوں ہے۔ " ہو رہا ہے۔" وہ آرام ہے بول پڑا۔ نرس نے حیران ہو کراہے دیکھا 'پھرفاطمہ کو۔ کل ساری رات ڈاکٹر عدینان نے کوشش کرلی تھی 'وہ نہیں بولا تھا۔

و کتناہورہاہے؟ کھنچاؤ محسوس ہورہاہےیاالرجی سی ہور ہی ہے؟ یااری کمیشن؟"فاطمہ آگے ہوئی اس کے قریب۔

و محتیاؤ "وہ سکون سے بولا لگ تو نہیں رہاتھا کھنیاؤ کہیں ہے فاطمہ نے محکوک نظروں سے دیکھا۔ چرے پر توانیت کے آثار بھی نہ تھے۔

پرسپروسی باد می میسی کاچره پرده گیاتھا۔ آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی۔ کوئی پردائی نہیں تھی۔ یہاں ہے نیچ کے بھی تو بھانی ہی چڑھنا تھا اس نے 'پھر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ نہ ہی خوف' وہ چیپ چاپ اس کے ٹائے دیکھنے گئی۔۔ چیپ چاپ اس کے ٹائے دیکھنے گئی۔۔۔

" البھی تازہ تازہ ہیں تال ۔ جبھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہوجا میں گے تھیک۔ "فاطمہ نے تسلی دی۔ "میری باڈی کیول کلیا ہے ؟"اس نے پوچھا۔ "میری باڈی کیول کلیا ہے ؟"اس نے پوچھا۔ "مجرمول کو باندھ کے ہی رکھاجا تا ہے "وہ تروخ کر بول بھی پوچھنے والی بات تھی۔ اوپر سے کم بخت الیا معصومیت سے پوچھتا 'واللہ جبیار آ باتھا۔ وہ مسکرا الیی معصومیت سے پوچھتا 'واللہ جبیار آ باتھا۔ وہ مسکرا دیا تھا جواب مین کر۔

" زخمیوں کو توباندھ کے نہیں رکھاجا تا" مسکراتے جوئے بوچھا۔ فاطمہ نے گھورا "مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گڑھے ابھررہے تھے۔وہ اسپری ہو گئی آیک کمیے کے لیے "بول لگاجیسے قدیم دور میں چلی گئی ہو "یوں جیسے سامنے کوئی یونانی دیو تا کھڑا ہو اور وہ ایک عام ی بجاران جو کچھ نہ بول سکے۔

وہ سکھرزدہ سی دیکھ رہی تھی۔مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جلی گئی۔وہ نوبنا کچھ کیے مسکرا کرہی جیت گیاتھا 'ادھرے سارے ہتھیار آزما کربھی وہ ہارگئی تھی۔

"واپس آجائیں۔" بالا خراس نے کہا تو وہ جھکے سے حواسوں میں لوئی۔ آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملیں اس کی آنکھیں بھی مسکرار ہی تھیں اپنی فتح پر۔ وہ شرمندگی ہے آنکھیں چرا گئی۔ باندھنے کی بات کرتے کرتے وہ باندھ گیاتھا اے۔ "بولیس کھڑی ہے باہر؟" وہ یوچھ رہاتھا۔

المدفعال عبر 2015 71



" مجھے نہیں پا۔" فاطمہ نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ اسے جواب دینے کی پابند نہیں تھی۔ وہ انجکشن لگا رہی تھی۔

" میں سونانہیں جاہتا" وہ انجشن دکھ کرمنہ بنارہا تھا۔ نخرے تو دیکھو سرکار کے۔ اٹھ کرجیل جانا تھا اور نخرے الیے ترجیل جانا تھا اور نخرے الیے ترجیل جانا تھا اور دیمیل سے بیٹے جسے صدر مملکت کی سیٹ پر بیٹھناہو۔ " در تہمارے جانے ہوئے والی نئرمندگی کا غصہ نکل رہا تھا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا 'چرو فاموش تھا 'آئکھیں بول رہی تھیں 'سرگوشیاں کر فاموش تھا 'آئکھیں بول رہی تھیں 'سرگوشیاں کر میں تھیں کہ میں جانتا ہوں۔ سب جانتا ہوں ۔ پچھ کوئی اس معصوم شیطان کو دیکھتی رہی۔ سوتے میں تو کھڑی اس معصوم شیطان کو دیکھتی رہی۔ سوتے میں تو کوئی دروازے پر ڈالی اور بھی معصوم لگ رہا تھا۔ چرے پر وہی ازلی سکون 'نہ ڈر' نہ خوف۔ اس نے ایک نظر پرونی دروازے پر ڈالی اور تھور پیر آہستہ سے موبائل نکال کرکیمو آن کیا اور تھور پیر آہستہ سے موبائل نکال کرکیمو آن کیا اور تھور پر تالیا۔ پھر قورا ''کمرے سے نکل گئی۔ دل دھڑ دھڑ کر دہا تھی

" آج لیب نمیں جاتا تم نے ؟" وہ یونیورٹی کے گراؤئڈ میں بیٹھا تھاجب حنان نے اس کاشانہ ہلایا۔
"جاتا ہے۔" اس نے فورا "کہا اور اٹھر کھڑا ہوا۔ لیب میں داخل ہوتے ہی لڑکوں کی خود پر اٹھتی نگاہیں دیکھ کروہ نظریں جھکا گیا۔ البتہ حنان کے ہو نوں پر معنی خیر مسکر اہث بھر کئے۔ اسے اس سب میں بھی بھی کوئی مسکر اہث بھر کئے۔ اسے اس سب میں بھی بھی کوئی مسکر اہت بھی نہیں تھی۔ پروفیسر ساجد پر بیٹیکل کے متعلق وائرٹک کی آوانوں نے سب کو چینے پر مجبور کردیا۔
"ماندیس میں ماندیس پلیز۔" پروفیسر نے ڈیسک فائرٹک کی آوانوں نے سب کو چینے پر مجبور کردیا۔
"ماندیس میں ماندیس پلیز۔" پروفیسر نے ڈیسک ہوتے ہے۔ تھے۔ تبھی فائرٹک کے ساتھ نسوانی چین بھی ہوتے ہے۔ تبھی فائرٹک کے ساتھ نسوانی چین بھی جینی بھی جینی ہوتے ہے۔ تبھی فائرٹک کے ساتھ نسوانی چین بھی جینی بھی خود کو روک نہیں سکا 'پین سکا 'پین سے جینی بلند ہو میں قامونی چیا گئے۔ اب کہ نسوانی چین بلند ہو میں تو وہ خود کو روک نہیں سکا 'پین

پھینک کر بھاگا ہے۔
"شہوز" شہوز" رک جاؤ" پیچے سے مختلف
آوازیں آئی گراس نے کچھ شیں سنا تھا۔ اسے اہا کی
بات یاد تھی بس۔ اہا کہا کرتے تھے "جب بیٹیاں"
بہنیں 'ائیں تکلیف میں ہوں تو ہر مرد کافرض ہے بن
قاسم بن جائے "وہ تیزی سے ڈیبار شمنٹ نے نکلا۔
وجاہت ڈوگر اور اس کے کارندے تھینچ رہے تھا اس
لڑی کو کار میں ۔۔۔ کوئی انہیں رد کنے والا نہیں تھا 'اس
طقے کے ایم این اے کا بیٹا تھا آخر وہ۔ یو نیورٹی والوں
کی کیا مجال اسے روک سکیں۔ اس نے آگے ہو کر
ایک جھٹنے سے لڑی کا بازد تھینچ کر پرے کیا 'اردگر د سنا تا
جھاگیا ۔۔۔ وجاہت اور اس کے بندے آئے تھوں میں
خون لیے اس کی طرف مڑے وہ لڑی آیک طرف کھڑی
خون لیے اس کی طرف کھڑی۔
خون لیے اس کی طرف کھڑی۔
خون لیے اس کی طرف کھڑی۔

"میرے رائے ہے ہٹ جاؤ شہوز ضوی " وجاہت پھنکارا۔ شہوزنے فورا "عمل کیا 'رائے ہے ہٹا 'مڑا اور لڑی کا بازد پکڑ کر چلنے نگا 'گن مین نے گن نکالی مگروجاہت نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ "رک جاؤ" وہ چیخا۔ شہوزرک گیا۔ "میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں شہوز۔

"میری تمہارے ساتھ کوئی دشنی نمیں شہوز۔ بہترہ نم جاؤیبال ہے "وجاہت نے دوبارہ دھمکی دی۔اس ہے پہلے کہ شہوز کچھ کہتا 'وہ لڑکی مضبوطی ہے اس کلبازد پکڑ کرشہوز کے پیچھے ہوگئی۔ "اس سیت تر اس کی شمنہ میں میں میں است تر اس کی شمنہ میں میں ہے۔

"اس سے تمہاری کیاد شمنی ہے؟" شہروز نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔

"ای ہے پوچھو" وہ آہستہ سے بولا۔ شہوز مڑا' لڑکی رور ہی تھی۔

" تم بناؤ وجاہت ... وہ نہیں بنائے گی ہمارے ہاں اوکیوں سے تحقیق اور تفتیش نہیں کی جاتی " وہ دوبارہ وجاہت کی طرف مڑا۔ اب کہ اس کے چرے پر چانوں والی تحق تھی وجاہت ڈھیلا پڑ گیا۔ " تم اچھی طرح جانے ہو شہوز! میں ہنگاموں کا قائل نہیں۔ مریہ لڑکی 'چھ ماہ اس نے بچھے اپنے جال میں پھنسائے رکھا' بچھے لوٹی رہی مگر میں اس کے

بولوں نے بجھادی تھی ۔۔ وجاہت کو صحیح راہ و کھانے والامل كياتفا ،جبي آك بجه كئ \_ مرحرت كيات يه تھی کہ شروز کویہ آخری بات نہ سمجھ میں آئی تھی اور نہ ہی اس کا دھیان کیا تھا ۔۔۔ کہ بدلے کی آگ الميلے بھائے سی جھتی۔

عيد كالتيسرادن تفيااور اس كاسپتال ميں تيسرادن تھا۔ آج بھی اس کے کمرے کے باہر یولیس کی بھاری نفری تھی۔ڈاکٹرعدبتان ابھی تائٹڈیوٹی کرکے کیا تھا اور وه الجمي تك نهيس آني تھي-"واکٹرکب آئیں گی؟"اس نے سسٹرے یوچھا۔ زى نے محکوك ہو كراہے ديكھا۔ "کون ڈاکٹر؟"نری نے پوچھا۔ "وبی جو یمال ہوتی ہیں منے کے ٹائم۔"اس نے

"اجها-داكرفاطمه ده بس آتي بي مول كي-"نرس یے کئے پر اس نے سرملا دیا عمریام س کر اس کی آ تھوں کی چک بردھ کئی تھی۔ حبی وہ آگئی تھی دروازہ کھول کر۔ بیج کرے سوٹ میں وائٹ اوور آل منے سریہ دوبشہ او رقع آسان سے اتری حورلگ رہی میداس کے چرے پر چھائی بے زاری فورا "دوڑ کئی وہ فریش ہو گیا تھا اے دیکھتے ہی۔ آتے ہی وہ اس کی نبض دیکھنے کی۔پھرمزی۔

"ۋاكىرىدىان نےدواتىدىل كى كى؟ "دەسىرے يوچەرىي كى-

"جي وُاکتي-" سنرنے سرملايا۔ وہ چپ جاپ

وكاني دواول = آرام فيل موسا مرتهم م

ساتھ فیٹو تھا۔ تم مجھے بھی جانتے ہو نال میں فلرٹ منیں ہوں۔ میں نے جمعی کی لاک کے ساتھ فلرث میں کیا عمل اس کے ساتھ فیٹو تھا۔ حالاتکہ ب استينس مي ميرے ہم بله نيس مي ، پر بھی ، ميں كمشمنث بهما باربااوريه أيه جهماه بعد كمدري بجح بعول جاؤ ممراتو نكاح بوچكا بالي كزن كے ساتھ۔ جعاداس نے میرا تماشہ بنایا میرے جذبات کے ساتھ كميلا ... خود كو تماشه بنائے والوں كو نميں جھوڑ ماميں" وه في ربا تفا- لا ي تفر تفر كانب ربي تفي- برطرف سكوت طاري موكيا تقا- شهوزنے أيك طويل سائس لے کر لڑی کو دیکھا ' پھر آگے پڑھ کر وجاہت کے كنده يهاته ركها-

"كول واون "اس نے آست كما مروجابت اب بھی لال پیلامورہاتھا۔

"معافی بهترین انقام بوجامت بے جاؤیمال ے"اس نے کماروجاہت نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ يرے كيااور چلاكيا-سب حرانى سے شهوز كود مكھ رب تتص ليكن وو يكصينالركى كالمرف متوجه موا-

"الوكيال غرور موتى بي اينا بهى اينا محى اليد كمروالول كا مجى-افسوس اس غرور كوده خودتو ژويي بي ... چلو كم اینے "اس نے اس کے مربہاتھ رکھا پھراے ماتھ في كر صلى لكا- بحرر كنه كرواكرات بنهايا اور لوث آیا۔ محمدین قاسم بنے کے لیے مروری و شیس تفاکہ نیک بیٹیوں کی بکار بر بی جایا جائے ۔ بیٹیاں تو بیٹیاں موتی ہیں۔اے آج عماز کم ایا کی بیات سجھ آگئ مسی کہ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جائے غلط ہوں جاہے تھے۔ابن آوم کاحق ہے کہ دہ ان بر نری کرے ایک اور پات جواس کی سمجھ میں آئی تھی وہ یہ کہ

READING Section

سے بیخے کی کوششیں ہو رہی تھیں ۔۔ اے ہنسی آ ایک منایا۔ منی۔ کوشش بھی تودیکھو کب ہو رہی تھی 'جب کام ہو "وہ فائر نگ میا تھیا۔ اسپر ہونے کے بعد اسپری سے رہائی طلب ہو تھی۔ "شاہ ن

رہی تھی۔ "موں محجے۔ "وہ بھی بس ہوں ہاں کررہی تھی۔ بھرچلی گئی۔ وہ طویل سانس لے کر سر نکا کیا۔ اور وہ بھرچلی گئی۔ وہ طویل سانس لے کر سر نکا کیا۔ اور وہ

میں ۔ دومیں آباد کھے کر ہوچھا۔ روم میں آباد کھے کر ہوچھا۔

''فیک ہے۔'' وہ آستہ ہے ہولی۔اس ہے پہلے
کہ فارحہ کچھ اور ہو چھتی 'فارنگ کی تیز آوازوں ہے
وہ دونوں انجیل پڑیں۔ ہیتال کے کمیاؤنڈ میں
زبردست فارنگ ہو رہی تھی' ہر طرف بھلد ڑنج گئ
تھی' باہر نگلنے کے لیے بیک ڈور کھول دیا گیا تھا۔ بلیک
ایکل کے روم کے باہر موجود ساری پولیس نیچ بھاگی'
بالا خر آیک کھٹے بعد وہ فائرنگ کرنے والے کر فقار ہو
بالا خر آیک کھٹے بعد وہ فائرنگ کرنے والے کر فقار ہو
کو۔ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پرلوٹے'
کو۔ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پرلوٹے'
بیک ڈور بند کر ویا گیا۔ڈاکٹرزوایس ابنی ڈیوٹی پر چلے گئ باہر آئی تھی 'وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور
باہر آئی تھی' وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور
وسرے ہی اسے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔
دو سرے ہی اسے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔

0 0 0

"لعنت ہے اتنی نفری پر 'لعنت ہے۔ ایک بندہ چکمہ دے کر بھاگ کیا 'وہ بھی شدید زخمی حالت میں اور تم کچھ نہ کر سکے "کچھ بھی نہ کر سکے۔ "ایس پی شاہ زیب برس رہا تھا ' سارے سابئی سرجھکا کر کھڑے خصہ بیدوہی روم تھا جمال سے وہ بھاگا تھا 'ایک طرف ڈاکٹر وہاب ' دو سرے سینٹر ڈاکٹرز اور ڈاکٹر فاطمہ بھی گھڑے۔ تھے۔

أسروه في فارتك مولى توجم اوهر بعاك توب

سیم میں۔ "وہ فائر نگ تمہارا دھیان بٹانے کے لیے ہی کی گئی تھی۔"شاہ زیب چلایا۔

"اورتم سارے کے سارے بنچ بھاگ گئے "ہی تو بلان تھاان کا۔فائر نگ کروا کے تمہاراوھیان اوھرنگادیا ' بھگد ڑنج گئی اور وہ نکل گیا۔ "وہ مٹھیاں جھینچ رہاتھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بلیک ایگل اس کے سامنے آئے اور وہ اسے کچاچہاجائے۔ سامنے آئے اور وہ اسے کچاچہاجائے۔

فاطمہ بول۔

"ایسے کلیس سے رکنے والا نہیں وہ 'اسے راڈز
میں بھی جکڑ دیتے 'وہ تب بھی بھاگ نکلتا "ایس پی
مونٹ چہاتے ہوئے بولا۔ فاطمہ جیبے چاپ بیجھے ہث
گئی 'ول میں بیدم وہرانی سی اتر آئی تھی۔ وہ خالی خالی
نظروں ہے اس بیڈ کو دیکھ رہی تھی جمال کچھ کھٹے پہلے
وہ لیٹا تھا۔ بھرا یک طویل سائس لے کریا ہر آگئی اور
ڈاکٹرفار حہ کوبتا کر گھر چلی آئی۔

''بلیک ایکل بھاگ گیا؟''اس کے گھر آتے ہی معاذ نے بوچھا۔وہ یقینا ''خبریں بن چکا تھا۔

" بأل-"اس في مختصر جواب ديا اور آكے برام

ں۔ ''تم نے تصویر نہیں بنائی اس کی عمیں نے کہا تھا تہیں؟''معاذ نے بھرپکارا۔فاطمہ مڑگئ' ایک نظر اپنے ہاتھ میں بکڑے موبائل پر ڈالی اور پھرموبائل پر گرفت بخت کرکے ہوئی۔

" نہیں میں نے نہیں بنائی۔ "کمہ کروہ تیزی سے مرگئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے معاذ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا مگروہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے پاس اس کی فوٹو ہے 'نی الوقت وہ اس صرف اپنے باس رکھنا چاہتی تھی' صرف اپنے پاس سے معصوم شیطان کی یہ بھا گئے والی شیطانی اسے اواس کرگئی تھی۔ فیر کیوں اواس تھی 'اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا نہ وہ کیوں اواس تھی 'اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا نہ بی اسے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی

" تم میرا غرور ہو زونی۔" انہوں نے زنیو کا ماتھا "کیا بات ہے ابا؟ پچھ پریشان ہیں "وہ کب سے چوا۔ ریا تھا ایا کو یوں خاموش کینے زنیو بھی دو تین مرتبہ سے " اس غن کر ڈر محرز ، سانہیں 'میان اور اچھی

" اس غرور کو ٹوٹے نہ دینا مجھی ' مبادر اور انچھی بیٹیاں خود کو تو ٹیس ' ماں باپ کے غرور کو نہیں ٹوٹے دینیں۔ " وہ اس کے آنسوصاف کررہے تھے۔ " اور تم میرا مان ہو شہوز۔ غرور ٹوٹنے کا تو اننا دکھ بھی نہیں ہو تا جتابان جانے کا ہو تا ہے ۔۔۔ میرا مان نہ تو ژنا بھی نہیں ہو تا جتابان جانے کا ہو تا ہے ۔۔۔ میرا مان نہ تو ژنا بھی۔ ایمان داری کو اپنا او ڑھنا بچھو تا بتالیما۔ " وہ اب شہروز کا اتھا چوم رہے تھے۔ بھروہ اٹھ گئے۔ " وہ میری سب سے مار بیٹی ہے۔ " انہوں نے کما اور چلے گئے۔ بیچھے سے صار بیٹی ہے۔ " انہوں نے کما اور چلے گئے۔ بیچھے سے وہ دو نوں ساکت بیٹھے تھے ' پالکل ساکت۔

000

"خوش آمدید خوش آمدید...ویکم بیک"سلطان فی کفرے ہوکراسے کلے لگالیا۔ "میراشیرلوٹ آیا ہے 'جاؤ اعلان کرو' آج جشن ہو گایہاں 'جشن "سلطان دونوں ہاتھ اٹھاکر پول رہاتھا۔ اس کے چرمے پر پھیلی مسرت اور خوشی اندھا بھی دیکھ سکیا تھا۔وہ خوش تھا' بے تحاشاخوش۔ سکیا تھا۔وہ خوش تھا' بے تحاشاخوش۔ "داہی تم آرام کرو۔۔ تمہارے زخم ٹھیک ہو

جائیں پھریات کریں گے۔" سلطان نے اس کا شانہ

" درمیری زندگی میں آرام کالفظ نہیں ہے۔ سلطان ۔۔
آئندہ میرے لیے یہ لفظ بولنا بھی مت۔ "اس کالبحہ
سردہو گیا تھا۔۔ وہاں موجود کچھ لوگ اسے رشک " کچھ
سداور کچھ حسرت سے دیکھ رہے تھے۔وی تو تھاواحد
جو سلطان کے آگے بولتا تھا "اور سلطان بھی برا بھی
نہیں مانیا تھا۔ سلطان کالاڈلا تھا وہ۔لاڈلا شیر۔۔ اب

"اوئے میرے شیر 'چل جا پھرچو تیراول کر تاہے کر '' اس نے فورا"الفاظ واپس کیے۔وہ اٹھا 'کنگڑا کر چلنے لگا۔وو قوی ہیکل آدی اے سمارادینے کو بردھے مگراس "کیابات ہے ابا؟ کچھ پریشان ہیں "وہ کب سے وکھ رہاتھالیاکویوں خاموش کینے زنیو بھی دو تنین مرتبہ پوچھ چکی تھی۔ "دنہیں بیٹا۔"انہوںنے تسلی دی۔ "دنہیں "کچھ تو ہے ... کیا ہوا ہے "اب کے زنیو

بولی۔ وہ دونوں اٹھ کر ایا کے تخت پر آ بیٹھے۔ ایا مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ "حسال کے توسیم کے ایک مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔

"جس باب کی تمهارے جیسی اولاد ہو 'وہ پریشان نہیں ہوا کر آ۔" انہوں نے دونوں کو ساتھ لگایا۔ آنکھیں نم ہورہی تھیں۔

" زہرہ سے ملنے کا بہت ول کررہاتھا۔اے لے ہی آتے شہوز "انہوں نے کہا۔

"کل کے آول گالیا" وہ نورا"مان گیا۔ "کل کس نے دیکھا ہے؟" کیا کالجہ دہ چونک کر نہیں دیکھنے لگا۔ دیں دیکھنے لگا۔

"ابا؟ آپ تھيك ہيں۔"اس نے ترب كركما۔ زنيونورونے كى۔ "ارے ميرى كريا بئي۔ ميرى بني توبست بمادرے

نال ' رو کیوں رہی ہے ؟ "ابائے اس کے سربرہاتھ رکھا۔ وہ اور شدت سے رونے گئی۔ شہوز پریشان ہو سیاتھا۔

"داکیا ہوا ہے ابا؟ کھے توبتا کیں۔"اس نے اصرار کیا۔ ابا مسکرادیے۔

" کچھ نمیں ہوا شہوز۔۔"انہوں نے طویل سائس کے کردوبارہ ان دونوں کوساتھ لگالیا۔

"ایک بات یادر کھناتم دونوں ۔۔ زندگی میں جو کام بھی کرنا 'پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کرنا اور ایسا کرتے ہوئے بھی بھی انجام ہے مت ڈرنا ۔۔۔ انسان کو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اصل بات توبیہ ہے کہ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں 'یہ توخواب ہے۔ آگھ تو مرنے کے بعد کھلے گی' زندگی تو وال شروع ہوگی جس میں موت نہیں ہوگی تو کو شش کرنا کہ خواب

الدومال مجر 2015 76



"ادرتم مجھے پاکل کمہ رہے ہو "ہے متعلق کیا خیال ہے۔"اب کے وہ اس کی طرف مڑی۔ "مين أيك برا آدي مول-ايخ متعلق بس مين اتا ى جانتا مول-"وه كه كر مرجه كاكيا-" تم سے زیادہ اچھا آدی کوئی نہیں ہے ویول ۔ میں بھی بس اتناہی جانتی ہوں۔"وہ جوس اسے تھاتے ہوئے بول۔ "اليس يى بھى نميں؟"اس نے يوچھا-ابكدوه ہس بڑی۔ " نہیں۔" اس نے تسلی دی۔ اب کہ وہ دونوں ہنس روے۔ ''جھوٹی۔''اس نے ہنتے ہوئے گلاس تھام لیا۔

"حميس كيامواب" اتى جيكول مو كى مو؟" معاذف إے شوكاديا۔ايابى لگ رہاتھاجيے فرال كى شام ار آئي مواس ير-" کھے شین مجھے کیا ہوتاہے؟"وہ آہت ہولی۔ وه دونول ئی وی لاؤ بچ میں جیتھے تھے "آج اس کا ہیتال ے آف تھا۔ دونول لیٹ اتھے تھے اور ناشتہ کرکے " کھے تو ہوا ہے؟ تم مجھی اتنا جیب نہیں رہتیں"

معاذ بھائی ہی تہیں دوست بھی تھا۔ رگ رگ ے وانفساس کی آنکھوں میں یاتی بھرنے لگا۔ " كچھ تبيس ہوا" وہ كمه كراٹھ كئ اور باير آگئ لان میں یا لتو کبور آزادانہ بھررے تھے۔وہ بھی ان کو ديھتى ايك طرف پنجرے ميں بندعقاب كو\_ عقاب معاذ کاتھا ایک سال پہلے لے کر آیا تھاوہ۔اے عقاب اچھے نہیں لگتے تصریمر آج وہ پہلی بار بغور اے دیکھ رہی تھی۔ "بلیک ایکل"اس کے ہونوں تے بے آواز حرکت کی۔ معاذ مجھی بھی عقاب کو کھلا

منیں چھوڑ تا تھا اسے ڈرہی بیتا کے کمیں وہ او کر بھاگ نہ جائے۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ کئی تھی کہ ایکلز کو کھلا

نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور ویسے ہی چلتا ہوا اوپر آگیا۔ كرے ميں آتے ہى وہ بدير كركيا ، مجى كرے كا وروازه جھنے سے کھلا اور خوب صورت سی لڑکی اندر واخل مونى-است وكم كروه دوباره الم بيضا-« كاعمر يجوليشنز ويول 'ايندُ ويلم بيك " وه بولي يا قوتی لبوں سے الفاظ تکل رہے تھے و کھنے میں یوں لکتا تفاجيے ميدے كى بنى مو- تازك ى دو مسكر ارباتقا۔ "ایس بی کو تمهاراسلام کهاتھا۔"وہ بولا۔اب کے آنےوالی محے چرے کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ "اوه-"وه بولى- چردد پاره بس برى-مه ان کی نظرین شاجان یا تین ماری اجھائیاں محسن بم حويج من خراب موت توسوجو كتن فساد موت اس نے شرارت سے شعریات کربلیک ایکل کو ويكها-وه بهى بنس يرا-"مي اليس في بن كرجواب دول تهيس اس كا؟" اس نے یو چھا عزہ نے سملادیا۔ محس كول من كياچميا بيرب ي جانتا ب ولي جوب نقاب موت توسوجو كتن فسادموت وہ معبیر سمج میں بڑھ رہاتھا۔ عزہ نے سرچھکالیا۔وہ آ محصول ميس آني مي حصياري سي-" كيها تقاوه ؟" كچھ دير بعد وہ خود پرتا بوياتے ہوئے بول۔ " تھیک ۔۔ لیکن تمہارا نام سنتے ہی جیپ لگ گئ تقى ائے۔"اس نے عادت سے مطابق تنج بولا-عزہ ہونٹ جھیج گئے۔ " آئی وش کہ تنہیں عقلِ آجائے۔" بلیک ایکل

كے بولنے يوده الله كركھڑى موكى-"ایند آئی وش کہ مجھے موت آجائے"اس نے

جواب موت بھی مل جائے گی۔"اس کالہجہ یہ میرے جوس اٹھا کر گلاس میں اعظیانے کی

READING Section

سک رہاتھا۔ آیت س کر نیم ہے ہوشی میں تڑپ رہا تھا۔وہ بھی تڑپ رہی تھی۔۔

ایم ایس سی فیمسٹری فرسٹ سمسٹر میں وہ ٹاپ کر كيانقا- آج رزلث كاعلان موانقا 'وه بے تحاشاخوش كمرلوثا تقاير سب يهله اباكوبتانا جاباتفا كمركم قریب آتے ہی اسے عجیب سی درانی کا احساس ہوا۔ وويمر كاوقت تفا مرطرف خاموشي تهيدوه سرجهنكتا آگے بردھا جین بچانے کے لیے ہاتھ کیٹ پر رکھا ہاتھ رکھتے ہی گیٹ کھل گیا۔ بجانے کی ضرورت ہی بیش نہیں آئی۔ان کے گھر کا گیٹ کھلا تھا۔ یہ کیے ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا محن میں کوئی نہیں تھا۔ کیاری میں لگا سکھ چین کا درخت بھی جیے آج زیادہ بوڑھا ہو گیاتھا ،عجیب یاسیت نیک رہی میاں ہے۔

"ابا-"اس نے سحن میں آوازلگائی۔ کوئی جواب میں آیا 'وہ پریشان ساایا کے کمرے کی طرف دوڑا۔ دروازه کھولتے ہی ساکت ہو گیا۔ آنکھیں بھٹ گئی تھیں ایک کھے کے لیے سائس بھی رک ساگیا۔ و سرے بی مجے اس کی چے تکل گئے۔ "ابا"ابا"ابا!"وه چخاموااندر برمها- كمرے ميں خون ہی خون تھا ابا فرش پر کرے ہوئے تھے۔ "ابا..." وه چنجا مواجه كااور بعرا يك بار بعرساكت مو کیا۔ بیڈ کے بیچے سے خون بہتا ہوا آ رہا تھا وہ جھکا اور دوسرے ہی کہتے اس کی چینوں سے بورا گھر گونج اٹھا۔ بیدے میں مخوجوداس کی بمن کا تھا۔

میں چھوڑنا چاہیے۔ وہ اڑجاتے ہیں 'بھاگ جاتے ہیں۔ کسی کے لیے جنیں رکتے "مجرموں کو ہاندھ کے ہی رکھاجا تاہے۔"اسے اپنی سین تاکہ

آواز آئی۔ "زخیوں کونوباندھ کے نہیں رکھاجا آ۔"اس نے

اتھا۔ "جھے سونا ہے ۔۔ بجھے انجکشن لگادو۔" "جھے نہیں سونا۔ پلیز' مجھے انجکشن مت لگاؤ۔" "כנניופנון --"

"انی بس اورباپ کا قاتل ہےوہ۔" "ووانوسينت ويول بليك ايكل كے نام سے جانا جاتا

" خون سے ریکے ہیں اس کے ہاتھ " طرح طرح ک آوازیں ۔ اس نے ہاتھ کانوں پر رکھ کیے۔ وہ قابل تفرت تھا اور وہ تفرت کرنے کے قابل بھی شیں رہی ھی۔ اس نے چھوڑا ہی تہیں تھا اے اس قابل۔ اسے توبس دہ آ تکھیں،ی بے بس کر تی میں۔ "دُوْاكْتُرْعِدِ مَان كے بلانے ير توبيد بولے ہي نہيں۔" "بند كرودُ راميازي-"عقاب اس كي نظري خود یر جمی محسوس کرکے بھڑ بھڑا رہا تھا۔ گویا رہائی کا کہ رہاہو مروه ... آئنده وه بھی سونے کی بھی شیں اس کورہا كرنے كارورند يہلے تومعاذ كے عقاب كووہ اكثر آزاد كرنے كاسوچتى ... اب تواسے بتالگ كياتھا عقاب كا کام ہی اڑان بھرنا ہے 'بھاگنا ہے۔ رکنا نہیں 'ان کو

آرام سے تفریت ہوتی ہے۔ وفاطمه المم روري موج معاذكب وبال آيا-اے با ہی نہ چلا۔ اس نے سٹٹاکراے دیکھا ' پھراپے كالول يرباخط بهيراجو بهيكي موئے تھے۔ اف مدور بی تھی اوراسے خبری نہیں تھی کہ

وہ رورہی تھی۔۔معاذ جران بریشان اے دیکھ رہاتھا۔

المندشعاع



جیل میں تھا' سنا تھا ایک دنیا آئی تھی اس کے باپ اور بھن کے جنازے پر ۔ بس سناہی تھا'وہ سن ہی سکتا تھا اب-ابا کامان ٹوٹ گیاتھا'وہ ان کے جتازے میں شمیں تھا۔ان کامان ہی آخری مسافت میں ساچھ شیں تھا۔ بال غرور وہ اپنا سائھ لے گئے تھے۔ رو رو کر اپ تو آ تھوں کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔اس کے چربے اور گردن پر نیل کے نشانات تھے 'ایسے ہی نشانات کمریر بھی تھے مروہ نظر نہیں آرہے تھے۔ کیڑوں کی وجہ سے يوليس والول نے مار مار كراہے ياكل كرويا تھا 'وہ وهاوس مار مار كررويا وه مجھتے مار كھاتے ير رور ما ہے جب كدوه اباكوياد كركے روتا وزيروير روتا-سب برا حال زہرہ کا تھا موجی آئکھیں کیے وہ عدالت میں جیتھی تھی۔وہ ان سے کمہ رہاتھا کیہ اس نے پچھ تہیں کیا۔وہ تواہے باپ پر جان دے سکتا تھا' کے کیسے لیتا' وہ تو کسی کی بیٹیوں کے لیے بھی بن قاسم تھا پھرانی كريا كے ليے \_ مراس كياس اي بے كنابي كاكوتى جبوت مہیں تفااور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی گناہ گار پکڑا کیا تھا۔۔۔ساری زندگی اس نے صاف ستھری کزاری تھی'ابااور زنیرو کاخواب تو ٹوٹ گیاتھا۔اباخواب ہی تو كما كرتے تھے اس زندگی كو ... كيكن اس كا خواب ڈراؤنے خواب میں بدل گیا تھا۔ سامنے سکتے میں جیتھی زېره عديل حنان مدوه اسيس شيس د ميم رياتها-وه کسي کو بھی تہیں دیکھ رہا تھا۔ آ تھوں کے سامنے بس خون

، ون الله من خاموشی "سانله س پلیز-" ج کی آواز پر ہال میں خاموشی آگئ

چھاگئ۔ "مام گواہوں اور شہوتوں کو پیش نظرر کھتے ہوئے یہ عدالت مجرم شہوز رضوی کو عمر قبدتی سزاساتی ہے۔" نقارہ نج گیاتھا' دو گھنٹے پہلے وہ ملزم تھااب وہ مجرم بن گیا تھا۔ اے مجرم بنادیا گیاتھا۔ زہرہ کی چینیں 'عدیل 'حنان کی کیکیا ہمیں کوئی شمیں دیکھ رہاتھا۔ سزامن کرنہ وہ چیجا تھا' نہ اس نے احتجاج کیاتھا۔ وہ خاموش ہو گیاتھا بالکل خاموش۔ میڈیا پر خبرس آگئی تھیں'اس کی فوٹو کے ساتھ دکھایا جارہاتھااس کاناکردہ ظلم۔۔ مضی پر تھیں جن میں کانچ دیاتھا تو کیااس نے خود۔؟
خود کومارا۔اس کے بازو کی اسٹین ادھڑی ہوئی تھی۔
کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ اباکی طرف مڑا 'ابا کاسینہ خون سے
ریمین تھا 'انہیں یقینا '' کولیاں ماری گئی تھیں۔ وہ
این حواس کھورہاتھا 'یا گلوں کے انداز میں وہ ان دونوں
کو دیکھ رہاتھا۔ بھرابا کے پاس گرا پسٹل پر لگ گیا 'تب
اس کے ہاتھ پر نگا ذہیو کا خون بھی پسٹل پر لگ گیا 'تب
بی بھاری بوٹوں کی آواز پر اس نے سراتھایا۔ سامنے
بی بھاری بوٹوں کی آواز پر اس نے سراتھایا۔ سامنے
بی بھاری بوٹوں کی آواز پر اس نے سراتھایا۔ سامنے
کی بھاری بوٹوں کی آواز پر اس نے سراتھایا۔ سامنے
کی تواز کلے میں دب گئی تھی۔وہ چنجنا چاہتا تھا 'واویلا کی آواز کیا ہیں دب گئی تھی۔وہ چنجنا چاہتا تھا 'واویلا کی تواز تھا ہیں۔

ورقع آراندر آریسٹ مسٹرشہوزرضوی "الفاظ تھے یا ہے۔ آج قیامت کا دن تھا۔ قیامت آگئی تھی استہاری تھیں۔ باہرلوگ آگئے ہو استہاری تھیں۔ باہرلوگ آگئے ہو گئے تھے ہو گئے تھے۔ وہ چیخ رہاتھا 'ایا کی طرف دوڑ رہاتھا مگراہے پولیس گاڑی میں لے جایا جا رہاتھا 'لاشوں کو ہمپتال لے جایا جا رہاتھا۔

"ایا ۔ ایا ۔ ایا ۔ انہو۔ انہو۔ اس کی چین گئی میں کوئے رہی تھیں۔ وہاں موجود ہربندہ رو رہاتھا۔

یورا محلہ اکتھا ہو گیاتھا۔ تب کمال تنے سب بجب یہ ظلم ہوا تھا۔ پولیس کیمے آگئی دہاں؟ان باتوں کا ہوش کے تھا اوگ تو جران کھڑے تھے خون سے الحدود وجود ایسولنس میں ڈالے جا رہے تھے اور بھی خون پولیس کی گاڑی میں اس کے ہاتھوں پر تھا۔ وہ بلک رہا تھا 'سسک رہاتھا'اس کی کوئی نہیں من رہاتھا'کوئی بھی نہیں من رہاتھا'کوئی بھی نہیں من رہاتھا'کوئی بھی نہیں۔

## \* \* \*

کمرہ عدالت میں خاموشی طاری تھی۔ ولا کل اور ثبوت پیش ہو بچکے تصر اپنے باپ اور بہن کا قاتل کشرے میں کھڑا تھا نڈھال ۔۔۔ بچے کے فیصلے کا انظار تھا۔ سات پردوں میں رہنے والی اس کی بڑی بہن زہرہ مجمی وہیں جیمی بلک رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے ہے وہ

79 2015 × Chi



"الله انسانوں كو آنها آئے۔ جس كاجتنا ظرف ہو الے انتابى آنها جا ہے۔ اس نے بے اختیار دعاكى كروہ كم ظرف ہو آ۔ يا وہ اباكا بيٹانہ ہو آ۔ ایک ہفتہ ملے تک اس كے پاس سے جھ تفاظر شہرت نہيں۔ ملے تک اس كے پاس سب جھ تفاظر شہرت نہيں۔ ایک ہفتے بعد سب جھن گيا اور بدنا می مل گئی۔

وہ جیل کی کالی کو تھری میں آگیا تھا۔ زہرہ آئی تھی ' اس نے ملفے انکار کردیا۔ یہ ضروری تھا آگر وہ انکار نہ کر باتو وہ ہار ہار تھانے آئی اور وہ ہار ہارا نی ہاک بمن کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں لاوا جل رہا تھا ۔۔۔ ایک میڈیا والے نے تو اس کے گھر جا کر اس خون آلود کمرے کی ویڈیو بھی دکھا دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بے حس بیٹے پر ایسے ڈائید لاگ مارے کہ مائیں بناہ مانگنے لگیں کہ خدا ایسے بیٹوں سے تو بیٹے نہ ہی

ول میں اہلتالاوا کیٹا گیا ' دوماہ بعد اس نے پہلی ہار سوچا کہ آخر یہ سب س نے کیا ؟ جس جیل میں اس کے اہا مجرم لایا کرتے ہتے ' آج ان کا بیٹا تھا دہاں۔ ''ایماندار پولیس انسکٹڑ کا کریٹ بیٹا جس نے اپنے باپ اور بھن کو مارا۔ کیوں مارا آج کوئی نہیں جانیا تھا۔ جانیا بھی کیسے جب بیٹے نے وجہ ہی نہیں بتائی تھی۔ نئین ماہ بعد اس کاملا قائی آیا تھا۔

بر الرون ہے؟" وہ حیران کھڑا پولیس والے ہے پوچھ

رہاں۔ "کوئی بابو ہے۔" پولیس والے نے کماتو وہ چو نگا۔ تب بی بابو آگیا۔

"بے اچھا آدی نہیں ہے ابا۔"اسے اپ الفاظیاد تصدہ چپ کھڑا بابو کود کھے رہاتھا۔ وہ سلاخوں کے اندر او برے آدی جاتے میں۔ براکون تھا بھر؟ بابویا وہ دوہ بجرم تھا 'بابو تو لمزم ہی میں۔ براکون تھا بھر؟ بابویا وہ دوہ بجرم تھا 'بابو تو لمزم ہی رہتا تھا 'بھر رہا ہو جا یا تھا۔ وہ بہلی بار میں ہی اسر کر لیا کیا تھا ' لمزم ہے بجرم بنے کا سفر دنیا نے ایک جھٹے میں طے تھا ' لمزم ہے بجرم بنے کا سفر دنیا نے ایک جھٹے میں طے کروا دیا تھا اسے۔ دنیا کی عد الت کا فیصلہ آگیا تھا۔ بابو اسے ی دیکھ رہا تھا۔ بابو

" تمہارے باپ کا قائل چود هری غلام حسین ہے۔"بابونے آگرد حاکہ کیا۔وہ ساکت کھڑااے و مکھ رباتها-يه بهي نهيس كمدسكاكون چودهري غلام حسين؟ "ائے سندھ کے وزرار کراچی میں ای مقیم ہوتے ہیں۔ان بی میں سے ایک کاویل ہے یہ ۔۔ رضوی صاحب اس کے رائے کی دیوار تھے 'ان کالا کھوں کا تاجائز مال جوبنا چيکنگ مربوليس باكے سے گزر آتھا' رضوی صاحب کے تاکے سے نہ گزر سکا۔ بس چر رضوی صاحب اڑ گئے 'ان کی ایمانداری نے بیا کوارا نه كياكه وه رشوت لے كرجاتے ديں۔الثاانهول نے اس بات كواوير ربورث كرديا مراوير والي توخوداوير والول كابى سائھ ديتے ہيں۔ تمهارے اباكي وجد سلے بھی اور والوں کو بہت مسئلے تھے ایک عام سا بولیس السیکٹران کے آڑے اسے اسی گوارا نہیں تقادچنانچه تمهارے ابو كومعطل كرنے كافيصله كياكيا جب تمهارے ابا کوبیا چلا انہوں نے خود ریزائن لکھ وا مرساتھ ہی تاکے والی بات انہوں نے میڈیا میں لانے کافیصلہ کرلیا اور میڈیا کے نمائیدے کوبلایا۔وہ تو نہیں آیا محر تہارے ایا کی موت آگئی 'تہاری بس کے ساتھ جودہ کرنا چاہتے تھے دہ نہ کرسکے اس نے خود كوخود مارليا مرائي عرت يرحرف سيس آنے ديا \_ پھر خودى انهول في يوليس كو بهيجااراده تو تفاكه تحقيقات چلیں کی "آخر میں کوئی مجرم نہیں کے گاتو پھراس کیس كوبهي فاكلون مين وبادبا جائے گا۔ تمران كى خوش فسمتى ا مجرم كى صورت مين الليس تم الكي منى بنائى صورت حال بھی مل تی-انہیں اور کیاجا ہے تھا۔"بابوسانس لينے كے ليے ركا-وہ كتے ميں كھوااتے و كھے رہاتھا... "ساری زندگی ایماندار رسنا"اے یاد تھی ایا کی بات۔ ایمانداری اور زندگی ساتھ رہ سکتے تھے بھلا ؟"جب نهيس من رہا تھا۔ پايو يولٽا رہا' جب وہ خاموش ہوا تووہ

" بجھے یمال سے باہر نکالو ' مجھے باہر لکلنا ہے ہر

المار ما المال عبر 1018 80 80

READING Section قیت بر ۱۳س کی آنکھول میں خون اٹر اہوا تھا۔ باونے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا بحر مقیقیا کرمڑ گیا ...

000

تھپ۔ تھپ۔ تھپ۔ تھپ۔ تھپ۔ 'کھڑی نے رہی تھی۔ اس نے ہڑرواکر آئیسیں کھولیں۔ رات کے گیارہ نے رہے تھے 'وہ تیزی ہے اٹھی۔ خوف کی امر اس کے وجود میں وڈ گئی 'اہستی سے چلتی چلتی وہ ڈی کیاس آئی۔ گیاس آئی۔ ''گل۔ یک کون ہے کون 'ج'س نے بھٹول کھا'

و کسے بھٹک کون۔ کون؟ اس نے بھٹکل کما ا ساتھ ہی موبا کل اٹھالیا باکہ معاذ کوبلا سکے اندر کمرے میں ۔

سی۔ "آپ کا مرکیض۔" آواز تھی یا بم۔ وہ انجیل پڑی ا دو منٹ تک وہ بے بقین رہی پھراس نے وعڈو ہٹا دی۔ وہ وہی تھا' وہ واقعی وہی تھا۔ وہ آٹکسیس بھاڑے د مکید رہی تھی' بڑے مجیب طریقے سے وہ پائپ پر چڑھا مدانتہ ا

"کیسی ہو ڈاکٹر؟" آنکھیں شرارت سے بحربور تھیں۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ "تم کیاکررہے ہو یہاں۔ تم۔"اس کی آوازاونجی ہونے کئی اس نے دوبارہ اتھ رکھ دیا۔ "ٹائے کھلوانے آیا ہوں ڈاکٹر۔ آپ نے لگائے

" ٹاننے معلوانے آیا ہوں ڈاکٹر۔ آپ نے لگائے تھے" آپ نے باند حاتفا محولیں می بھی آپ ہی۔"وہی د حونس جما آلجے۔۔

"ميرا كمركيه المنهيس؟"اس نے خود كو كميوزكيا-

ادھرا کے بیار پھر شرارت ابھر آئی تھی۔ "وُھونڈنے نکلاتو مل ہی گیا" کمہ کر مزے ہے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ حیران کھڑی اس کی حرکتیں دکھیہ رہی تھی۔

" مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا ڈاکٹر؟" وہ مسکرایا۔ وہی جان لیوا معصوم شیطانوں جیسی مسکراہث۔وہ واقعی ڈرتی نہیں تھی اس ہے۔

"شاپ"اس نفصے کما۔

"چلواٹھومیرے بیڑے انکاویمال سے"وہ تروخی

وہ ہنس پڑاتھا۔ " ٹاننے کھولیں 'پھرجاؤں گا۔" وہی ضد بھرالہجہ ' فاطمہ نے کھورا گرا یک بل بھی نہ دیکھ سکی 'فوراسہی آنکھیں جھکا گئے۔۔

کہ خت دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی الماری ہے میڈیکل باکس نکالنے گئی۔ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جانے والا نہیں۔وہ مزے ہے بیڈپر مبھاتھا۔وہ بھی ماس بیٹھ گئے۔

بیشانقا۔ وہ بھی پاس بیٹھ گئے۔
"شرف ایارو۔"اس نے نظریں جھکائے جھکائے
کما۔ اس نے بردی فرمانبرداری سے آباردی۔ وہ ٹاکنے
دیکھنے گئی 'پروانو جناب نے کی نہیں تھی' وہ تو پہلے ہے
ای اکھڑے برت خصہ وہ جگہ سرخ ہوئی بردی تھی۔
اس نے ٹاکنے کائے 'وھائے کھنچے۔اس کو شش میں
وہ پوری اس پر جھک گئی تھی 'سنری بالوں سے ڈھکا سر
اس کے سینے برجی تھا تقریبا"۔ وہ سرشار سا شیمیو کی
اس کے سینے برجی تھا تقریبا"۔ وہ سرشار سا شیمیو کی
اس کے سینے برجی تھا تقریبا"۔ وہ سرشار سا شیمیو کی
اس کے سینے برجی تھا تقریبا"۔ وہ سرشار سا شیمیو کی

"دردتونمیں ہورہا؟"اس نے جھکے جھکے ہی ہوچھا۔
"ہورہا ہے تال ..."وہ معنی خیزی سے بولا ۔ فاطمہ
نے سراٹھا کرا ہے دیکھا 'چرے پروہی انلی سکون تھا۔
سکون ہی سکون۔

"بورہا ہاں۔ ول میں۔"اس نے آہستہ

"كيا؟"وه يخ الشي-اس في مجراكر باته دوبارهاس

المدخل المر 2015 2015

بینک لوشے تک تھا۔ تربلیک ایکل ٹارکٹ کلرے نام ے مشہور ہو گیا۔ اب توجو بھی ٹارگٹ کانگ کرتا وہاں بلیک ایکل کے کارڈ پھینک آ تا اور منتج میں سارا زلداس پر کرتا۔

ايك بار بعرعد الت لكي تقى اكثرے ميں ارمان غلام كمرًا تقا- ج بيضًا تفاكواه بينم تصيير فيصله آنے والا

"بیه عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظریہ فیصلہ کرتی ہے کہ شہوز رضوی جو تین سال پہلے جیل ے فرار ہوئے تھے وہ باعزت طور پر اس کیس ہے بری کیے جاتے ہیں اور ... فیصلہ سنایا جارہا تھا۔ ہر کوئی نی وی پر دیکھ رہاتھا 'س بھی رہاتھا۔جووہ چاہتا تھاوہ ہو گیا تقا- چودهري غلام حسين اور اس كابيثا خودعد الت ميں جا کرمانے تھے 'اس نے ان کی زندگی اتن تک کردی تھی ان پر کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جارہ تہیں تقا\_ملطان اوروه ای فتح بر مسکر اربے تھے۔ "میں ملوں گا آج ایس لی ہے "اس نے عزہ کے كان ميس سركوشي ك-وه المهل يزي-"خردار وه مهيس كرفار كرك كافورا"... ايك يس بري موئم القى كالياج عزه في روكا " سی کرائیس اس ہے مل کراہے ساری حقيقت بتاول كاور بمر-"وه كت كهتر كا-" پھر تہیں اس کے ساتھ بھگادوں گا"اس نے شرارت سے کما۔عزہ نے زوردار مکااس کے کندھے

"فاطمه پر بھی نہیں ملنے والی تم کو "عزہ نے چڑایا۔

وہ ہنس پڑا۔ "ملیں گے تو اس کے فرشتے بھی۔"اس نے کہا' "ملیں گے تو اس کے فرشتے بھی۔"اس کے مکھنے مرآتی آ تکھوں میں وہی شرارت تھی جو فاطمہ کو دیکھنے پر آتی ی۔اب بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے تصور میں ہی فاطمہ کودیکھ رہا ہووہ -عزہ نے دل ہی دل میں نظرا تاری اس کی بجب ہے ہیتال ہے آیا تھا پوسی خوش رہتا تھاوہ

بدورنيدان تين سالول مين وه تمين بار بي مسكرايا تها\_ فاطمه محی جواس کے چرے پر مسکراہث بن کردوڑ

" مين چانا ہوں ڈاکٹر' شکریہ ۔" مسکرا یا لہجہ ' مسكراتي آتكھيں 'وہ اٹھ كھڑا ہوا اور كھڑكى كى طرف چلا كيا- بجرمزا-

"اوربال ميري تقوير سنجال كرد كهنا"وه كه كرياج كود كيااوروه س مو كي \_اب\_ا بتاكه ميس في اس كى تصويرينائى اده ميرے خدايا \_

بابواے جیل ہے فرار کروا کر سلطان کے یاس لایا تفا-سلطان كياس أكوهلك ايكل بن كياتفا-ميذيا يراس كے فرارى بھی خریں آگئیں اور جب اس نے چېلى بارېينك لوثائت وه جان بوجھ كراينا كارژ چھوژ آيا تھا اپنی فوٹو کے ساتھ تب سب جان گئے کہ وہ شہوز رضوى بليك اليكل بن كيا تعا- آخر كوده ايمان دارباب كا بینا تھا ' ہر کام ایمان داری ہے کرنااس کی عادت تھی۔ يوليس كووخت ميس شيس دالتا تقائمتا ويتا تقاكه ميس کیا ہے یہ کام ۔ اس نے بینک لوٹے 'چودھری غلام حسین کے خاندان کو تہیں چھیڑا۔نہ اس نے بھی مل کیا۔وہ عرفان رضوی کا بیٹاتھا مخون سے اینے ہاتھ بھی مهيس رنگ سكتانها- مرير بهي وه مضهور قاتل تفا-اب تو شرمیں جمال بھی ٹارکٹ کلنگ ہوتی ' نام اس کا آجا آ- حالال كه وه كلر شيس تفا- وه بس چود هرى غلام حسين كاكاروبار تباه كررمانفا-

اورعزه رحمان علطان كى بنى بسبس وه محى اس كى دوست الس في شاه زيب كے ساتھ اس نے محبت كى من بالكل معضوم لؤى بن كر" آخر مي سلطان كے خلاف جننار بکارڈ تھانے میں تھا 'وہ سارا کے کروہ الیں پی کو چھوڑ آئی تھی۔ مرانیا بل بھی دہیں چھوڑ آئی ی عید کے دن ہونے والی قل وغارت میں بھی اس كا بات سيس تها وه يس وبال سے كرر رہا تها جد فائرتک شروع ہوئی۔۔دہ لوگوں کو بحانے کے لیے اترات خود كوليال كما بعضا اور كرفار موكيا ... سلطان كوني ٹارکٹ کلر نہیں تھا 'اس کا کاردیار بس مصتہ لینے

المندشعل



ربی تھی۔۔وہ کہتا تھا" عزہ 'جبوہ چرتی ہے تال۔۔ واللہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی انچھی لگتی ہے۔"اوروہ بنس پڑی۔۔

نماز پڑھ کروہ اٹھ کھڑی ہوئی 'دل میں ایک سکون اتر آیا تفاعد الت کا آج کافیصلہ من کر۔۔وہ آئینے کے سامنے آکھڑی ہوئی۔

فتبحى عديل اندر آيا-

" زہرہ باہر پولیس۔" آوازاس کی منہ میں ہی تھی کہ دروازہ کھول کر کوئی اندرداخل ہوااورات دیکھ کر زہرہ ساکت ہوگئی تھی۔ وہ آگے بردھااور اے اپ ساتھ لگالیا۔ دو سرے ہی لیجے پورا گھران کی سسکیوں سے گوئے رہاتھا' وہ رورہ تھے بے تحاشا' پیچھے کھڑے شاہ زیب حسن اور عزہ بھی رو پڑے تھے اور عدیل بھی ایک طرف کھڑاوہ چار سالہ بچہ جرانی سب دیکھ رہا

" میں مرکئی تھی شہوز ۔ میں مربی گئی تھی۔" وہ جی رورہاتھا۔ تین سال ہے اندرچھیے آنسو آج سیلاب بن کرنگلے تھے۔
" ایا ۔ زنیو۔" اس کے دل ہے ایک بار بھر ہوک سی نکل گئی۔ زنیو زنیوہ بی تھی "اس نے ایک بار بھر ہوک بی تھی "اس نے ایک بار کا غرور نہیں تو شخ دیا تھا 'خود ٹوٹ گئی تھی ۔ زہرہ بار بار اس کا منہ چوم رہی تھی۔

"مبارک مبارک ، مبارک برطرف سے مبارک اللمت کا شور کو بج اٹھا۔ اب وہ ملے مل رہے ہے۔ مبارک ملامت کا شور کو بھی میں کے چرے ر خوشیوں کا موسم تھا۔ زہرہ بھی فی میں تھی اور سعتر بھی۔ ابھی اس کا نکل حاطمہ سے ہوا فی میں اور سعتر بھی۔ ابھی اس کا نکل حاطمہ سے ہوا

تھا 'بلیک ایکل آج دولهاین گیاتھا۔ جیرت کی بات تھی تال مگراس سب کے پیچھے شاہ زئیب حسن تھا 'جو اپنی بوی عزہ رحمان کے ساتھ کھڑا مسکرا رہاتھا۔ جس دن تھا 'جو کی شہوز رضوی اے ملا تھا 'اسی دن وہ اس کا فین ہوگیا مقارا ریکارڈ ختم ہو جکا تھا۔ عزہ نے شرمندگ ہے جب مارا ریکارڈ ختم ہو جکا تھا۔ عزہ نے شرمندگ ہے جب تھا۔ مجبت کرنے والوں کو بھلا محبوب پہ کمال غصہ آیا تھا۔ وہ عزہ نے کا مارا غصہ بل میں انرکیا تھا۔ وہ عزہ نے کوالوں کو بھلا محبوب پہ کمال غصہ آیا تھا۔ وہ عزہ نے کا مارا خصہ بل میں انرکیا تھا۔ وہ عزہ نے کا مارا خصہ آیا تھا۔ وہ عزہ نے کا مارا خصہ آیا تھا۔ کھروالوں کو منانے والا بھی وہی تھا۔ کچھ در بعد فاطمہ کے گوروالوں کو منانے والا بھی وہی تھا۔ کچھ در بعد فاطمہ کے وہ آسان سے انری حور لگ رہی تھی 'آئی تھی۔ ہوئی لرزرہی تھیں 'دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئی لرزرہی تھیں 'دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے ساتھ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی نکاح ہوا تھا 'ر نھتی دویاہ بعد تھی۔ انہی کہ کھوا کے ر کھنا 'ن

" میں آج پھر آوں گاڈاکٹر' کھڑگی کھول کے رکھنا '' اس نے شرارت سے سرگوشی کی۔وہ ہے اختیار سٹ سی گئی۔

" پھرد کھاؤں گا تہیں ہمال کہال درد ہو آ ہے تہیں دیکھ کر۔" وہ مزید شرارتی ہوا۔وہ سرخ ہوگئ۔ لوگ چاندسورج کی جو ژی کمہ رہے تھے۔ " آج ڈانٹنا نہیں مجھے؟"اس نے پوچھا۔فاطمہ نے مرجھکادیا وہ بنس بڑا۔

"علاج کرتے کرتے لاعلاج کردیا مجھے۔" وہ سرشار تھاائی فتح پر۔ وہ جھکے سرکے ساتھ مسکرادی۔ زندگی کی راہ گرر روشن تھی ' راستہ صاف تھا۔ معصوم شیطان اس وقت اس کے پہلومیں بیٹھا مسکرا رہا تھا اور ابا کو سوج رہاتھا۔ ابانے زندگی گزار دی 'اس کی جھی گزرجانی تھی۔ وہ اللہ ہے گزرجانی کم ریات نہیں مان سکا تھا مگراس نے ہمیات روسی نہیں کی تھی۔ وہ اللہ سے معافی کا طلب گار تھا اور اسے بہا تھا کہ اسے معافی مل جائے طلب گار تھا اور اسے بہا تھا کہ اسے معافی مل جائے گا۔ کو تکہ ابا کہتے تھے گناہ پر رک جاتا ہم جاتا گناہ ہے ۔ گناہ کرکے بلیف آنا ہے وہ انڈ کے کہا کہا ہے۔ گناہ کرکے بلیف آنا ہے وہ انڈ کو کے بلیف آنا ہے۔ گناہ کرکے بلیف آنا



口口



بجصے دہاں چھت یہ بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب یک وم کولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ دو سرے ہی بل دهريك كروخت به بيتمي بهت ساري چريال بهر ے وہاں ہے او گئیں۔ میراا بناول بھی گویا احصل کر حلق میں آیا تھا۔

"كيا موا؟ كس في جلائي بي يولى؟"من في برحواس میں منی کی طرف دیکھاتواس نے ہنتے ہوئے مجھے ٹالا تھا۔

" کھے نہیں ہواسعدید! تم تسلی ہے بیٹھو۔ گلی میں الرکے یو تنی نشانہ بازی کردہے ہیں۔ اس نے چاریائی سے اتھتے ہوئے کہااور خود بینرے کی طرف کی محقی میں نے بھی فورا"اس کی بیروی کی بعرمنڈر کے پاس کھڑے ہو کرنیج کلی کی طرف جھانکا توسائے کے منظرنے بھے پرسب کھے واضح کردیا تھا۔ وہاں کونے میں بہت سارے اڑے جمعیما لگائے کھڑے تھے اور ان میں سب سے تمایاں اور تک زيب اس وقت كلائي ميس رين باندهي بندوق باتھ میں کیے چرموں کانشانہ لگائے کھڑا تھا باتی دیماتی لڑکوں كے برعلس اس نے بينث شرث يمن بر كھى تھى اور بالول كالسنائل بهى ايك معروف اندين فلمي بيروجيسا

نے 'کوئی نئی بات شیں"میراانداز کچھاس طرح کا تھا که منی کاچرویک دم اترانها۔

وكيا ہوا ہے اليے كيول كمه ربى ہو-"اس نے منه بھلا کر کمانو مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا جھٹ جواب دیا تھا۔

وفہوتا کیا ہے؟ ونیابدل کی مگراس کی حرکتیں نہیں بدلين يلي چھرون والى يستول \_ كيے بھر تاتھا اب اس بوں والی بستول کے بجائے سے مج کی بندوق ہاتھ میں آئی ہے۔ پتانہیں کس کی اٹھالایا ہے۔"میں نے دل کی بھڑای نکالی تومنی چھے اور برامان کئے۔ "ايسے تونہ كهو سے جارہ بھى كھار گاؤں آياہے تو موج ميله كرليتا ب ورنه اب تواس كو قيم (تائم) بي میں ملا۔"اس نے فورا"اس کی طرف داری کی تھی۔ مجص غصه توب عد آيا مگرمنبط كر كئي-

جانتی تھی منی اور تک زیب (وہ اے ہیشہ رنگ زیب ہی کہتی تھی) دونوں ایک ہی رنگ میں ریکے ہوئے تھے۔ بقول منی "محبت اور عشق کے لازوال رنگ میں"

اورنگ نیب بی کی طرف مبنول دیمی تو فوراساے كهنى ارى تقى اس في يلك توناكوارى مدينايا جر کے ساتھ واپس حویلی آئی تھی۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





550ClealaCalm

اس بردی سی حویلی میں میرے دادا وادی اور بچا بچی رہتے تھے ویسے تو ان لوگوں کا برانا گھر گاؤں کے دوسرے گھروں کے درمیان میں ہی تھا مگر چند سال پہلے بچانے سارا سامان گاؤں سے بچھ فاصلے بربنی اس حویلی میں شفٹ کرلیا تو دادا وادی کو بھی جارونا جار بہیں آنا پڑا۔

یمین آنارا۔ "کنفون رہوگی تم اس بار۔"میں حو ملی میں واپس آکر صحن میں بچھی چاریائی پہ جاکر بیٹھی، ی تھی کہ دادی نے بوچھ لیا۔وہ بھی اسی چاریائی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی

و متھوڑے ہی دن رہوں گی۔"میں نے جواب دیا تو انہوں نے اثبات میں سرملایا تھا۔

ای ابو کے شہر چلے جانے پر میں بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی مگر موسم گرما دادا اوری سے ملنے یہاں ضرور آتی تھی۔ دہ بھی بردی شدت سے میرے آنے کے منتظرر ہے تھے اور جس دن یہاں سے میری واپسی

ہوتی اس روز داوی کا چرو دیکھنے والا ہو تا تھا۔
''دادی منی کی مثلنی ہوگئی ہے؟'' میں نے دادی کو خاموش پاکر یو نبی سرسری انداز میں پوچھا تو وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے یک دم رکی تھیں۔
''غلام رسول تر کھان کی لڑکی کی بات کررہی ہو؟''
انہوں نے استفہامیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔
''جی دہی۔''میں نے مرھم لہجے میں جواب دیا۔
''کہاں ۔۔ ابھی کہاں ہوئی۔''لاپر دائی سے کمہ کروہ پھر تسبیح پڑھے گئیں۔
پھر تسبیح پڑھے گئیں۔

اس کے بچاکالڑکا ہے اور نگ زیب اس کے ساتھ۔" میں نے ذرا مجس سے انداز میں کمانو دادی نے یک دم آنکھیں سیکڑ کرمیری طرف دیکھا۔ "تو ترکھانوں کے گھر گئی تھی؟" "جی وہ منی اور زیبا دونوں بہنیں سمبیلیاں ہیں تا میری۔ شگفتہ کے ساتھ گئی تھی۔" میں نے فورا"

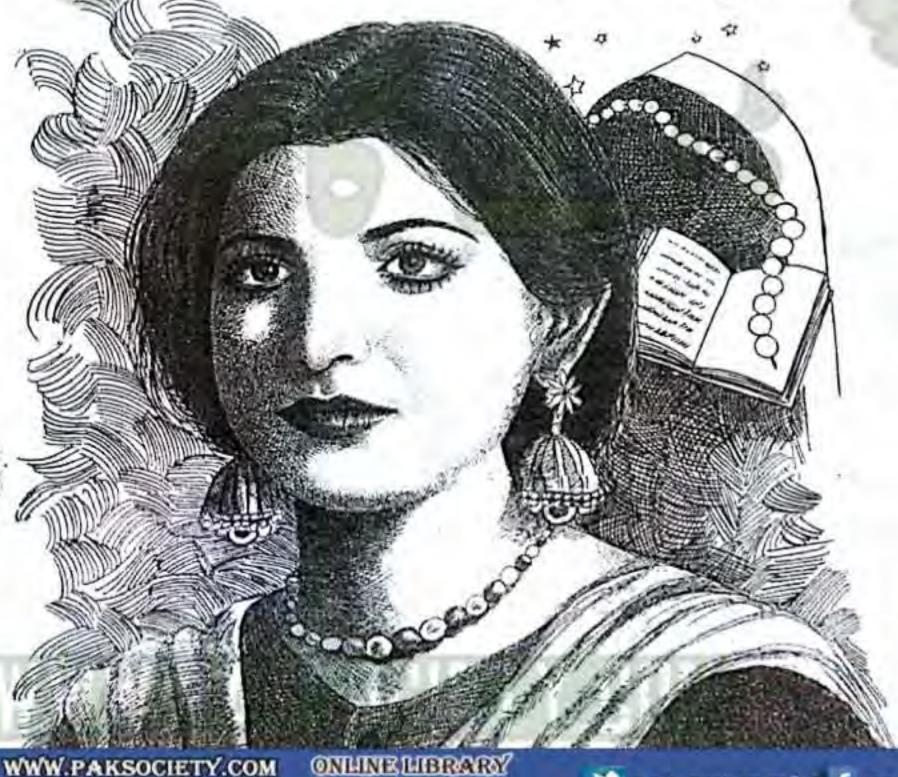

وضاحت کی۔

خود ہی اٹھ کر جلی گئے۔

ان چھٹیوں میں میں جسنے دن وہاں رہی منی کے گھریا کہیں اور آتے جاتے میرا کئی بار اور تک زیب ے سامناہوا تھا۔وہ اکثریہاں سے وہاں بھریا نظر آیا۔ بھی ہاتھ میں بندوق کیے نشانہ باندھ رہاہے تو بھی واک میں لیے بھررہا ہے۔اس زمانے میں واک مین کسی کسی کے پاس دیکھنے کو ملتا تھا اور گاؤں کے اس الاے کے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے اچھی خاصی جرت ہوئی تھی چرتواس کے بعد جب بھی دیکھاواک بین ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے 'اندمین فلمول کے گیت نے رہے ہیں اور

اورنگ زیب صاحب ایک ہیرو کی مائند لڑکوں کی جھیٹر میں چل رہے ہوتے ادھرادھرجاتی لڑکیاں ذرا تھر کر اے ویکھنانہ بھوکتیں اور پھر جیسے ہی اور نک زیب کو احساس ہو تااس کی شیخی آسان کو چھونے لگتی۔

ایک روز مجھے بھی دیکھ کرایک اداے مسکرایا اور ہاتھ پیشانی تک لے جاکر سلام کیا تھا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئے۔ جیسے بی شام کو متی آئی میں اے خوبسائی۔

"اياجچچورائے تمهارا چازاداور تم پر بھی اس کی تعریفوں کے بل باند سمتی رہتی ہو۔"میں نے جھڑ کا تو اس نے قورا اس کی صفائی پیش کی۔

واليے تونه كهوجي كيابرائي ہے اس ميں وہ تواس کو پتا ہے کہ تم میری سیلی ہواس کیے سلام کیا ہوگا ورنه ايباويبانو تهين- "اس كى بات س كريس خاموش کی خاموش رہ گئے۔

جانتي تھی کہ منی کوجو مرضی کہوں وہ ایک بات بھی

فلفت گاؤں کی بی اڑی تھی اور ہرروز کام کاج کے لیے حوملی آیا کرتی تھی اس کے ساتھ جانے پردادی کو

"جب آب رائے گھر ہوتے تھے تو تب بھی توان کے کھرجایا کرتی تھی میں۔ پچھواڑے ہی تو گھرتھاان سات

میں نے حفظ ماتقدم کے طور پر فورا" ہی انہیں یاد كروايا عاكمه ان كى تسي بھي مشم كى دانث سے بيا جاسكے وادى نے بات س كرمو كے سے سرملايا تھااور مینے کے دانے کراتی رہیں۔

"نیانیں میں نے تو نہیں ساکہ اس کی مثلنی ہو گئے۔۔ ویے اچھا ہو صغریٰ نہ ہی کرے اپنی لوکی کا رشتہ اس تکتے لڑکے ہے۔"انہوں نے ناگوأری ہے

"ووجارون شرجاكر كام كرليتا بهجروايس آكروبي مجرے گاؤں کی آوارہ کردی۔"وہدمزہ سے اندازیس لتى جاريائى سے اٹھ كرنماز پڑھنے كے ليے بر آمدے کی طرف چلی گئیں۔ اس شام منی ہاری طرف آئی تو میں نے اے

آڑے ہاتھوں کیا۔ ''تونے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ بجھے تو يتاجلان كرتيري كوئي متكني وتكني شيس موئي ابھي-" معدید جی! ایک ہی کل (بات) ہے تا۔ آج سیں ہوئی تو کل ہوجائے گے۔ ہمارے پیچ کون ساکسی ووسرے نے آتا ہے۔ اپنا رفتے دار ہے وات كاوه بھی ترکھان میں بھی ترکھان۔"اس نے ہنتے ہوئے کچھ اس اندازے کما کہ مجھے بھی ہمی کو ضبط کرنا

نی بی در اینا" رنگ نامہ" کھول کے بیٹمی

READING Colloca

زبان ہے کچھے نہ کما کہ بسرحال منی کی دوستی بجھے خاصی عزيز تھى اور اگريس اور تگ زيب كے خلاف كوئى بات كرتى تويقينا"اس نے جھے سے تاراض موكريمان آنا ہی چھو ژوینا تھاجو میں بالکل بھی نہیں جاہتی تھی۔ وہ چند منٹ تک تو منہ پھلائے بیتھی رہی پھر میں نے خود بی موضوع بدل لیا تووہ بھی دوبارہ چیک چیک کر یاتیں کرنے تھے۔

پھر متواتر دو برس گزر گئے 'لیکن میں گاؤں نہ جاسکی۔ ہربار ارادہ کرتی سامان باندھنے کی تیاری بھی كرتى مركونى نه كوئى اليي مجبورى آاے آجاتی تھى ك مجهداراده ملتوى كرنايز بآ-اس بارالبيته ميس مقرره تاريخ کوابو کے ساتھ حویلی پہنچ ہی گئی۔ توقع کے عین مطابقِ مجھے دیکھ کرسب ہی ہے حد

خوش ہوئے تھے وادی بھی خوب چیکیں۔ دو پسر تک میں ان سے ادھر ادھر کی ہاتیں کرتی رہی پھرشام ہوئی تو فكفته كے ساتھ جھت پر آئى تھى۔

واب اور کھاتا پکاتے ہو۔" میں نے شکفتہ سے بوجعاتواس في اثبات من مرملاديا-

وحرى موتى ب توشام كوموا دغيره جلنے كى دجہ سے يميس أجاتے ہيں۔"وہ لكڑياں لے كر مٹى كے ب چو کھے کے ساتھ معروف ہو گئی تھی اور میں چلتی چلتی

چھت کے کونے یہ جاکھڑی ہوئی۔ يهال سامنے يكي تدي كا راسته خاصا واضح نظر آيا ہاور ارد گرد تھلے تھیتوں کی وجہ سے منظر بھی بے حد خوب صورت ہوجا آہے میں یوسی ادھرادھرد مکھ رہی می جب یک دم پگذیدی سے شرکوجاتے رہے مجھے أيك مردادر عورت طلته نظرآئ

و فکلفته ادهر آنا جلدی ہے۔ "میں نے کہا تو وہ

فكفته في اوهرد يكهاتوا ثبات مر

ای نے جھے سرسری سے انداز میں بتایا تو میں یک READING

ے ہے۔ "اچھا۔ کب… ؟اوروہ ساتھ ِاور نگ زیب ہے؟" میں نے فورا" کھکفتہ کی طرف دیکھا تو اس بار اس کا جواب تفي مين تقاـ

وکمال بیر تواس کاشوہرہ 'اورنگ زیب ہے كمال شادى موئى اس كى بير تو دوسرے گاؤں كالركا ب-"اس نے مزید تفصیل بتائی تو بھے جرت کا جھٹا

"كيا؟ اوِرنگ زيب سے نہيں ہوئي اليكن وہ تو ..." میری بات ممل ہونے ہے پہلے ہی شکفتہ نے بات کائی

''دِه سب توختم ہو گیا کب کا<u>۔ بردی لڑائی ہوئی</u> تھی دونوں کھروں کی۔ منی کی جاچی رشتہ کے کر گئی تو منی فاتكاركروا تفال

"كيامني في الكار كرديا؟" مجھے يقين نهيں آيا تھا۔ "بال اس ف- اصل مين اورنگ زيب كام جهور آیا تھا اور ساراون گاؤں میں آوارہ پھر ہار متا تھا۔ منی نے چند روز تو دیکھا پھر کہنے لگی کہ میں نے ساری زندگی اس كى نشائے والى يستول اور فيشى بالوں كے ساتھ تو كزارنى نهين كوئى منرجهي سيكھے تو پھريات بھي ہے۔" شكفة كمت كت بلى-

"اورنگ زیب نے سناتو برط غصہ کیا تھا۔ بس پھر وہیں بات ختم ہو گئے۔"وہ کمہ کرری نہیں بلکہ چو لیے کی طرف مز گئی تھی اور میں وہاں کھڑی کتنی ہی دیر بگذیدی په جاتے ان دو سایوں کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی۔ منی اتنی بے وقوف ثابت نہیں ہوئی تھی جتنا میں اے سمجھ رہی تھی میں نے یمی سوچااوروایس مرد

اس بل گاؤں کی طرف سے کولی چلنے کی آواز آئی سی اور چردور بہت سی چڑیاں چرے اوتی دکھائی

ری مسکراہٹ لیے زیر لب کما تھا اور پھر تيزى سے سيڑھياں ارتى نيجے آئى۔

兴



ف یاتھ یہ بازار مصر کا گماں تھا۔ کپڑوں سے بملكة عربال بدن-لراتی بل کھاتی وہ حوا کی بیٹیاں این اداوں سے گاہکوں کو ترغیب دے رہی تھیں۔ حسن کے بازار میں بولیاں لگ رہی تھیں۔ کیاحشہ بریا تھا۔ یہاں رنگ ونسل کی تمیز نہیں تھی ببس ہوس ہرہتے یہ حاوی تھی۔ سروک کے دونوں طرف میکسیوں كى لمى قطاريس تحيي-سروس لين مين كاثيان ريك

ربی تھیں۔ گاڑیوں کے شیشوں سے سرنکالے کچھ لوگ حریص نظروں سے ان عور توں کود مکھ رہے تھے۔ بإت بن جاتى تووه اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ رات کے دس بجے شہر کی ان سر کول یہ رات جوان تھی۔ يه اس شركا ريد لائث علاقه منين بلكه مشهور کاروباری مرکز تھا جہال دن کی روشنی میں لا کھوں کرو ژوں کا کاروبار ہو یا تھا۔ سڑک یہ ٹریفک جام اور سبوے اسٹیشن پہلوگوں کا بچوم ہو تا تھا۔ مگررات کو اس سرك يه بن چند مشهور كلبول ميس زندگي كي ايك اور جھلك ديلھنے كوملتي تھي-

يهال بيه زياده تروه لؤكيال تھيں جو دن ميں چھونی مونی نوکریاں کرتی تھیں اور رات میں یا ویک اینڈ یہ اجھے ٹائم یاس کی غرض سے اور کچھ اضافی میے کمانے کی لایج میں بہاں موجود ہوتی تھیں۔ دبی سنگل كميونى كے ليے معمور بھى ہے اور بدنام بھي اوكيال این معمولی سخواه سے اسنے خواب بورے کرناتو دور كى بات وه اس بائى لا كف دبئ كو جھونے كاسوچ بھى نہیں علیں جواس شہری سب ہے بردی کشش ہے۔ ايے ميں آگر كلب ميں لڑكيوں كاداخلہ اور مفت ڈرنك كى آفرے فائدہ اٹھایا جائے توكيابراہے

اے اس شرمیں رہے دوسال ہو بھے تھے اور اس مو مل كوده دن مين دوبار ديكھتى تھي۔ يد بيلي بار تھاكه ده اس عالیشان عمارت کواندرے دیکھ رہی تھی۔اس کی بلڈنگ باہرے بھی قابل ستائش تھی الین اے اندازه نهيس تفايه اندرے اتناعاليشان ہو گا۔ بلاشبہ بيہ آر كليكيو كانادر نمونه تقا-وه عمارت جتني شان دار





WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

"ویکھواگر تہیں میرے ساتھ یہاں کچھ دیر رہنا ہے تو اپنا حلیہ میرے مطابق کرتا ہو گا 'اب تمہاری بدولت میں اپنے فرنڈز کے سامنے شرمندہ نہیں ہو محق۔"اس کے دو ٹوک لیجے پہ لب کا نتے اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔

بہ میں کب تک آئے گا؟ "وہوالیں کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ "بس آتا ہی ہو گا' ابھی اتنا وفت نہیں ہوا۔"

سحرش نےلاہروائی ہے کہا۔ مجھ دریا تیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک باراسٹول بیٹھنے کا کہ کر دوبارہ ڈانس فلوں حل گئی تھے ۔

يد بيضن كاكمه كردوباره والس فلوريد جلي كي سي-بے دلی سے وہ کلب میں جیمی ہوئی تھی جمال رات کے اس پسر ملے کا سال تھا۔ تیز آوا زمیں کانوں کو چیر با میوزک اور لوگوں کا ہجوم ۔ اسے وہاں بہت چھٹن ہو رای بھی۔ یمال لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی علکہ اندرانسين ذرنك بهي مفت سروكياجا تا تفااور مردول كو کافی منتکی اوائیگی کرنا بردتی تھی مس کی وجہ خالصتا" كاروبارى مھى- لؤكيول كے چكريس زيادہ سے زيادہ مرد ویاں آتے تھے۔ وہ سمی ہوئی الگ تھلگ سی بیٹھی ھی 'جب دیٹراس کے پاس ڈرنگ لے کر آئی کیکن اس نے انکار کردیا تھاوہ کندھے اچکا کر جیرت ہے وہاں ت چلی گئی دہاں اکثر لؤکیاں اسے بوائے فرینڈز کے سائھ تھیں۔ چوسٹگل تھیں وہ اپنایار ٹنر تلاش کرنے میں مصروب محس-وہ خاموتی ہے اس انجان ماحول میں بیٹھی تھی۔اسے بیرسب دیکھ کروحشت ہورہی تھی وہ وہاں ان فٹ تھی۔اس شور و غوغاے اس کے اعصاب بيد دباؤ برمعتا جا رہا تھا۔ بارہ بے كے بعد ميوزك كامود بدل جاتاتها

یورے دوری بابات اسٹاپ میوزک شروع ہو چکاتھا۔ میوزک کاٹیم میں برائی اسٹاپ میوزک شروع ہو چکاتھا۔ میوزک کاٹیم میں عروج پر تھا۔ میوزک کی خروش بھی عروج پر تھا۔ میوزک کے بٹورے اس کا دماغ بھٹ رہاتھا۔ بہت در تک مبرے وہ اس ہے ہمکم اور بیبودہ شور کو برداشت کرتی رہی ہلیکن جب اس کا ضبط ختم ہو گیا تو وہ وہاں کے اٹھ کرا یک بار بھر سحرش کے اس تھی۔

باہرے نظر آتی تھی اس کا انٹیریہ اس سے زیادہ مبهوت كرديينه والانتها - لاني بين اس وقت كافي لوك تے جواے سرسری نگاہ نے دیجہ کر آگے ملے گئے كلب ميں واخل ہوتے وقت اس كاول ہے كى طرح كانب رہا تھا محر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو بھی اس جكه فدم ند وهرتى - فيمتى تاكل فلور يروضي فدمول ہے چلتی وہ اس ہو تل سے ملحقہ کلب میں واخل ہو محی تھی۔اندر کاماحول اس کی سوچ سے زیادہ آزاد تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کے ہجوم میں سحرش کا تعاقب يرربى محيس اور پروه اے دائس فلوريہ نظر آئى متى-اسے دیکھ كروہ تيزى سے اس كى جانب برطى تھی۔ کھٹنے ہے اونچا رائل بلیو سلیولیس لباس اور چرے یہ انتمائی ڈارک میک اپ کیے سحرش پھولے ہوئے سائس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ "بيركيا حليه بنا ركھا ہے۔اب آگر كلب آبي رہي تھیں تو کھھ حالت بھی سنوار لیٹیں۔"اے لے کر كلب سيام جاتي موئے محرش نے مسخرے كما۔ سياه ثاب اوربليك جينزيس سريراسيكارف او ره وه اس ماحول میں بوری طرح مس فت تھی۔ "كيا خرابي بي مير عمل على من تحرش؟"وهاس

''کیا خرابی ہے میرے حلیے میں تحرش؟''وہ اس کے نداق اڑانے ہے کچھ شرمندہ ہو کربولی تھی۔ سحرش اس کی تمسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیز قدم اٹھاتی چلتی جارہی تھی۔ اس کارخ ریسٹ رومز کی طرف تھا۔

"اب چونکہ کچھ وقت تہیں یہاں میرے ساتھ گزارتا ہے تو پلیزیہ اسکارف آبار دو۔"اس کے سر سے اسکارف تھینچ کر آبارتے ہوئے اس نے کلپ میں جکڑے اس کے لیے سیاہ بالوں کو کھول دیا تھا۔ اپنے برس سے آیک لپ اسٹک نکال کر اس نے زیردسی اس تمہی مرخ لپ اسٹک سے اس کے ہونٹوں کورنگ دیا تھا۔

" میں نہیں کرتی میک اپ اور پلیز میرا اسکارف واپس کرد 'مجھے البحق ہور ہی ہے۔ "اس کی حرکتوں پہ اپ سیٹ ہوتی دہ اپنے ہال باندھنے کلی تھی۔

والمار شعل عير 2015 20 90

READING Section بیت گئی تھیں۔ قدم ہو تجھل تضیا وقت تھم گیا تھا 'یہ را زوہ جان نہیں پایا تھا۔

آج کا پوراون خوشگوار گزرا تھا اس لیے وہ بهترین موڈیس تھا۔ صبح گیارہ ہجے وہ لاہور آیا تھا اور پھراس نے اپنی زندگی کی بهترین شاپنگ کی تھی اور آج ہی اس نے اپنی زندگی کی بہترین شاپنگ کی تھی اور آج ہی اس سرویوں کی پہلی بارش کے بعد اس کا موڈ اور بھی اچھا ہو گیا تھا۔ اپنے امریکی اس کے ول پہ اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اپنے امریکی اس کے ول پہ اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اپنے امریکی دوست کو ساتھ لے کروہ اس مقامی فائیو اشار ہو تل مدور میں آیا تھا۔ اور اب وہ دونوں ڈنر کے بعد بست ہی اچھے موش موڈ میں ہو تل سے باہر نکل رہے تھے کہ سامنے کے منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگادی تھی۔ منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگادی تھی۔ منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگادی تھی۔ منظر نے اس کے خود کلای

جانسن اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ اس نے چونک کرائے ساتھ کھڑے سفید فام کودیکھا۔
"مجھے لگتا ہے تہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وقار!"اس کی اڑی ہوئی رحمت دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھاکہ وہ اس وقت اب سیٹ ہے۔

"آئی تھنگ سو۔ طبح ملوں گا۔" رچرڈ جانسن کا قیام ای ہوٹل میں تھا' اس لیے اسے لائی سے رخصت کرکےوہ اب پارگنگ کی طرف جارہا تھا جمال اس کاڈرا سُورِ انتظار کررہا تھا۔

آس کی آسموں کے سامنے وہ منظرایک بار پھرابھر آیا تھا۔ ڈنرٹائم کی وجہ ہے ہو تل میں معمول کارش تھا۔ وہ اوپر والی منزل یہ ہے ریسٹورنٹ سے نکلا تھا اس لیے شاید وہ اسے سیلے جمیس دیکھیایا تھا۔ یا بھروہ ابھی بچھ در پہلے وہاں آئی تھی۔ اس کی تیاری بھیشہ متاثر کن ہوئی تھی لیکن وہ آج غیر معمولی خسین لگ رہی تھی۔ یوں تو اس یہ ہررنگ جی اتھا لیکن اس سفید لباس میں وہ لیس دیو مالائی واستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی جسکن معلوم ہو ماتھا۔ وہ جب بھی اس سے ماتا اس کے " میں آگر مزید کچے دریا بھی اویا کل ہوجاؤں
گی۔ "اس نے چلاتے ہوئے تحرش ہیں۔ کہا۔
" میں چیک کرتی ہوں جی اب تک کیوں نہیں آیا
تم ایسا کرواوپر روم میں چل کر بیٹھو تب تک میں جی کا
پنا کرتی ہوں۔ " کلب ہے نکل کر سحرش اے ہو نل
رک کراس نے کارڈ سے دروازہ کھولا اور اندرواخل ہو
گئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے دیوار پہ
گئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے دیوار پہ
گئے۔ میں پھنسایا تو کمروروشن ہوگیا۔
گئے۔ سونچ میں پھنسایا تو کمروروشن ہوگیا۔
" تم یسال آرام سے بیٹھو 'میں ابھی آتی ہوں۔"
سحرش راسے اس کمر رمیں بیٹھاکہ دائیں۔ اس ماری تھی۔

مرحم بهال آرام ہے بیھو بیں ابھی آئی ہوں۔" سحرش اے اس کمرے میں بٹھاکرواپس جاری تھی۔ "بید کس کا کمرہ ہے سحرش ؟" وہ پوچھے بغیر نہیں رہ یائی تھی۔

الی میری فریند کا کمرہ ہے "آج بی بنکاک ہے آئی ہے چندون گھو منے پھرنے "بیجلی بار آئی تھی تو ہماری اچھی وہ کا تھی ہوگئی تھی۔ وہ خود اس وقت نیچے کلب میں ہے اس می میں ہے کا بیا کرتی ہوں۔"
تم بے فکر ہو کر پہال جیٹھو میں جمی کا پتا کرتی ہوں۔"
اے مطمئن کرنے کے بعد سحرش اپنے فون پہ کوئی نمبر ملاتی کمرے ہے نکل گئی تھی۔

وہ خاموقی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایک اچنتی نگاہ کمرے پر ڈالی۔ یہ کمرہ نہیں ایک سوئیٹ تھا۔ جہازی سائز بیش قیمت بیڈ اور میچنگ کاؤج 'قیمتی لیپ سے چھلکتی دودھیا لائٹ' وہاں منی بار بھی تھا۔

اچانگ لاک کھلنے کی آوازیہ اس نے کردن تھماکر دروازے کی طرف کھا۔ ای کمنے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بہت ہینڈ سم اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر تمس اکتیس سال کے قریب تھی۔ گندی رنگت اور بر کشش ذہین آنکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بناری تھیں۔ اس کی شخصیت اتن بر کشش تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی عشق میں گرفار بر کشش تھی کہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈرگئی تھی۔

\* \* \*

موثل لابى سے إركتك بال تك آتے شايد صدياں

الماروداع مبر 2015 10



وار ملازم تنجيد ان كى وفات كے وقت روشنى ايف اے کررہی تھی۔وہ پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی لیکن آگے راصنے کی خواہش رکھتی تھی۔ گھرے جالات کی وجہ سے وہ لی اے میں داخلہ حمیں لے سکی تھی جمیونکہ اے اپنی چھوٹی بھن اور بیوہ مال کی ذمہ داری سنجالنی تھی۔ اس کے والد کے آیک برائے ووست كى وجه سے اسے ايك يرائيوث كميني ميں فيليفون آبريشر كى ملازمت مل منى تقى-أكر انوار أنكل كا حوالہ نہ ہو تا تو اے یہ نوکری جھی نہ مل پاتی ہمیونکہ اس معمولی ی جاب کے لیے بھی اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدواروں کی کمبی لائن تھی۔ دو سال بعد اس کی شخواہ آٹھ سے دس ہزار ہو کئی تھی جو ان کی زیدگی میں کوئی برا پرلاؤ نہیں لائی تھی ممروہ مطمئن تھی جمیونکہ اس کے گھروالے عربت کی زندگی گزار رہے تھے اور انہیں اپنے نام نمادِ رشتے داروں کے سامنے ہاتھ شیس پھیلانا پڑتا تھا۔ رو تھی سو تھی کھا كراور موثا جهوثا بين كربهي وه أيخرب كالشكراد اكرتي

 چرے نظری نہیں ہٹایا گفا اور شاید آج ہی اس کے سامنے بیٹھا اعظم مسعود اس سے آگھیں نہیں ہٹایا رہاتھا اس کانازکہاتھ تفاے وہ اسے ایک انگو تھی پہنا رہاتھا اور وہ جانتا تھا اس میں جڑے پھر ہیرے ہیں۔ ایسی ہی ایک ہیروں جڑی انگو تھی و قار نے بھی اس کے لیے خریدی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سیاہ ڈنر سوٹ کی دائیں جیب میں گیاتھا جس ہیں اس وقت بھی وہ مخمل کی ڈبیار تھی تھی۔

0 0 0

" تمهیں ایک خوشی کی خبرسنانی تھی بیٹا!" صابرہ بہت خوش نظر آرہی تھیں۔ " جلدی بتا میں امی! مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا ہے۔" " آئمہ کا نام ایم بی اے کی میرٹ لسٹ میں آگیا

مین اسے خورے دیکھا تھا۔ اسے معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل کئی تھی۔ "اسکے ہفتے واخلہ فیس جمع کروائی ہے۔ تم توجائی ہوتاروشنی تمہاری بمن کو اس یونیورشی میں واضلے کی کتنی خواہش تھی۔ ابنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھ کرتو اس کے پاول زمین پر نمیس ٹک رہے ہیں۔"
اس کے پاول زمین پر نمیس ٹک رہے ہیں۔"
اس کے پاول زمین پر نمیس ٹک رہے ہیں۔"
اسے پرمھائی کاشوق بھی ہے "آب بس جلدی سے اس کا واخلہ یونیورشی میں کروا دیں۔" وہ آئمہ کی کامیابی پہ

ہمت ہوں ہے۔ ابو کی کتنی خواہش تھی کہ ان کی دونوں ہیں امالی تعلیم حاصل کریں ہلیکن ان کی طویل بیاری اور پھروفات کے بعد گھر کا سارا بوجھ کم عمری ہیں، ی اس کے کندھوں یہ آگیا تھا۔ صابرہ خود تھن آٹھویں باس تھیں اور زندگی ہیں براوفت آنے پردہ اپنی بیٹیوں کے لیے بچھ نہیں کرائی تھیں۔ وہ خود کو بہت ہے۔ بس محمولی تخواہ محسوس کرتی تھیں۔ ان کے خاوند آیک معمولی تخواہ محسوس کرتی تھیں۔ ان کے خاوند آیک معمولی تخواہ

المدفعال عبر 2015 20



كتيخ مسائل حل كر على تقى- ويزا "ميذيكل اور ٹریننگ کے ساتھ آگر وہ چاہتی تو یہ دو سال کا کنٹریکٹ رى نيوموسكتا تقاـ

صابرہ نے ایے منع کیا تھا 'وہ اسے پردلیں نہیں بهيجنا جابتي تحيين كين اس نے انہيں سمجھايا كه دبي مجه معاملات مي لا مورے زيادہ محفوظ شرب "تموال اللي كيدرموكي؟" ود میں اکیلی تھوڑی ہوں کی ای !میرے ساتھ اور

بھی بہت ی لڑکیاں ہوں گی۔ "ليكن روشن\_!"

« آپ کو مجھ پر اعتبار کرناہو گاای! "اور بادل نخواسته صابره فے اسے دبئی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ دین آگئی تھی۔ دو سال سے وہ ان کے لیے مشقت كررى مى- أئمه كينيد وكالج يال احكر چکی تھی اور اب ایم بی اے کرنے کی تھی۔بلاشہوہ ایک دہین اسٹوڈنٹ تھی۔اس کے پاتھ سے لگا نھاسا بودا ایک مضبوط درخت بنے والا تھا۔ کھے عرصے میں وہ يفل دين لك كا-بس دوسال اور يهر آئمه كاايم بي اے ہوجائے گاتووہ پاکستان واپس جلی جائے گی۔ آئمہ كونوبا كستان مين بهى بهت المجهى نوكري مل سكتي تهي اور ان دوسالوں میں اس کی ای نے بھی خوب بجیت کرتی ہو کے۔ ویہ تو دس ہزار میں بھی کھر بہت اچھے سے چلایا كرتي تحيين-اس وفت وه تين لوگ تنے اور اب تووہ ہر ماہ المیں چالیس ہزار جیجتی تھی۔ صابرہ سے باتیں كرتےوہ آنےوالے التھےوفت كے خواب ديكھنے لكى

روشن ! آئمہ کے داخلہ کے لیے پیاس ہزار رویے بھیج دو بیٹا!"صابرہ کی آوازس کروہ ایے خواب ے باہر آئی تھی۔

"ای میرےیاں استے پیے میں ہیں۔ میں تواپی تنخواه كابرا حصه أب كو بينج دي مول مير ياس جتنے میں ہوتے ہیں ان میں بورا مہینہ کس مصبت ے کزر اے وہ میں جائی ہوں۔"

"تهماراوبال خرجاى كتنابو تاب يدهنى جربائش ٹرائسپورٹ سب تومفت میں ملتا ہے حمہیں۔"صابرہ نے منہ بنایا۔

"وبئ بست منگاشرے ای ! یانی بھی پیول سے خرید کے بینا پر تاہے۔"وہ دھیمی آواز میں بولی سین اس نے اسیں اس ریائش کا شیں بتایا جو آٹھ بائے وس فٹ کا ایک کمرہ تھی اور جے وہ پانچے لڑکیوں کے

ساتھ شیئر کرتی تھی۔ " تنہیں کیا لگتا ہے روشنی! ہم تنہارے بھیجے " تنہیں کیا لگتا ہے روشنی! ہم تنہارے بھیجے ہوئے پیپول سے عیش کررہے ہیں۔اس منگانی کے دور میں چالیس برار کی او قات بی کیا ہے۔ کھر کا کراہ آئمہ کے اور میرے اخراجات کے بعد آگر کوئی مہمان آجائے تو ہزاریا تج سوتوالیے بی نکل جاتا ہے۔"وہوس بزار مابانه ملني ون مين دس بار محكراوا كرين والى اي ماں کے منہ سے بیدالفاظ س کر جیران رہ گئی تھی۔ "کون مهمان آمی ؟"اے مهمانوں کے تام پہ بھی شاك لكاتفا-

وكياجم لاوارث بي جمهارك اباكي اور ميرك كتخ رشة داري -باهرجاكرابنون كوبمول كئي مو-" دوی! آب آن رشتے داروں کی بات کررہی ہیں جو اباکی موت کے بعد اس کیے ہارے کھر نہیں آتے تھے کہ کمیں ہم ان سے کوئی مددنہ مانگ لیں۔ "تم پیسے بھیج رہی ہویا شیں ؟اس فون کا بھی بل آیا ہے جو تمہارے بھیج جالیس ہزار میں ہے ہی اوا "ای!میرے پاس اس وقت فقط اتنے بیے ہیں کہ میں مینے کے باقی دس دن دو ٹائم کھاتا کھاسکوں۔ میں نے آج تک این ضرورت کے لیے کی کے سامنے

ہاتھ نہیں پھیلایا ہے اور یہاں سب میری طرح محنت



تفا۔ اے بعد میں پتا چلاکہ اس فتم کی رہائش کو یہاں بیڈ اسپیس کہتے ہیں۔ اس کے کمرے میں ایک انڈین ' دو فلپائنی اور دو چینی نژاد لؤکیاں رہتی تھیں۔ اس بلڈ نگ اور اس سے ملحقہ قومیتوں اور رنگ ونسل کے لوگوں کا جوم نظر آنا تھا۔ اس کے برعکس وہ سب لؤکیاں بہت بولڈ اور پر اعتماد تھیں۔

وہ سب یمال اس سے پہلے سے رہ رہی تھیں اور این کے پاس این ملکوں سے زیادہ دبی کی معلومات ھیں۔ شروع شروع میں اے ان کے ساتھ ایرجسٹ کرنے میں کھھ پریشانی ہوئی اور ان کے ردیوں سے وہ الجھن محسوس کرتی تھی کی آہستہ آستداس نے خود کووہاں کے ماحول میں ایر جسط کر لیا تھا۔ اس نے ان کے طور طریقوں اور بول جال پیہ تبهى اختلاف اور تا پنديدگى كااظهار نهيس كيا تھا اور يى أيك واحد طريقته تفاجو كسى بھي ملني كلچرسوسائڻ ميں سیٹل ہونے کی پہلی اور آخری لنجی ہے۔ وہ کام میں ب تحاشام صوف مو كني تهي بهفته مين أيك چھٹي ملتي اوروه دن اس كالاندرى اورا كلي بفته كي تياري ميس كزر جا تا۔ اسی دن وہ تھوڑا بہت کھاتا بھی بنالیتی تھی۔ اس کی روم میشنس زیادہ تر ٹن فوڈید انحصار کرتی تھیں جو ایشری قود ہو تا تھا اور اے اس کھانے ہے گھن آتی تھی۔ اعدین لڑکیال کیرالہ کی تھیں اور انہوں نے میس لگوایا ہوا تھا۔ یہاں آگراس نے سب ہے پہلے اليئے ليے ايك موبائل فون خريدا تقا-بيه عياشي شيس ضرورت تھي اوراس كي يو ضرورت صرف ووسوورجم میں بوری ہو گئی تھی۔ اسلے چند ماہ اس نے گھر آدھی تنخواہ بمجوانی تھی کیونکیہ آدھے پیپوں سے اس کووہ رقم وابس كرني تقي جو كنفريكث حاصل كرنے كے ليے اس

سال اے سرمارکیٹ کے عملے کی طرح سیاہ پیند اور سفید شرف پہننی تھی ' چند لڑکیاں اسکرٹ بھی پہنتی تھیں لیکن وہ تو خود کو پینٹ میں بھی ہے آرام محسوس کرتی تھی کیونکیہ اس سے پہلے وہ بھی چاور کے بغیر گھرے نہیں نکلی تھی۔اسکارف اوڑھ کروہ چاور کی

مزدوری کرے تھوٹری ی تنخواہ میں گزارہ کرتے ہیں۔ ایسے میں کی ہے اوھار مانگ کرمیں نہ خود شرمندہ ہو عمتی ہوں اور نہ انہیں شرمندہ کر عتی ہوں۔" پختہ اور وصے لیجے میں اس نے بات ختم کی اور فون بند کردیا تعا- این باتھ کی جھیلی سے اس نے این آ تھول میں آئے آنسو صاف کے اور کمرے میں آ می-اندراس وفت پانچ غیر ملکی لؤکیاں تھیں جن کے اہے مسائل تصورہ ان کے سامنے کیا آنسو بماتی۔ موبائل فون ہاتھوں میں تھاہےوہ چھلے دو گھنٹے ہے كم صم بيهي صى- ذبن دوسال يراني كليول مين بعتك ربا تفاجب وه پہلی بار دبی آئی بھی۔ بظاہر بہت خود اعتماد اور نڈر وکھائی دینے والی روشنی نے جب پردیس میں بهلا قدم رکھاتواں کاول نے کی طرح کانے رہاتھا۔ صابره كودي جانے والے سارے دلاسے وہ اس وقت بھول کئی تھی۔ وسوسے اور خوف کا سانب چھن . ول من المنظمات المنظمات المنظمة الم سب بدحاوی ہو گیا تھا۔ اس نے انتابر اقدم اپنی مال اور بس کی بسترزندگی کے لیے اٹھایا تھا۔

ار بورث سے کمپنی کی بس اسے اور چند دو سرے

الم ایس کو لے کر ایک تنجان علاقے میں واخل ہوئی

الکیا کہ وہ سب مزدور طبقہ تھا۔ سر ک کے دونوں طرف
اور جی عالیہ شان اسکائی اسکر پر عمار تی سراٹھائے کھڑی

اور جی عالیہ شان اسکائی اسکر پر عمار تی سراٹھائے کھڑی

ہوتی ہوئی ایک بلڑنگ کے سامنے رک کی تھی۔
ہوتی ہوئی ایک بلڑنگ کے سامنے رک کی تھی۔
عمارت تھی۔ اس بلڈنگ کی تیسری منزل پہوائی تین منزلہ
چھوٹے سے فلیٹ میں اس کا قیام تھاجس میں ایک برائی تھی منزلہ
وم اور ایک ہال تھا۔ کین اور لانڈری کا انظام بھی
اور بک بیڈر کھنے کے بعد ہاں جانے پھرنے کی جگہ نہیں
اور بک بیڈر کھنے کے بعد ہاں جانے پھرنے کی جگہ نہیں
اور بک بیڈر کھنے کے بعد ہاں جانے پھرنے کی جگہ نہیں
اور بک بیڈر کھنے کے بعد ہاں جانے پھرنے کی جگہ نہیں
اور بک بیڈر کھنے کے بعد ہاں جانے پھرنے کی جگہ نہیں
اور بک بیڈر کھنے کے بعد ہاں جانے پھرنے کی جگہ نہیں
اور بک بیڈر کھنے کے بعد ہاں جانے پھرنے کی جگہ نہیں
اور بی اس کے علاوہ اس آیک کمرے میں مزید ہائے
اور بی اس کے علاوہ اس آیک کمرے میں مزید ہائے
اور بی رہتی تھیں اور ہا ہمال میں بھی چھولڑ کیوں کا قیام

والمدفعال عبر 2015 201

READING Section اینڈ پہ خوب انجوائے کرتی تھیں اور ان میں صرف فلیائی اور چائیز نہیں پاکستانی اور اندین بھی شامل تھیں' شروع شروع میں اسے جیرت ہوئی کیکن جلد ہی وہ اس کی وجہ بھی جان گئی تھی۔ کئی بار اس نے لنڈ ااور جینی کو مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ویک اند پہ والی تو وہ پوری رات کمرے میں اگر ان کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو وہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آئی تھیں۔ اس دنوہ صبح چھ بجائی ڈیوٹی واپس نم رہی تھی جب اس نے لنڈ آ کو مناقل کر کے واپس آ رہی تھی جب اس نے لنڈ آ کو جہ کے واپس آ رہی تھی جب اس کے لنڈ آ کو جہ کے واپس آ رہی تھی جب اس کے لنڈ آ کو جہ کے واپس آ رہی تھی جب اس کے لنڈ آ کو جہ کے واپس آ رہی تھی جب اس کے لنڈ آ کو جہ کے واپس آ رہی تھی جب اس کے لنڈ آ کو جہ کے واپس آ رہی تھی جب اس کا لباس دیکھ کر اس کا جڑھتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کا لباس دیکھ کر اس کا جڑھتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کا لباس دیکھ کر اس کا سر شرم ہے جھک گیا تھا۔

سال آگراس نے دنیا کاجو روپ دیکھا اور جن
مسائل کاوہ شکار رہی ان سب کاذکراس نے صابرہ سے
نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔
اس نے تو انہیں ہے بھی نہیں بتایا تھا کہ اسے کھٹملوں
کے کاشنے سے آیک بار کتی بری الرقی ہوگئی تھی اور
بخار میں بھی وہ بھی چھٹی نہیں کرسکی تھی۔ اس کے
بخار میں بھی وہ بھی چھٹی نہیں کرسکی تھی۔ اس نے
مری سے محت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اس ثف
رو نین کی عادی ہوگئی تھی۔ فون کی بیل بہت ویر سے
مری سے محت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اس ثف
رو نین کی عادی ہوگئی تھی۔ فون ریسو کیا۔ شاید ای کو اپنی
مبرد کھ کر جلدی سے فون ریسو کیا۔ شاید ای کو اپنی
زیادتی کا احساس ہوگیا تھا اس لیے وہ اسے دوبارہ کال کر
رہی تھیں۔ بھلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے
رہی تھیں۔ بھلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے
رہی تھیں۔ بھلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے
اس نے سوچا اور کال ریسیو کی۔
دسپلو آئی!"دو سری طرف آئمہ تھی۔
دسپلو آئی!"دو سری طرف آئمہ تھی۔

"ہاں آئمہ!کیسی ہو؟"اس نے اپنی چھوٹی بس کی آواز س کر محبت ہے کہا۔ "اگر تم نے اسکلے ہفتے تک میرے ایڈ میش کے میے نہیں بجوائے تو میں قتم کھاکر کہتی ہوں ممیں خود میں کرلوں گا۔"وہ چیختے ہوئے کمہ رہی تھی۔ "تم ہوش میں تو ہو آئمہ ؟"وہ آئمہ کی بات س کر

"ميں أس وقت بورے موش وحواس ميں مول

کمی کو بورا کرلیتی تھی۔ پچھلے دو سالوں میں روپے کی تحنتي قيدرن بإكستان بهيجنج والمي روبول ميس اضافه كر ریا تھالیکن دی جیسے منتے تھرمیں روز مروا خراجات کے کیے اے تھوڑی بہت رقم کی ضرورت بھی۔اس کی ڈیونی بہت سخت اور شفٹوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا موسم شدید تفااور سال بحر کری بی رہتی تھی۔اس شہر كى بائى لا كف و مليم كروه حيران ره كئى تھى۔ د كانوں يہ سجى م سنگی براندو اشیا اس نے بھی خواب میں بھی مہیں دیکھی تھیں۔اس کے ساتھ رہنےوالی لڑکیاں بھی ہرماہ کے آغازمیں اپنی شخواہ کابراحصہ اپنی فیصلیز کو بھیج دیتی تھی۔ لنڈاا پے دو بچائی ماں کے پاس فلیائن جھوڑ کر آئی ہوئی تھی۔ جینی کاشو ہرفلیائن ہے دبی آنے کے کیے پرتول رہا تھا۔ جوہی کو اپنے جیز کے لیے دس لاکھ روپے چاہیے تھے ورنہ اِس کی مثلنی ختم ہو جاتی اور باقی کی لڑکیاں جھی ایسی ہی کسی نہ کسی مجبوری میں وہاں رہتی تھیں۔ان کی اتیں س کراے اندازہ ہو اتفاکہ اہے لا تف اشایل کو بہتر بنانے کے لیے وہ کسی حد تك بھى جاعتى تھيں۔اس كى طرح ان كياس بھى بست معمولي رقم عي بحتى تھي ليكن چر بھي ان كار بن سمن روشن ہے بہت بہتر تھا۔ جتنے پیسول میں روشنی مینے کی گروسری کرے اپنے کھانے کا نظام کرتی تھی اتے میے تو انڈا ایک دن میں بوئی پار ار میں اڑا آئی

میٹرو کے پانچ درہم بچانے کے لیے بھی بھی وہ پیدل چلتی تھی ایسے ہیں اس کے ستے جو توں ہے اس کے پیدل چلتی تھی ایسے ہیں اس کے ستے جو توں ہے اس کے پاؤں ہیں جیسا ہے ہے ہوں جانے تھے دو ماہ پہلے اس نے صابرہ اور آئمہ کو بہت ہے تھا نف بھیجے تھے ہو اس نے یہاں کی سستی دکانوں سے خریدے تھے اس کی آیک طفے والی پاکستان جا رہی تھی اس لیے اس نے آیک ماں اور بین آیک ماں اور بین کی اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بین کے اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بین کے اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بین کی اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بین کی اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بین کی کے اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بین کی کے اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بین کی کے اس کے ہاتھ انہیں کھایا ہیں کھایا ہیں کھایا ہیں کھایا تھی کے ساتھ کام کرتے والی اکثر اوکیاں ویک تھا جبکہ اس کے ساتھ کام کرتے والی اکثر اوکیاں ویک

المندشعاع سبر 2015 20 B



اتے سالوں سے خالی ہاتھ بیٹی ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ا جب ایک ماہ پہلے ان کی کوئی ملنے والی پاکستان چھٹیوں یہ آئی تھی تو کتنا سامان بھوایا تھا انہوں نے ماس کے پیمے کمال سے آئے تھے۔"

بہتر بھی تو بھی حیران ہوں۔ آخر دوسال میں اس نے کیا آئی تھوڑی بچت بھی نہ کی ہوگی کہ بمن کے داخلے کے لیے چالیس بچاس ہزار ہی ججوا دے۔" صابرہ نے منہ بنایا۔

"آپ کوتوبات کرنائی نہیں آتی ویکھنااب دیاؤوالا ہے توکیے بھیے بھیوائیں گ۔"

ہ کی ہے۔ اور ایس میں انڈیلا اور اپنے کمرے میں جلی گئی۔ چند سال پہلے ان کے گھرکے حالات مختلف تنے 'لیکن اب حالات بدل کے گھرکے حالات مختلف تنے 'لیکن اب حالات بدل کے تنے اور ان کے مزاج بھی۔

# # #

کل دات ہے وہ اپنے کمرے میں بند تھا پچھلے کی
گفتوں میں اس نے بے تحاشا سگریٹ بھونک ڈالی
تھی۔ سگریٹ کے ادھ جلے کلڑے جا بجا کارپ پ
بھرے ہوئے تھاری
بور ہے تھے۔ نیند ہے اس کے پوٹے بھاری
بور ہے تھے۔ اس کا ذہن ماؤٹ ہو چکا تھا۔ وہ سونا چاہتا
تھا لیکن اس وقت صرف خود کو اذبیت دے رہا تھا۔
پادیں کی فلم کی رہل کی طرح ذہن کے پردے پہلی
جاری تھیں۔ وہ شاید اس دن ہی می کا ابی ہے نگل رہا
جاری تھیں۔ وہ شاید اس دن ہی می کا ابی ہے نگل رہا
تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔
تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔

"شرست می رونی! میں نے اس سے پہلے اتنا شاندار
لا کیو کانسرٹ نہیں دیکھا۔" زندگی سے بھرپور شوخ اور
چنچل آوازاس کے کانوں سے ظرائی۔
"میں تو خود عاطف کو فل فارم میں دیکھ کر جیران رہ
گنی ہوں۔" دو سری لڑک نے تبھرہ کیا۔
وہ دونوں شاید کوئی کانسرٹ دیکھ کریا ہر نکلی تھیں۔
اس نے گھڑی کو دیکھا جمال اس وقت بارہ نج رہے
تنہ

جائی ہوں کتے احمان کے ہیں تم نے جھے راکین اس وقت تم میرے باؤں کے بیچے سے زمین تمیں تھیج سے نمین تمیں تھیج سے نمین تمیں تھیج سے نمین تمیں تھیج سے نمین تمیں نے اس سے تمیں داخلہ لینے کے لیے دن رات ایک کیا ہے اور اب جب میراخواب پورا ہونے کا وقت آیا ہے تو تم فود کو تکھن میں سے بال کی طرح نمیں نکال تحق ہو۔ اگر تم نے بھی سے بال کی طرح نمیں نکال تحق ہو۔ ایس وقت لوگوں کو اپنا بڑھا بن دکھا کر عظمت کا گیتیں۔ اس وقت لوگوں کو اپنا بڑھا بن دکھا کر عظمت کا میڈل تھے میں سجالیا اور آج جب میرے مستقبل کی میٹ کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے سمت کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے سمت کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے بس ۔ "آئمہ کی ہاتیں اس کے ول میں نشری طرح گئی ہیں۔ "آئمہ کی ہاتیں اس کے ول میں نشری طرح گئی

" لیکن آئمہ! میرے پاس اس وقت اتنے ہیے نہیں ہیں-میں تو۔" آئمہ نے اے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔

دیمی بیرسب سی جانی کے جھے اتا ہا ہے آگر میری فیس ادانہ ہوئی تو میراسال ضائع ہوجائے گااور میں یہ برداشت نہیں کرپاؤں گی۔ اس ذلت اور رسوائی ہے اچھا ہے میں ابنی جان دے دوں۔ اس کے جواب کا انظار کے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کردی تھی۔ انظار کے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کردی تھی۔ اس کا چرو بھیگ چکا تھا۔ کرے مائیڈ پہر اس نے شکست خوردگی ہے فون اپنے سائیڈ پہر کھا۔ آنسوؤں ہے اس کا چرو بھیگ چکا تھا۔ کرے میں اب کوئی نہیں تھا اس کے جوہ دل بھر کررو سکتی تھی۔ کیس اپ کوئی نہیں تھا اس کے دو ان کھلا اور جینی باہر آئی۔ کیس اپنی اچا تھا۔ کرے کا انتہائی مختصر سلیولیس لباس بین اس نے سرخ رنگ کا انتہائی مختصر سلیولیس لباس بین رکھا تھا۔ اسے یاد آیا آج و یک اینڈ نائٹ ہے۔ شایدوہ کلی جو اپنی کھی۔

口口口口

"ویکھناکیے انظام ہو تا ہے اب پیپوں کا۔"فون رکھ کر آئمہ نے فاتحانہ نظموں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔

" آپی کے پاس سب پیمے ہوتے ہیں ای آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتن اچھی ہیں کہ ساری تنخواہ ہمیں بجواکر

ری تنخواہ ہمیں بجواکر "عاطف کواتنے قریب سے دیکھنا میراکتنا برطاخواب المبند شعاع ستبر 2015 96 ایس

READING

ہوں۔"اس نے کھڑی دیکھتے ہوئے قدم آمے برحمایا۔ "جميں شاومان جاتا ہے۔" رولي كى أوازيد اس نے رك كر الليس ديكها- دوسرى لؤكى اے كھور ربى

رونی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہولی۔ اس نے مراتے ہوئے اس سک مرمرے منم کوید مکھاجو ناراض ناراض ی رونی کے ساتھ چل یری می- این ساہ مرسٹریز میں اس نے اسیں بحفاظت شادمان کی ایک کو تھی کے باہرا تارا تھا۔ رولی نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھروہ دونوں اس کھر میں داخل ہو گئی تھیں۔

اکلی بار ان ہے اس کی ملاقات جیل روڈ کے ميكرُونلله مين مونى تھي جمال وہ دونول خوش كيبول میں مصروف تھیں۔ ارد کردے بے نیاز وہ اس وقت برگرانجوائے کردہی تھیں۔

"ہلو کراز!"خوش اخلاقی ہے کہتاوہ ان کی نیبل لے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے ہی اسے چونک کے ویکھا اور پھررونی کے چرے کی مسکراہٹ کمری ہو گئی می-البتہ اس کے چرے یہ آج بھی نولفٹ کابورڈ لگا

" آپ ہمیشہ استے غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر اليي كيفيت بيدار موجاتى --"روني كى آفريه وهاب ان کے ساتھ ہی میبل یہ بیٹھ چکا تھا۔ "میں اجنبوں سے بے تکلف نہیں ہوتی۔"اس نے نکاساجواب دیا تھا۔

"اجبى پيلى ملاقات ميں ہوتے ہيں اور ہم يہلے بھى مل چے ہیں الگتاہے آپ کی یادواشت بہت بری ہے اللین مدونومیں نے آپ کی بھی کی تھی۔"ووسری

تعابي تك يقين نهيس آرباب اس بار اس نے ذراغور سے ان دونوں کو دیکھا۔ سفیدلیاس میں وہ کسی راج بنس کی طرح حسین لگ ربی تھی۔ اس کے خوب صورت کھلے بال اس کی مخصیت کواور بھی دلکش بنارے تنصے اس کی مغرور تاك اور كاجل سے بھرى آئلھيں و مكھ كروہ تظريشانا بعول حميانخا-

' ڈرائیور کمال رہ گیا ہے؟''اس کے انداز میں بیزاری طی-

"میں کال کر کے پتا کرتی ہوں۔"ووسری لڑی جس كا نام روني تقاوه اب اي موبائل سے كال ملا ربى

مبلوبشراتم آئے شیں اب تک ہم کبے تمهاراانتظار کررے ہیں۔" "اچھا\_کتناونت کے گا۔"

"اوہواس وقت توکوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔" ' حیلومہم یسیں انظار کرتے ہیں ہتم جلدی آؤ۔'' "کیاہوا؟اس نے مجس سے بوچھا۔

"وہ کمہ رہا ہے گاڑی کا ٹائر پیلے ہو گیا ہے اور اس کے پاس جیک شیں ہے۔ کھرجا رہاتھا کئی سے لفٹ کے کر۔ آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔"اس کے

چرے پریشانی تھی۔ "کیا تیں آپ کی کوئی مرد کر سکتا ہوں؟"ان کی تفتکو من کروہ آگے برحما تھا۔ مغرور ناک والی نے ناك سكو ژكرات ويكھا۔

"معاف ميجيح كاميس آپ كى كفتگوس چكاموں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔"اس نے خوش اخلاق سے آفری۔

« يقين جانے ميں ايک شريف آدي ہوں اور ابھي



ہتے۔ کے لیے میں تاعم سمجھے تو لگتا ہے' میں تہمیں برسوں سے جانتا ہوں۔ پ کو دیکھوں۔ اب تو دل کرنا ہے جلدی سے تم میری زندگی میں کے تیوروں سے آجاؤ۔ مجھے اب اور صبر نہیں ہو باہے۔" کے تیوروں سے آجاؤ۔ مجھے اب اور صبر نہیں ہو باہے۔"

مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ "تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم کمل کر سکتی ہو۔" "لیکن میں ابھی شادی قہیں کرنا چاہتی 'ممی میری تعلیم کو لے کربہت پوزیسو ہیں۔ شادی جیسی ذمہ داری اور پڑھائی میں انتھے مہینج تہیں کر سکتی۔ ابھی تو میں لا کف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔" دھیرے سے اپنا

ہاتھ نکال کروہ صاف گوئی ہے بولی تھی۔ ''' ''شادی نہ سسی مثلنی تو کر سکتے ہیں۔'' و قار نے ''حدیدی

میرات "اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔

اس کی سالگرہ یہ و قارنے اے سیاہ شیفون کا قیمی لیاس تھے میں دیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈریس اس تھے وائے ہوئے ہوئا تھا۔ ساتھ ڈریس آتے ہوئے ہیں اللہ تھا۔ سیاہ محمل کی ڈریس میں بندا یک فیمی بریسلیٹ اس کو دیتے ہوئے اس نے محبت ہے اپنے سامنے بیٹھے اس کو ساتھ ہوئے اس نے محبت ہے اپنے سامنے بیٹھے اس ساتی کو دیکھا جو بن بلائے مدہوش کردیے کی صلاحیت رکھتی تھی۔

ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بردھتا جا رہا تھا۔ و قار کے دل میں اس کی محبت اور بھی تمری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے یہ آگؤیس کی طرح وجود کو جکڑ کر بے بس کر دہتی ہے پھراس کے قطیعے سے لکلتا آسان نہیں ہو تا۔

" تم نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتایا ؟" وہ در ای سے دوجہ اتفا

وہ آج کل بہت خوش رہے لگا تھا اور اس کی خوشی میں تہاری ہے ایک مہینہ تو لگ ہی جائے گا۔ آئیں گی تو انہیں تہارے ہارے میں بتاؤں گی۔" وہ آج کل بہت خوش رہے لگا تھا اور اس کی خوشی طرف و هنائی کے تمام ریکاروٹوٹ تھے تھے۔ "تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں آعمر آپ کی ممنون رہوں اور جمال بھی آپ کو دیکھوں۔ کورنش بجا لاؤں۔" وہ مجڑے ہوئے تیوروں سے بولی۔

آئی حسین آوازاوراتاروڈانداز۔وہ بھی اپنی متم کا ایک بی تفاد اس بار سامنے فکست کے آثار نمایاں مصر سب لڑکوں کی طرح تعریف بسرحال اس کی بھی محمزوری تھی۔

دن گزر رہے تھے اور ان دونوں کے در میان فاصلے کم ہو رہے تھے آنے والے دنوں میں ان کی ملا قانوں میں اضافہ ہوچکا تھا۔

"وائٹ کلرتم پہ بہت اچھا لگا ہے۔"کائن نیٹ کے سفید لباس میں اسے دیکھ کراس نے سراہا۔ تم سے ملنا میری زندگی کاسب سے حسین انفاق ہے۔ ان چند ماہ میں تمہیں بہت چاہئے لگا ہوں۔"اردگر دے بے نیاز وہ اسے ان محبت کالقین دلا رہا تھا۔ "میں نے بھی نباز وہ اسے ان کھونے لگا ہوں۔ "ابنا اختیار کھونے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے ، تمہیں جانا ہول ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے ، تمہیں جانا ہول ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے ، تمہیں جانا ہول ہمیں میں نبیس دیکھا ہے ، تمہیں جانا ہول ہمیں آلے کہ رہا تھا۔
میرے بس میں نبیس دیا۔" وہ اس کی آنکھوں میں میرے بس میں نبیس دیا۔" وہ اس کی آنکھوں میں آلے کہ رہا تھا۔

"سوچاتو میں نے بھی نہیں تھاو قارا کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فئے کرلے گا۔" وہ ادا سے مسکرائی مسلمی۔

وهبلاکی پراعتماد تھی۔ ذہین اور دلکش - وهول و جان سے اس پر فدا تھا۔

اس دن لانگ ڈرائیویہ اس کا جائدی رنگ کا ہاتھ تفاہے دہ بہت خوش تفاہ "شادی کردگی جھے ؟" "جہیں ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ٹھیک سے ایک دو سرے کوجانے بھی نہیں ہیں اور تم شادی تک پہنچ گئے ہو۔" اس نے بے نیازی ہے ناک سکیری۔ اس کی عادت یہ دہ اور بھی دارفتہ نگاہوں ہے اسے دکھر رافقا۔

ويند شعار مر 2015 38

READING Section شادی کرناچاہتے ہو۔ "انہوں نے اسے چند ماہ پہلے کی بات کاحوالہ دیا۔ویسے بھی زبیراموں سے اس رشختے کی بات ممی ڈیڈی کی زندگی میں ہی ہوگئی تھی۔ اور بیہ تو ایک رسمی سی کارروائی ہے۔

" بھر بھی آپ کوایک بار مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا یہ میری زندگی کاسوال ہے۔"

" "ہم تو دو ماہ بعد تم دونوں کی شادی پلان کر رہے ہیں۔" وہ قدرے خاکف تھیں۔ و قارنے بھی ان کی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے اس کہتے میں بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے ہے نالاں تھیں۔

" تو آپ ان کو منع کر دیں کیونکہ میں کنزیٰ سے شادی نہیں کر سکتا۔"

"کیکن کیوں؟ آخر کیابرائی ہے کنزی میں؟" "آبی!کوئی برائی نہیں ہے بلکہ وہ تو بہت اچھی اور سمجھ وار لڑکی ہے کیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکنا۔"

'کیا تہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تمہارے اس نصلے ہے میری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا 'میرے سسرال میں میری گنتی آگورڈ پوزیشن ہو جائے گی اور بھریہ جارے رہوں کافصلہ ہے۔''

پھریہ ہارے بروں کافیصلہ ہے۔"
"آبی اوہ ہارے ماموں کی فیملی ہے اور میری کنزی کے ساتھ شادی ہے آپ کی ذاتی زندگی کا کیا تعلق؟وہ لوگ آپ کواس طرح استعال نہیں کر سکتے ہیں۔"
اوگ آپ کواس طرح استعال نہیں کر سکتے ہیں۔"
داموں کی فیملی تھی لیکن اب وہ میرے سسرال والے ہیں اور تم آکر بروں کا طبے کیا ہوا یہ رشتہ ختم کرو سے تواس کے نتائج بھے بھی تو بھکننے ہوں گے۔"
میری اس سے کوئی انڈر اسٹینڈ نگ نہیں ہے میں اس سے کوئی انڈر اسٹینڈ نگ نہیں ہے میں اس سے کوئی انڈر اسٹینڈ نگ نہیں ہے میں اس کے نتائج بھی نہیں کر سکتا جمال صرف ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جمال صرف برروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی آ کے اپنے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کی میرے ساتھ الیے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کی میرے ساتھ ا

"تومیری شادی بھی تو عمی ڈیڈی اور ماموں نے ہی

طے کی تھی کیامیری خرم کے ساتھ اعدر شیندنگ

اس وقت دویالا ہو گئی تھی جب اس نے وقار کو یہ بتایا کہ دہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلد ہی وہ دونوں مثلنی کرلیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی بٹنی ہے اور انہیں اس کی خوشی ہرحال میں عزیز ہے۔ انگلے چند دن میں اس کی مصوفیت بہت بردھ گئی تھی۔ اسے دبئی جانا تھا۔

اس كامويا كل كافي دريسين كرما تفارعا كشركي كال و كيد كراس في مسكراتي موسة كال النيندي-"آني کيسي بيس آپ؟"وهايس کي بري بسن تھيں جو شِادی کے بعد کنیڈا میں معیم تھیں۔ان کی شادی ان کے اموں کے بیٹے خرم ہے ہوتی تھی۔و قاراور عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک ٹریفک حادیثے میں انتقال ہو چکا تھا۔وہ و قارے آٹھ سال بردی تھیں وہ ہمیشہ ہے ان سے بہت المہ تھا۔ ان کے والدحسن منركا تعلق سينيل بخاب عي إيك جاكيردار كمران ب تقل بهت تعليم يافته مونے كے باوجودان كاخاندان برط قدامت پند اور روایی تفاله خاندانی اقدار اور حسب نسب کی آج بھی وہ نے ہب کی طرح پیروی کرتے يتصان كى داتى كنستركش كميني تھى۔وقار كى ابتدائى تعلیم کانوینٹ کی تھی 'وہ ہیں سال کا تھاجب ان کے والدين كي وفات مو كئ ان ونول و قار امريكه ميس تقاـ حسن منیر کی وفات کے بعد و قار عائشہ کے اور بھی قريب أكيانفا-ابي تعليم خم كركي چندسال سطيوقار باكستان الميا تفااوراب البين والدكى كنستركش مميني كو وویارہ اسٹیبلش کر رہا تھا۔ دونوں یمن بھائی ایک دو سرے سے بہت محبت کرتے تھے اور عائشہ کی توجیے اس میں جان تھی سال میں ایک باردہ و قارے ملنے

"میں نے گنزی ہے تہمارار شنہ طے کردیا ہے" رسی سلام دعا کے بعد وہ اسے زبیر ماموں کی بیٹی ہے اس کارشتہ طے ہونے کے متعلق بتاری تھیں۔ "بید کیا کمہ ربی ہیں آئی! آپ نے مجھ ہے پوچھا تک نہیں۔"وہ ان کی بات س کے جیران رہ گیا تھا۔ "کیکن تم نے خود بی تو کہا تھا کہ تم میری بہند ہے

المد شعل عبر 2015 99





نمیں ہے۔ کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ تم نے سوجا ہے تمہارے اس طرح اس رشنے کو ختم کرنے سے خرم اور میرے درمیان کتنا ہولیں سے برص "

" آب ابھی خود ہی مجھے اپی خرم بھائی کے ساتھ انڈر شینڈنگ کے متعلق بتار ہی تھیں اگر آپ دونوں کے در میان انڈر شینڈنگ ہے تو پھر تو انہیں آپ کے ساتھ اس موضوع پہات کرنی ہی نہیں جا ہیے۔" "تم اتنے خود غرض کب ہے ہو گئے و قار؟" حابوں تو گیا یہ خود غرض کر اپنے طریقے سے گزار نا حابوں تو گیا یہ خود غرضی سری موجود تھا کی اس کا

چاہوں توکیا نیہ خود غرضی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کا رویہ عائشہ کو د تھی کر رہاہے۔ اس نے آج تک ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا کیکن وہ کسی صورت ان کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔

داگر آج می ڈیڈی زندہ ہوتے تو تم بھی مجھ سے
اس کیچے میں بات نہ کرتے 'اپنے سسرال والوں کے
سامنے کتنے فخرے میں نے تمہاری اور کنزیٰ کی شادی
کے حوالے سے بات کی ہے اور اب میں کتنا شرمندہ
ہوں گی ان سب کے سامنے ۔ "وہ اسے اب
ایموشنلی بلیک میل کررہی تھیں و قار جانتا تھاوہ کچھ
معاملات میں بہت روایتی عورت ہیں۔وہ و قار کی زندگی
میں بہت اہم تھیں اور وہ جانتا تھا کسی نہ کی طرح وہ
میں بہت اہم تھیں اور وہ جانتا تھا کسی نہ کی طرح وہ
و قار کو اس شادی کے لیے قامل کرلیں گی۔

سین میں شادی کر چکا ہوں۔" و قار کے پاس جھوٹ ہو لئے کے سوادو سرا کوئی آپشن نہیں تھا۔اس جھوٹ کی صورت میں کم ہے کم وہ اس متوقع شادی سے نیچ گیا تھا۔ حالا نکہ اے اندازہ تھا کہ اس بات کو سن کرعائشہ کو شدید دکھ پہنچا ہو گالیکن سے سب و تی ہو گااور جبوہ اپنی محبت ہے اسے ملوائے گاتووہ بھی اس کی بہند کی داددیں گی۔وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اے معاف کردیں گی۔وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اسے معاف کردیں گی۔وہ طل کے ہاتھوں محبور تھا اور دل کے فیصلے دماغ ہے حادی ہوتے ہیں۔

م کیا کمدرے ہو؟ تم نے شادی کرلی ہے اور

بحصے بنایا تک نہیں۔'' ''میں آپ کو بنانے والا تھابس طالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑگئ۔'' وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہاتھا۔وہ جانتا تھا 'اس بات کے بعد کنزی والا باب ختم ہو جائے گا۔وہ ٹھیک سوچ رہا تھا 'عائشہ نے اس وقت غصے سے فون بند کر دیا تھا 'لیکن اب وہ اپنی چند دن پہلے کمی بات پہ بری طرح بچھتارہاتھا۔

ماضی سے نکل کروہ حال میں لوٹ آیا تھا۔اس کا فون بہت در سے بچ رہا تھا۔ بے دبی سے اس نے ہاتھ برمھاکر فون اٹینڈ کیا۔ آفس سے باربار کال آرہی تھی۔ " سر! آپ کی کل دو پسر کی سیٹ کنفرم کرا دی ہے۔ "اس کی سیریٹری اسے اطلاع دے رہی تھی۔ "کہاں کی سیٹ ؟"اس نے غائب دباغی سے کہااور پھراسے یاد آیا کہ اسے کل دبئی جانا تھا۔

" میں آج اور کل آفس نہیں آؤں گا۔"اس نے کال کاٹ دی تھی۔وہ نہیں جانیا تھا وہ صحیح معنوں میں کس بات ہے اب سیٹ ہے۔ کل رات اسے مقامی ایم این اسے کے اوباش بیٹے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھ کریا پھرانی بمن سے بولے اس جھوٹ کی وجہ ہے۔

 تاراضی ختم کرسکا تھاجس نے پچھلے بورے ایک ہفتے ے اس سے کوئی رابطہ شیں کیا تھا جمکین آکر عائشہ نے بیہ سب جان کرشادی کرنے کی بات دوبارہ شروع کر دی پھروہ کیا کرے گا؟

ان حالات میں وہ شادی کاسوج ہی نہیں سکناتھا۔
شایداے کچھ وقت خاموشی سے گزار ناچاہیے۔ وہی
سے واپسی یہ وہ خود جا گرعائشہ کوسب کچھ بتادے گااور
اس سے ریکویٹ کرے باکہ وہ اسے شادی کے لیے
فی الحال مجبور مت کرے۔ تمام راستہ وہ بھی سوچتا رہا
تھا۔ ایر پورٹ سے اس نے بیشہ کی طرح گاڑی یک
تھا۔ وبی اس کے لیے اجبی شہرنہ تھا بلکہ شاید یہ اس
کے لیے سیکنڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج و قار وبی
پہنچ گیا تھا جہ ال کل شخ ذا کدروڈ یہ ہے ان کے وفتر میں
وہ معاہدہ و شخط ہونا تھا۔ کپڑے بدل کروہ سونے کے
لیے لیٹ گیا تھا جب اس کے فون یہ عائشہ کی کال
الے لیٹ گیا تھا جب اس کے فون یہ عائشہ کی کال

" تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے وکی!" رسمی سلام وعاکے بعدوہ اب اس سے کہ دری تھیں۔ " آبی! میں شرمندہ ہوں۔" وہ مزید کچھے نہیں کہ

"" تم جانے ہو میں نے تمہیں بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہے "ممی ڈیڈی کی وفات کے بعد میں یہ اپنا حق سمجھتی مقی کہ تمہاری شادی میں خود کرتی گیکن تم نے مجھ سے یہ حق چین کرکٹابت کر دیا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔" وہ بہت اب سیث

روسی پلیز ایے مت کہیں۔ آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں 'یہ آپ بھی جانتی ہیں میں آپ کو الکیف پہنچانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور مجھے آپ کو پچھ بتانا تھا۔ ''وہ ان کی آواز من کر مزید ڈسٹرب ہو گیا تھا اور ان ہے کہنے ہی والا تھا کہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا ہے لیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کیات کاٹ دی۔ عشق میں دیوانہ ہوا پھر رہا تھا اپنی بہن ہے اتا ہوا
جمون بول کراس نے اس کاول دکھایا تھا اور اس دقت
وہ جیب میں متلقی کی اکو تھی ڈالے اس ہے اگلے چند
دن میں شادی کے پردکرام بنا رہا تھا وہ اس کی آکھوں
کے سامنے احسان مسعود کے یہ دماغ اور کریٹ بیٹے
اعظم مسعود کے ساتھ بیٹی تھی۔ اسٹنٹ کمشنر
اعظم مسعود کو وہ بہت اچھی طرح جانیا تھا۔ اس کی
پوسٹنگ آج کل و قار کے آبائی علاقے میں تھی اور
چندباراس سے ملا قات بھی ہو چھی تھی۔ صرف اتنابی
جندباراس سے ملا قات بھی ہو چھی تھی۔ صرف اتنابی
اس کے چند معاشقوں کی خرتو و قار کو بھی تھی۔ اعظم
میں وہ یہ بھی جانیا تھا کہ اعظم کتنا برط قلر شے اور
اس کے چند معاشقوں کی خرتو و قار کو بھی تھی۔ اعظم
کے ساتھ بیٹھے اس کی آگھوں میں وہی چیک اور
ار فتی تھی جو بھی وہ اپنے لیے ویکھا تھا۔ اس کا تازک
ہاتھ اس وقت اعظم کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے بہت
وار فتی تھی جو بھی وہ اپنے اپنے میں تھا اور وہ اسے بہت
وار فتی تھی جو آبھ میں تھا۔ اس سے پہلے کوئی رات و قار
کی جاتے ایک بیش قیمت اگو تھی پہنا رہا تھا۔ یہ لس

000

اس نے کی ارتمینہ کے برائے نمبریہ رابطہ کرنے
کی کوشش کی تھی اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اس
بار بھی اس کی تجھ الی مدو کردے حالا تکہ وہ جانتی تھی کہ
اس کے لیے اس بار رقم کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی،
لیکن چر بھی وہ اوور ٹائم کر کے اس کو روپے واپس کر
دہی لیکن اس کی بات نہ ہو سکی تھی۔ اور پھراجا تک
مویا کل فون اٹھایا اور اس کے نمبریہ کال ملانے گئی۔
مویا کل فون اٹھایا اور اس کے نمبریہ کال ملانے گئی۔
تیسری بیل یہ اس کی کال اٹھائی گئی تھی۔

0 0 0

مبح کے دس بج بچے تھے افلائٹ کی اناؤنسسنٹ ہو رہی تھی۔ اپنا بیک اٹھائے اب وہ ایروبرنج کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پہ کافی ڈسٹرب تھا۔ اس مسئلہ کو کس طرح حل کر سے کیاوہ عائشہ کو بتادے کہ اس نے اس سے جھوٹ کہا تھا۔ کم سے کم بچ بول کروہ اپنی بسن کی

المعامل عبر 2015 101



ہے۔" سحرش کی آواز میں حیرت اور بے یقینی کاملا جلا تا کم جنہ ا

کوش کوش کے ساتھ اسی سپرارکیٹ میں کام کرتی تھی 'اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ روشنی سے سینبر تھی۔ روشنی کی اس کے ساتھ معمول کی بات چیت تو تھی کیان دوستی ہرگز نہیں تھی اور اس کی بنیادی وجہ اس کاوہی لا کف اسٹا کل تھاجو جینی اور انڈ اکا تھا۔ روشنی کووہ ان دونوں سے زیادہ بری گئی تھی اور اس کا برملا اظہار وہ کئی بار باتوں باتوں میں کرچکی تھی۔ جینی اور لنڈ اکو نہ ندہب روکتا تھا نہ تہنیب کین سحرش اس حدود سے مستثنی نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی سحرش سے اپنی تا پہندیدگی چھیا نہیں باتی تھی اور اس دن کے بعد تو اس کی فیلنگو کھی نہیں تھی۔ کے سامنے آگئی تھیں جب روشنی نے سحرش کے ڈنر کے سامنے آگئی تھیں جب روشنی نے سحرش کے ڈنر ہوا کھانا نہیں کھا گئی۔

" محرش امیں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں اور مجھے تنہاری مدد کی ضرورت ہے۔" دھیمی آواز میں اس نے کہا۔

" یہ تومیری خوش نصیبی ہے جو روشنی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ "اس کے لیجے کی کابٹ کو نظرانداز کرتے روشنی نے اپنامہ عا بیان کیا۔

" سحرش! بجھے بچاس ہزار روپے کی اشد ضرورت ہو۔ "اس کی ہے بی یہ ایک قبیقہ لگاتے سحرش نے ہو۔ "اس کی ہے بی یہ ایک قبیقہ لگاتے سحرش نے اس کی شرمندگی ہیں مزیداضافہ کردیا تھا۔ " ڈیر روشن " ہم بجھے اپنا دوست سمجھویا نہ سمجھو' لیکن میں نے بیشہ تہہیں اپنا دوست ہی سمجھا ہے اور بچھے بہت خوشی ہوگی تہہاری دو کر کے " کم ہے کم تم بچھے بہت خوشی ہوگی تہہاری دو کر کے " کم ہے کم تم منے میرے حرام کے پیمے کو نہ استعمال کرنے کی اپنی منہ کو تو تو ڑا۔ " دو جماتے ہوئے ہوئے۔ سم کو تو تو ڑا۔ " دو جماتے ہوئے ہوئے۔ سے داخلے کے لیے بچھے اسے بچاس بڑار بچھوانے ہیں۔ کے داخلے کے لیے بچھے اسے بچاس بڑار بچھوانے ہیں۔ ''چووژو ہے سب باتیں۔ میں نے تنہیں ہے بتائے

کے لیے فون کیا ہے کہ بچھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں

ہوتا چاہیے ہی کمنا ہے کہ ہمیں تنہاری خوشی میں خوش

ہوتا چاہیے اور پھر شاید اس میں اللہ کی بہتری ہو۔

زروشی کے رشتے دریا نہیں ہوتے ہیں۔ حالا نکہ

معافی آنگ لی ہے۔ بس اب میں جلد سے جلد پاکستان آ

معافی آنگ لی ہے۔ بس اب میں جلد سے جلد پاکستان آ

خر میں میرا ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ سحراور اسامہ

کا ومٹر پر یک بھی شروع ہونے والا ہے اور پھر تنہارا

ولیمہ بھی کرلیں گے۔''

انہوں نے اسے دونوں بچوں کے نام کیے۔وہ ان کی بات من كر سر يكر كربينه كيا تقا-وه الحيني طرح جاساتها كه عائشه اس بے ناراض رہ بی شیں سکتیں اوروہ جلد اے فون کرس کی ای لیے اس نے فوری شادی کا فيصله كيا تفاؤليكن أب حالات بدل ع تف إس كا جھوٹ بری طرح اس کے ملکے یو گیا تھا۔ ا ن کواپنی شادی کی جھوٹی خبرسا کردودن بعد اس نے اپنی بات کو عملی جامیہ پہنانے کے لیے ایک قیمتی انگو تھی بھی خریدی سی- وہ اس کی والدہ ے مل کر اسیس اس رشتے کے لیے راضی کرلے گااور پھرجلد ہی اس سے شادی کرلے گا۔سب یلانک کرے وہ خود کو بہت بلکا علاكا محسوس كررما تفاسيكن يهال توبازي بي بليك كني تھی۔عائشہ اے معاف کریے اس کی وہ شادی قبول کر چکی تھیں جو ابھی ہوئی نہیں تھی اور اب دہ اس کی اس بیوی سے ملنے آرہی تھیں جس کاوجود بھی سیس تھا۔وہ سريكز كرنه بيثعثانواور كياكريا-

"بلوسحرش! میں روشنی بول رہی ہوں۔"فون پہ اس کی آواز س کروہ فورا سبولی تھی۔ " روشنی ... ارے ہاں روشنی بولو 'سب ٹھیک تو ہے ؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کیا

المار المار المار 2015 102 102



آگر میں نے جلد سے جلد اس رقم کابندو بست نہیں کیا تو وہ خود کشی کر لے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جلد سے جلد تمہمارے پیسے واپس کردوں گی۔"اس نے التجائیہ کہا

"واپسی کی کون بات کررہاہے سوئٹی 'لیکن مسئلہ بیہ ہے کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اتنے میسے نہیں ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتیں 'آج رات کو کلب آجاؤ'جمی کی طرف میرا کچھ حساب لکانا ہے۔اس سے میں لے کرمیں تمہیں دے دوں گی اور کل مبح تم اپنی بمن کو وہ میسے ٹرانسفر کردیتا۔ "اس نے کی سوچتے ہوئے کہا۔

" لیکن اس کے لیے مجھے کلب آنے کی کیا ضرورت ہے میں تم سے کل پیے لے لوں گ-" روشنی نے قدرے مال ہے کہا۔

" میں تو آج مرنائید کے بعد فرندز کے ساتھ فیجید اچلی جاؤں گی۔ میرایہ پوراویک آف ہے تو میں نے سے نومیں نے سوچا کھو دن آرام کر آؤں۔ آگر تم کلب نہیں آنا چاہتیں تو پھر میے ایکلے ہفتے لے لینا۔ ہم لوگ تو کلب ہیں آگے۔ بین آگے جا میں گے۔ "اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ "اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ "اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ "اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ "اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ "اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ "اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ اس نے لاہروائی ہے۔ کی آگے جا میں گے۔ کی تو کی گے جا میں گے۔ کی تو کی گوئی ہے۔ کی آگے جا کی کی تو کی گوئی ہے۔ کی تو کی کی تو کی کی تو کی تو کی تو کی ت

" ننیں "نمیں میں کلب آجاؤں گی۔" وہ رات دس بے کے قریب وہاں پیچی تھی اور اب وہ اس کرے میں بیمٹی تھی جہاں سوش اسے بٹا کر گئے تھی۔

''کون ہیں آپ اور اس وقت یمال کیا کررہ ہیں اسے دیکھتے ساتھ وہ اپنی جگہ ہے اٹھی تھی۔ روشنی کی بات یہ کسی قسم کارد عمل ظاہر کیے بغیروہ بہت اعتماد کے ساتھ تمرے کا دروا نہ بند کر مااس کے سامنے بیڈیہ جاکر بیٹھ کیا تھا۔

بہ ریب ہیں۔ " بیٹھ جاؤ!" شائستہ اور دھیے کہتے میں کہنا وہ سلسل اس کی طرف د کمیر رہا تھا۔خوف سے کانپتے وہ

واپس اس صوف پہ بیٹھ گئی تھی۔ سینٹرل اے سی کمرے میں بھی اے پہینہ آرہاتھا۔

"آپائون ہیں اور یمال کیا کررہے ہیں۔"روشنی نے خود پہ قابوپاتے اس سے پوچھا۔ "میرا نام و قار حسن ہے اور میں ایک آر کیٹیکٹ ہوں۔ کیا اتنا تعارفِ کافی ہے؟"اس کہے میں چھے تھا

جوروشی سمجھ نہ پائی۔ ''ویسے یہ کمرہ میں نے بک کیا تھا۔''وہ مزید بولا۔ ''لیکن سحرش تو کمہ رہی تھی' یہ کمرہ اس کی دوست کا ہے۔''اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے اس نے ہمت کرکے کہا۔

ہمت رہے ہا۔ "اس لؤکی نے مجھ ہے ایک ہزار درہم کمیشن کیا ہے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے کمیابیہ بات تم نہیں جانتیں؟"اس کی بات پہ جیران ہو کروہ اسے بتارہاتھا۔ "کون لڑکی ؟ ۔۔۔ سخرش ؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ۔"اے شاک لگاتھا۔

مراس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رات گزار نے کے لیے مجھے ایک لڑی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں اے کم سے کم ایک ہزار کمیشن جا ہیے۔" وہ اے تفصیلات بتارہا تھا۔

"آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔"روشنی ہریائی کیفیت میں چلائی تھی۔"میں ایسی لوکی نہیں ہوں۔" "در کیھو محرکر حمہیں کچھ زیادہ رقم چاہیے تو میں حمہیں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں۔" وہ شائستہ اور مہذب کہتے میں بولا تھا۔"وہ لڑکی کمیر رہی تھی حمہیں پیسوں کی ضرورت ہے کیا میں جان سکتا ہوں حمہیں ایس کی میں میں میں "

البی کیا مجبوری ہے؟"

اس کے زم کہے میں پوچھے گئے سوال پہ بہت دیر

کے رکے آنسو بہ نکلے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹی

پھوٹ پھوٹ کے رورہی تھی۔ و قارات کافی دیر تک

اپنے سامنے روتے دیکھا رہا۔ پھر بیڈ روم فرت سے پانی

کی بوتل نکال کراہے پانی دیا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں

بی گئی تھی۔ بیاس ہے اس کے حلق میں کانٹے چھھے

رہے تھے۔ بے دردی ہے لیوں کو کا نتے ہوئے اس

هدشعاع ستبر 2015 103 103

ئے کمنا شروع کیا۔

"آب بجاس ہزار تو کیا بچاس لاکھ بھی دیں تو میں آب کے ساتھ یہاں دات نہیں گزار سکتی۔"
"میرا تمہارے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔" اس کی بات بن کر روشنی نے شرمندگی ہے۔ سرجھکا لیا تھا۔ اس نے اگلی بات نری ہے گئی۔ "میں تمہیں یہ ہیے ادھار دے رہا ہوں۔ جب ہوں بحصوایس کردیتا۔"

"لیکن میں کیسے آپ سے ادھار لے لول میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہول اور اگر واپس نہ لوٹاپائی۔" "نومت واپس کرنا۔ میں شکایت نہیں کروں گا۔" "یہ بہت بڑی رقم ہے۔ آپ کی مہوائی ہے کہ آپ نے میری بات سنی اور مجھے گناہ میں ملوث نہیں کیا۔ آپ کا مجھ پر احسان ہے لیکن میں آپ سے مالی معاونت نہیں جاہتی ہوں۔"

" میں نے تمہیں یہاں کی گناہ کے ارادے سے
بلایا بھی نہیں تھارہ شنی میرے اپنے چند مسائل ہیں
جو میری زندگی کو بری طرح الجھا رہے ہیں۔ میں
عورتوں کی عزت کا خریدار نہیں ہوں بلکہ ایک شریف
انسان ہوں اس مرے میں کسی لڑکی کوبلانے کامقصد
عیافتی نہیں بلکہ مجوری سے جڑا ہے۔ اگر تم چاہوتو
میری دد کر کے جھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو۔"وہ
بست الجھا ہوالگ رہاتھا۔

"آب کوالی کیا پریشانی ہے۔" روشنی کواب اس مخص سے خوف نہیں آرہاتھا۔ اس کمھودا ہے بہت مایوس اور بکھرا ہوالگاتھا۔

 "جھے اس وقت بچاں ہزار روپے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی بمن کے داخلے کے لیے بچھے پاکستان پیے مجبوانے ہیں۔ اگر میں نے ایسانہ کیاتو میری بمن اپنی جان دے دے گی۔"اور پھر مخضر لفظوں میں اس نے وقار کواپنی کمانی سنادی تھی۔

سارى بات سننے كے بعد اس نے أيك كرى سانس

ہے۔
" حمیس نہیں گا اسمبارے کر والے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پچھلے کی سالوں ہے ایک ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ ان کی فرورت کر رہی ہو۔ ان کی فرورت کر رہی ہو۔ ان کی فرورتوں کے لیے دن رات خود کو ہلکان کر رہی ہواوروہ حمیس ایک ہلائٹ کر رہے ہیں۔ تمہاری والدہ کا فرض بنیا تھا کہ وہ تمہاری مجبوری کو سمجھتیں اور تمہاری بہن کو سمجھتیں اور تمہاری بہن کو سمجھتیں الٹا وہ اس کی ہے وقونی کا ساتھ دے رہی ہیں۔" وقار اس کی بات من کر غیر ساتھ دے رہی ہیں۔" وقار اس کی بات من کر غیر جانب دار تبعموکر دہاتھا۔

"میری بهن بهت ضدی ہے ہم سب اس سے
بہت پار کرتے ہیں اور اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق
ہست پار کرتے ہیں اور اسے پڑھے نہیں پائی کیکن اس
نے دن رات محنت کی ہے۔ ایم بی اے کرنا اس کا
خواب ہے بس اس لیے دو اس طرح ری ایک کررہی

'''تم فضول ان کی سائیڈ لے رہی ہو حالا تکہ مجھے تو وہ لوگ بہت ہے حس لگے ہیں۔ تم کمہ رہی ہو تم پہلے ہی اپنی تمام آمدنی انہیں بجوا دی ہو 'فیس تو ہرچھ ماہ بعد اوا کرنی ہوگی' اسکے دوسال تم مزید پہنے کمال ہے لاؤگی؟ مست

من اوور ٹائم کروں گی۔ چھواہ میں میرے پاس ۔ کے ساتھ میری یوی سے ملنے آرہی ہے۔ " اتنے پیسے با آسانی ہو جائیں کے کہ میں اپنی بمن کی "آپ نے ان سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟" فیس دے پاؤل۔" "سب چویشن کی چھوالی ہو گئی تھی۔"

س وسيون و سيسه و دراب كرسمي تنمي - " "اس طرح اس كاسال مشائع موجا با - " "بيه اننا بردا مسئله تو نهيس تنها - خير ميس حمه سي بجياس بزار رو ب دينے كوتيار موں - "

المد شعال ١٥٤ ١٥٠٤ ١٥٠٤

READING Section بیوٹی بکس کا تیار کردہ

# سوي المراكل

# SOHNI HAIR OIL

そびり かいりとれてり 御 -チャイリリと 母 母 بالول كومغيوط اور چكدار بناتا ي-ととしたいしむかしかり 毎 يكالمغيد المروم على استعال كياجا سكا ب



قيت-120/ روي

سوي ي بيرال 12 يرى بوغول كامرك بادراس كى تيارى كرمواهل بهت مشكل ين لهذا يقوزى مقدار ش تيار موتاب، يه بازارش ياكى دومر عظرى دستياب يس ،كراچى عى دى فريدا جاسكا ب،ايك يول كى قيت مرف-1000 روي ب،دومر عشرواك ي أوري كررجشر فيادس عكوالين ،رجشرى عمكوات والمصى آؤراس حابے بھائیں۔

> 4 300x ---- 2 CUFE 2 4 91 400/ ---- 2 CUFE 3 6 يكون ك المستحد الم 800 دوب

نوسد: العن ذاك فرج اور يكك بارج شال ين

# منی آڈر بھیجنے کے لئے ھمارا پتہ:

يوفى بكس، 53-اوركزيب ماركيث ميكند فكوردا يماع جناح روا، كرايى دستی غریدنے والے حضرات سوپنی بیلز آلل ان جگہوں عدنى يس، 53-اوركزيب ماركيث، سيئتر فكوروائم اعدينا حرود، كرايى مكتيده عمران والجسف، 37-اردد بازاره كرايي-(ن بر: 32735021

" مہیں پاکستان میں میری بھن کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہو گا۔ میں ایک شریف آدی ہوں اور تم وہاں اتنی ہی محفوظ رہو گی جنتی اس وقت میرے ساتھ ہو۔ میں اس وقت ایک مشکل میں مچیس گیاہوں اور میری مدد کرے تم جھے اس مشکل ے نکال علی ہو۔ وہ بھی پندرہ بیں دان سے زیادہ ميس ركى ووجيدى جائے تم واپس آجانا۔ مميس آنے جانے کا مکٹ بھی میں بی دوں گا۔" "لیکن اس کے بعد آپ ان سے کیا کہیں گے 'وہ يوچيس کی شيس آپ کي بيوي کمال کئي-" " كچھ عرصے بعد كمه دول گارشتہ ختم ہو گيا ؛ ليكن فی الوقت میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے اس جھوٹ کو نبھاناہی ہوئے گا۔کیاتم میری مدو کروگی؟" وه اس کی بات کسی صورت تهیں مان سکتی تھی۔ پیہ بنده جوابھی کچھ دریکے اس کا خریدار ہونے کادعواکر رہا

"جى ... بىركىاكمدر بى تىپ آپ؟

كيفيت مجهر حكاتها-" میں حمہیں مجبور نہیں کروں گا 'اگر تمهارا ول تهیں مانتا تو اس بات کو جانے دو اور سے پیسے رکھ لو۔ میں جانتا ہوں مہیں پیپول کی ضرورت ہے 'جب ہول واليس كروينا-"اس نے زبروسی اسے پیمے پاراتے ہوئے کہا۔

تفاع جانك اس است كريس بيوى بناكرر كھنے كى بات

كررها ب-اسے خاموش ديكيم كرو قار جيسے اس كى دلى

"آبِ مجھیہ اتنی بری رقم کا عتبار کررہے ہیں۔اگر میں بھاک کئی تو۔ "اس نے چیرت سے کہا۔ " تھوڑے سے پیسے ضائع ہو جائیں گے ہمیا فرق ير ما ہے۔ بير توجند نوث ہيں يهال تولوگ جذبوں كاخون كروالتي بي-"اس نے چھ سوچتے ہوئے كما







و قارئے روشنی کواس کی بلڈنگ کے باہرڈراپ کیا تھا۔اس کا کانٹ کٹ نمبراور پتاوہ اپنیاس محفوظ کرچکا تھا۔

اپنے کمرے میں جاکر روشی نے سب سے پہلے
وضوکیا اور دو نقل شکرانے کے اواکیے۔اللہ نے اے
کتنی بڑی پریشانی سے بچالیا تھا اسے مجروں یہ یقین آ
گیا تھا۔ یہ مجزوہ ہی تو تھا جو و قار کی صورت میں آیک
فرشتہ بھیج کراللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی'
وہ کوئی شیطان بھی ہو سکتا تھا اور آج رات کے بعد وہ
کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہت دیر تک
سجدے میں کری وہ اللہ کاشکراواکرتی رہی تھی۔
سجدے میں کری وہ اللہ کاشکراواکرتی رہی تھی۔
سابرہ اور
آئمہ کو فیس کے بہنے وہ بھجوا چکی تھی۔ صابرہ اور
آئمہ کے رویوں نے اسے ایک برط سبق دیا تھا۔ وہ
آئمہ کے رویوں نے اسے ایک برط سبق دیا تھا۔ وہ

رہے تھے۔اس نے اس دوران ان سے کوئی رابطہ بھی نہ کیا تھا کیو تکہ وہ دل ہی دل میں ان سے تاراض تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک تاراض نہیں رہائےگی۔

سحرش ہے اس کی ملاقات نہیں ہوپائی تھی 'اس کو کال کرنے یہ ہربار اے اس کانمبر پند ملتا تھا۔وہ روشنی کے ساتھ انٹا گھٹیا کھیل کھیل سکتی نیہ وہ سوچ بھی نہیں کے ساتھ انٹا گھٹیا کھیل کھیل سکتی نیہ وہ سوچ بھی نہیں

مسکراتے ہوئے اسے بتارہاتھا۔ "میری ایک ماہ کی چھٹی باقی ہے "ای نے منع کردیا تھاکہ خوا مخواہ خرجا ہوجائے گا۔اس لیےپاکستان نہیں جاسکی۔ میں اگر ایلائی کروں توایک ہفتے تک مجھے چھٹی مل جائے گی۔ "اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ محص اس کا محسن تھا "اسے نہ جانتے ہوئے بھی اس کی مرد کررہا تھا اور پھروہ کمہ رہا ہے 'وہ یہ سب اپنی بس کی وجہ سے کررہا ہے۔اسے وقار کی دد کرنی چاہیے۔اس نے ایک وم فیصلہ کیا تھا۔

''قیک ہے پھر میں تمہارے ٹریول کی ڈیٹ پھے دن میں کنفرم کردوں گا۔ میرا آدی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کردے گا۔'' روشنی کی بات سن کراہے جیرت ہوئی تھی کیکن خودیہ قابو پاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔

"چلو میں تہیں گھرچھوڑ آوں۔"وہ بیڑے اٹھ کردروازے کی طرف جارہاتھا۔ " نہیں ' میں خود چلی جاؤں گی۔" روشنی نے انچکچاتے ہوئے کہا۔

معود رات کافی ہو چکی ہے۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔'' پختہ کہتے میں کہتا وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔وہ مزید کچھ نہیں کمیائی۔

دسنو! وہاں سامنے واش روم ہے منہ دھو آؤ۔"
اشارے کے کہناوہ خود کمرے سے باہر جارہاتھا۔
وہ سرہلاتی ہوئی واش روم میں چلی گئے۔ گئی گھنٹول
بعد اس نے اپناچرہ شغیے میں دیکھاتھا۔ خوب صورت او
وہ خیر بھی نہیں تھی لیکن اس وقت جو لگ رہی تھی وہ
خودہی اپنا آپ دیکھ کرڈر گئی تھی۔ میک اپ کے نام پہ
وہ صرف کاجل لگاتی تھی جو رونے کے باعث بہہ کر
چرے یہ مجیب و غریب تقش و نگارینا رہاتھا ' رہی سی
پوری کردی تھی۔ خوب رگزرگز کرمنہ دھونے کے
بعد اس نے ایک بار پھرائے چرے کوشیئے میں دیکھا۔
اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے کیے
اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے کیے
اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے کیے
اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے کیے
اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے کیے

المدفعال مجر 2015 2016

READING Section

ا کلے چند ونوں میں اس نے اپنی سالاینہ مجھٹی کے لیے ایلائی کردیا تھاجو منظور بھی ہو چکی تھی۔وقار کی طرف سے اسے مکٹ مل چکاتھا 'اسے ایک مادیا کستان ميں رہنا تھا اور بيہ بات وہ صابرہ کو پتانہيں عتی تھی اس ليے اس نے اپنے فون كى رومنگ آن كرالى تھى۔اب وہ آسانی ہے اینے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی اور اگروہ لوگ اسے کال کرتے توان کی کال ريسيونجمي كرعلق تھي۔

ويبارج لاوكع من جيمي وه اس وفت بورو تك كا انظار كررى تقى-دە دوسال بعد پاكستان جا ربى تھى ، کیلن اس دوران وہ اپنی مال اور بھن سے مل تھیں ملتی می وا میلے جب آس نے صابرہ سے یہ کما تھا کہ اس ع نے کانٹریک کے آغازے پہلے اے ایک ماہ کی چھٹی ملے گی اور وہ پاکستان آئے گی توصابرہ نے اسے منع كرديا تقا-ان كي خيال ميں پيد پيدين كاضياع تھا 'وہ انسیں بتانا جاہتی تھی کہ اس کا علث مینی کے ذے ہے کیکن ان کے رویے سے جران ہو کروہ خاموش ہو تنی تھی۔صابرہ نے ایک بار بھی یہ اظہار جمیں کیا تھا كدوه اس سے ملنے كے ليے بے جين بي اور پھراس نے ایک ماہ سے اکٹھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیپول ے کچھ تحاکف خرید کران دونوں کو بھجوا دیے تھے۔ فلائث کی اتاؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ اب ڈیمارچر حیث کے اندرجارہی تھی۔

ارائيول لاؤرج مين وقارات كجه فاصليه كمزا نظرة حمیا تھا۔ اس دن کی طرح بہترین لباس میں اور انتاہی جاذب نظر-اس دن کے برعس روشن نے آج مسرو

تہاری اس حرکت کے لیے میں تم یہ کیس کر علق ہوں۔" روشن سے ایک ہفتے بعد سخرش کی ملاقات ہوئی توبہت غصر میں اس نے کہا تھا۔

"الك توميس في تهارى مدى يا اورتم الناجي بولیس کی دهمکی دے رہی ہو۔ بیاتم بھی جانتی ہواور میں بھی کہ یہاں کی پولیس غیر ملکیوں کے تمام معاملات میں لئنی غیرجانبداررہتی ہے۔"وواس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ڈھٹائی سے بولی تھی۔ " حرش ایس نے تہارا کیا بگاڑا تھا جوتم نے میرا اس مخص کے ساتھ سودا کردیا۔"وہ دھیمی اواز میں

توتم این آپ ہے یو چھوکہ تم نے میراکیابگاڑا ہے۔ کتنی ذکت نظر آتی تھی جھے تمہاری نگاہوں میں اہے کیے اس دن جب تم نے میری ڈنر کی آفر کو تھرا كرحرام كى كمياني كاطعنه مارا تفااس دن سے ميں نفرت كرنے لي سى تم سے اپن ارسائى اور مضبوط كرداريد برا ناز تفاحمیں میں نے سوچا کول نہ حمیس بھی اس ذكت كامزا چكھاؤل-ويے تماراكام توہوكيا،وكا-كافي مال دار آدی تھا میں نے اسے بتادیا تھا کہ ممہیں بری رقم جاہے پر بھی اس نے کمیش کے طور پر جھے پورا ایک ہزار در ہم دے دیا۔"دہ بے شری سے کمہ ربی

اس كىبات سى كروه شاك رە كى تھى-"لعنت ہے تم پر سحرش 'ایک عورت تو کیا تم تو انسان کملانے کے جمی لائق نہیں ہو 'تنہیں آگریہ خوش منی ہے کہ اس دان میں نے اپنی عزت کاسودا کر ك الى بمن ك المدمين كي فيس كم بي حاصل كي ہیں تومیس تمهاری بی غلط فتمی دور کردی مول-اللہ نے

READING Section

ہے تھلی تھی۔ اسے چند کھے لگے تھے یہ جھنے میں کہ وہ اس وفت کمال ہے اور یہ آواز کمال ہے آ رہی ہے۔ اس وفت کمال ہے اور یہ آواز کمال ہے آ رہی ہے۔ اس کے موبائل فون کی آواز ۔ تھی۔ اسکلے سینڈ میں اس نے کال اثنیاڈ کی تھی۔ "ہیلو!" اس نے کال اثنیاڈ کی تھی۔ "ہیلو!" اس نے ہیں۔ "ہم سور ہی تھیں ؟" اس نے اس کی آواز سن کر اندازہ لگایا تھا۔ اندازہ لگایا تھا۔

"اب جاگ چی ہوں۔" " ننج کے بعد تیار ہو جانا تہیں آج نتاشا سے لمنا ہے۔ میں تہیں آیک بجے کے بعد پک کرلوں گا۔" وقار جلدی جلدی بتا رہا تھا۔ اسے لگاوہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کررہا ہے یا شاید کون ہے اور اسے کہاں جاتا ہے 'لیکن وقار نے اپنی بات ختم کر کے دو سمری طرف سے جو اب سے بغیر فون بند کردیا۔

ام کے چھے کھنے وہال کی ہوئیشن اس کے چرے اور بالوں کو مختلف ٹر نمنٹ دہتی رہی تھیں اور وہ خام وشی اور ہے خام وشی اور ہے وہا ہے۔ انہیں ان کاکام کرنے دے رہی تھی۔ ایک طرف بہت ہے جینی کپڑوں اور جو توں کا ڈھیر تھا ان میں ایک لیاس کو نتاشائے اس کے لیے سیال کٹ ان میں ایک لیاس کو نتاشائے اس کے لیے سیال کٹ اور کیا تھا۔ ہو ٹیمین اس کا میک اپ کر رہی تھی اور روشن آنگھیں بند کیے جینی تھی۔ اس نے آنگھیں کے لیے کہ کو لیں اور اپنے چرے جینی تھی۔ اس نے آنگھیں کے کھولیں اور اپنے چرے ہے جینی تھی۔ اس نے آنگھیں کے کھولیں اور اپنے چرے ہے جینی تھی۔ اس نے آنگھیں کے کھولیں اور اپنے چرے ہے ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔ ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ انجی کی کھولیں اور اپنے چرے ہے۔

لگربی تنی ۔ "السلام علیم ۔ "اس نے جھج بکتیے ہوئے کہا۔ "وعلیم السلام سنرمیں کوئی پریشانی تو تممیں ہوئی ؟" لہے سنجیدہ تھا۔ لہے سنجیدہ تھا۔ ""ہواب مختصر آیا تھا۔

"چلیں۔" یہ کمہ کروہ آب پارکٹ کی طرف ہور اس اتھا۔ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور آسان یہ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور آسان یہ سوری طرح نہیں پھیلی تھیں۔ دونوں کے درمیان اس رسی علیک سلیک کے بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے تعکا ہوا لگا تھا اور تین کے فار تین کی جو ہو تھی ہے۔ وہ آج بھی بہت انہاک کے نام رات کی جاگی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی بہت انہاک سے ڈرا ئیونگ کر رہا تھا۔ یہ شہرروشن کے لیے اجنبی نہیں تھا و قار نہ بھی بتا تا پھر بھی وہ جانبی تھی کہ گاڑی اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اسے بہت ہوئی جب و قار نے گاڑی کے بیا اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اسے بہت ہوئی جب و قار نے گاڑی کی گھر کے بجائے اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اسے بہت ہوئی جب و قار نے گاڑی کی گھر کے بجائے اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اسے بہت ہوئی جب و قار نے گاڑی کی گھر کے بجائے ایک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک فلیٹ میں ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک ہو ایک بلزنگ کے سامنے روگی اور اسے آیک ہو ایک ہو کی بلزنگ کے سامنے روگی ہو کی ہ

" تہریں چندون یہاں رہتاہوگا۔اندر ضورت کی تمام چرس موجود ہیں اور اگر جھے کوئی بات کرنی ہوتو اس موجود ہیں اور اگر جھے اس کے اس موجا کی فون اس کی طرف برمعاتے ہوئے اس نے اس چند مغروری ہوایات دیں جو آج کے دن کے حوالے سے تعمیں اور پھر تیزی سے واپس چلا کیا۔ روشنی فلیٹ کا درواندلاک کرتی اندر آگی۔ یہ ایک گلاری ایار شمنٹ تھا جو بہت خوب صورتی سے سے ہوا ہوا تھا۔ اسکیے چند منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا 'کین اور فرج میں منٹ سا کھانے ہیے کا سامان موجود تھا۔ وہ جماز میں معمد کا جائزہ لیا 'کین اور فرج میں آگی تھی۔ تعمور ایس کے اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی کوئی ہوتا ہوں تھی۔ وہ ان میں تھی ہوتا ہوں کی کی اور اس کی آئی تھی۔ وہ سے تعماری کی گلاس کی کروہ بیڈ روم میں آگی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بے تعاشراتھی ہوئی تھی اور اس کی آئی موجود کی تعلی اور اس کی آئی تھی۔ وہ بیت تھی ہوئی تھی اور اس کی آئی موجود کی تعلی اس کی تعلی ہوئی تھی اور اس کی آئی موجود کی تعلی ہوئی تعلی ہوئی تعرب کی تعلی ہوئی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تو تو تو تو تعاشراتھی ہوئی تعرب کی تعرب ک

4 109 2015 F Chi



کوئی جواب شیس تفاکیو تکہ وہ شیس جانتی تھی و قارنے
اے کیا بتایا تھا و قار اسے لینے آیا تھا اور اس پہ ایک
سرسری نگاہ ڈال کروہ اب نتاشا سے بات کررہا تھا۔
اگلے تین ون میں نتاشا کی طرف سے جیجی گئی
یو ممیش نے اسے کائی چھ سکھا دیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ
وہ خود بھی اپنا مناسب سامیک اپ کربی سکتی ہے۔ ان
تمام ونوں میں و قار سے اس کی ایک بار بھی ملاقات
نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن میں ایک دو بار خیریت پوچھنے
نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن میں ایک دو بار خیریت پوچھنے
کے لیے اسے کال کر آتھا۔

ورشہیں کھے جانبے تونہیں۔ "کال بند کرنے سے پہلے وہ اس سے پوچھتا۔

اوراس کاجواب ہریارنے میں ہو یا۔وقارے اس كى ملاقات جارون بعد موئى تفى-ده اي ليخ آيا تھا-گاڑی ایک شاندار کھرکے سامنے رکی تھی اور چو کیدار اس کے ہارن دیتے یہ اب سیاہ آئنی دروازہ کھول رہا تھا۔اس کاسلان ڈی سے نکال کروہ خود کھرے واضلی وروازے سے اندر چلا گیا تھا۔اس کی تعلید میں روشنی اس عالیشان کھر میں واحل ہوئی۔ باہر کی طرح کھر کا اندروني حصه بهي قابل ستائش تفال المروبهت خوب صورتی ہے سجا ہوا تھا۔ فرش یہ بچھے بیش قیمت قالین اور دیواروں یہ کلی قیمتی تصاویر مکین کی امارت سے زیادہ آب کے بازوق ہونے کی ترجمانی کررہی تھیں۔ حران نظرول سے وہ ایس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور قدم آگے نہیں بردھا سکی تھی۔ شاید و قارنے اِس کا رکنا محسوس كرليا تقا-وہ بيجھے مزكراب اى كود مكھ رہا تھا۔ اسے اپن طرف متوجہ پاکروہ تیزی سے قدم برمصاتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ کاریڈورے بائیں طرف وہ ایک تمرے کے سامنے رک کراس کاوروازہ کھول رہا

"بہ ہمارا کمرہ ہے۔" ملازم اس کاسامان اب کمرے میں رکھ رہاتھا۔" جمہیں آگر کسی چیزی ضرورت ہوتو تم ملازم سے کمد سکتی ہو۔" کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے روشن سے کہاتھا۔ "وکل رات کو عائشہ آلی پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ لگرى تقى كين بەت جرائلى كى بات تقى كىدميك اب سے اس كاچرو يكدم بدلائسى تقابلكة كافى بىچىل لك آرى تقى-

رو المراق المحلى الكرى مو تمر "ميرا الفلسط الله " المينا يحلى الكرى مو تمر "ميرا الفلسط الله كوبهت معمولي الكرينا يحلى الله كوبهت معمولي المينا يحلى الله كوبهت معمولي المينا يحل الله كوبهت معمولي المينا الله كالمينا الله كالمينا الله كالمينا الله كالموبية الميك كردى تقى الله كالموبية الميك كردى تقى الله كالم تقول الائت نهيس ؟" الله فارك لي الله كالمرتمون الائت نهيس ؟" الله فارك لي الله كالمرتمون الله كله الله كالمرتموني الله كله الله كالمرتموني الله كالمرتموني الله كالمرتبي الله كالمرتبي الله كالمرتبي المولى المول

ل المحاجات المحاجي المحاجة ال

"و قارنے تحق سے منع کیا تھا کہ تمہارے بالوں کو اپنی ہر گز کاٹا نہ جائے۔" وہ ایب اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سیٹ کر رہی تھی۔" یہ سارے ڈریسز تمہارے ساتھ جائیں کے اور انگلے تین دن میری بیونمیش تمہیں میک آپ کاٹیٹوریل دیے گھر آئے گی۔ پھرتم خود بھی ایسانی میک آپ کرنے لگوگی۔"

"آئی شادی یہ بلانا مت بھولنا۔" وہ اب دوستانہ لہج میں اس سے تمہر رہی تھی۔ "میری شادی۔"اسے جیرت ہوئی تھی۔ "ہاں تمہاری شادی ہے ناا کلے مہینے 'مجھے و قار نے ہنایا تھا۔امریکہ جاکر ہمیں بھول مت جانا۔" وہ ہنتے ہوئے کمہ رہی تھی۔اس کی بات کا روشنی کے پاس

المد شعاع مجر 2015 100 110



ا گلے پندرہ دن تمہیں یہاں اس کمرے میں ہی رہنا ہو گا۔ "وہ بے ہی ہے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ "مجھے الیمی نظروں ہے مت دیکھوروشن! تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو۔ تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہو گا۔" وہ جیسے اس کے ان کے لفظوں کو بھی سمجھ گیا

" بجھے بہت ڈرنگ رہا ہے 'اگر بجھ ہے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کی بمن کوسب کچھ بتا چل گیاتو ... "اگر انہوں نے بچھ ہے پوچھا 'ہماری شادی کب اور کمال ہوئی 'میں کس فیملی ہے ہوں اور میرے والدین کون جس تو میں انہیں کیا بتاؤں گی ؟" وہ بہت سارے سوال جو گئی دن ہے اس کے ذہن کو الجھارہے تھے اس نے ایک پی سائس میں پوچھ ڈالے تھے۔ ایک پی سائس میں پوچھ ڈالے تھے۔

آگر وہ تم سے پوچھیں تو تم یمی کمنا کہ ہم دبئ میں طے تصاور تمہاری فیملی بھی دبئ میں ہے۔ باقی سب تم مجھ یہ چھوڑ دو 'وہ یہاں میری ہیوی سے ملنے آرہی ہیں کوئی انوں منٹی گیشن کرنے نہیں۔اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔"

جہ وہ آپ اشیں سب سے بتا کیوں نہیں دیتے۔ اسے سارے جھوٹ بولنے کے بجائے ایک سے بول کر آپ اس ساری مشکل سے نکل سکتے تھے۔"

" بیسب کمناجتنا آسان ہے اس پی عمل کرنا اتنائی وشوار ' بیج بنانے کی صورت میں مجھے اس کی نند سے شادی کرنا بڑے گی جو میں کسی قیمت پر نہیں کرسکنا اور ویسے بھی آبھی شادی کرنائی نہیں چاہتا۔ " اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھاکہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس نے چند ہفتے پہلے کیا تھا۔ وہ بھی اپنی زندگی کاسب سے برطاد ھوکا کھانے کے

ائی ٹائی کی نائ و میلی کر ناوہ اب ڈریسٹک روم میں مصر کمیا تھا۔ روشنی نے ایک نظراس خوب صورتی ہے ہے کمرے پہ ڈالی اور ایک نظر سامنے پڑے کاؤنچ پہ جا تھی۔ اس کے رات کوسونے کا انتظام ہوچکا تھا۔ وہ رات اور اس سے رات کوسونے کا انتظام ہوچکا تھا۔ وہ رات اور اس سے

اگلی تمام راتیں اس نے اس صوفہ یہ سوکر گزارتی میں۔
اگلی منام راتیں اس نے اس صوفہ یہ مونے والی دستک اگلی منج اس کی آنکھ دروازے یہ ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ وہ رات صوفہ یہ سوئی تھی اور و قار نے اس کے وہاں سونے یہ کوئی کعنٹ نہیں کیا تھا'نہ ہی اس نے اس کی جگہ خود صوفے یہ سونے کی آفر کی افر کی تھی۔ دستک کی آواز یہ وہ دونوں آیک ساتھ جائے مشتص۔ دستک کی آواز یہ وہ دونوں آیک ساتھ جائے مشتص۔

"ملازمہ کافی لائی ہے تم باہر آجاؤ۔" وقار نے جلدی ہے کہا۔

ا پنا تکیہ بیڈیپہ رکھ کروہ اب کمرے کادروازہ کھول کر کھڑی تھے ۔۔

و السلام علیم روشن بیٹا! "بید عفت بی تھیں کل رات ہی و قارنے ان ہے اس کا تعارف کروایا تھا اور انہوں نے و قار کی دلهن کوؤھیروں دعائیں دی تھیں۔ و قارنے کہا تھا 'بیہ خاتون اس کے گھر میں کافی لیے عرصے ہے ہیں اور اس کے آبائی گاؤں ہے ہیں۔ ویسے تو گھر کے باتی ملازمین کو بھی بیہ بی بتایا گیا تھا کہ وہ

منوقار حن ہے۔

''وعلیم السلام عفت ہی۔''اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ان سے کافی کی ٹرے لے کروہ اب دوبارہ مرے کا دروازہ بند کرچکی تھی۔ ناشتے کی میزیر وہ دونوں ایک دوسرے سے استے ہی لا تعلق سے 'جتناکل رات اس کمرے میں۔ ملازمہ اسے مختلف چزیں سرو کررہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بنائی ڈشنر کررہی تھی۔ وقارے آفس جانے کے بعد دہ اپنے کھی رہی تھی۔ جہازی سائز کھڑی پہ دیزیروے کی ڈوری تھینچی۔ کمرے کی اس نے کامنظرد کھے کروہ فریزہوگئی تھی۔ کمرے کے باہر الکے خوب صورت سوند منگ پول تھی۔ کمرے کے باہر الک خوب صورت سوند منگ پول تھی۔ کمرے کے باہر الک خوب صورت سوند منگ پول تھی۔ کمرے کے باہر الک خوب صورت سوند منگ پول تھی۔ کمرے کے باہر اللہ خوب صورت سوند منگ پول تھی۔ اس کے دونوں اللہ خوب سورت سوند منگ پول تھی۔ اطراف اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی جہتی آرجد نی ہوئی تھیں۔

المد شعاع مبر 2015 11 1



"نيه بات او مجتمع بھي وسترب كردى ہے الكين میرے پاس کے سوائے کوئی عل سیس تھا۔وہ ليب ثاب كھولے بيريہ بيشا تھا۔ پتانہيں وہ سے ميں اتنا مفنوف تقايا روشني كو تظرانداز كرنے كے ليے بيرسب كرربا تفا- الكي صبح كمريس خوب تهما تهي تحقي-و قارلة مجى أفس چلاكميا تفا-عائشك يج بي اس كے ساتھ بت بے تکلف ہو گئے تھے۔وہ لوگ کمیں مھومنے جاتا ع بے تھے اور ان کے اصراریہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی كى تھى۔وقار كاۋرائيورانىين ان كى مطلوبہ جگہوں يہ محما ما رہا تھا۔ سہ پر میں وہ جاروں کمروایس آئے تصائشه اسے لے کر کافی شایک کرتی رہی تھیں۔ "بييس تمارے ليے لے ربى مول-"ايك كولا کے سیث کو خریدتے ہوئے انہوں نے روشن سے كها- وه سيث بهت فيمتى تقا- كولد اور كندن سے بناوه نیکلس کی کے بھی ہوش اڑا سکا تھا۔

"بياتوبات منگا ب"روشى في جرت كما الوكياموا اب اين بياري ي بعابهي كوكوني معمولي تحفد تھوڑى دول كى-"وه بهت محبت يے بولى تھى-اس کی شرمندگی اور بھی بردھ کئی تھی۔ بیدلوگ بچھے كيا مجھ رہے ہيں اور ميں كيا ہوں۔وو ہزار درہم كے عوض کسی کے ساتھ اس کی بوی ہونے کاور اما کردہی مول-اكرىيالوك عج جان ليس تويدسب محصت تفرت كريس كاورميرى مكل بعى ديكمتانيس جابس ك ان کی واپسی سے پر میں ہوئی تھی اور روشنی اس كے بعد سے سوئمنگ يول كے كنارے بيتى يہ بى سوچ رہی تھی۔اس کا ضمیراے باربار ملامت کررہاتھا اوربيرسب سوچة بوية اس كى اينى مال اور بسن شكايتي برهتي جارى تحس جن كي ب حسى اساس مقام پر لے آئی تھی۔

كے بيالے ميں بحراياتي بهت اجمالك رہاتھا۔اے منیں معلوم وہ کتنی دراس بول کے کنارے بینمی رہی محى- اسے وہاں بہت سكون مل رہا تھا۔ دويسر كا كھانا اس نے نمیں کھلیا تھا۔ کھریس آج دات کے کھانے يكافي الهتمام تقياميه وه يكن مين جائت بغير بمي جانتي محی-اے اس کمرے کی بھی مسلے ہے کوئی دلچیی نبیں تھی۔اے یمال الکے چندون گزار کروایس جلے حاناتھا۔

رات کے تو بجے عائشہ اور اس کے بچوں کو لے کر وقار كمرينجا-عائشه سے ملتے ہوئے وہ جتنا جھڪ رہي هي ان کي خوش اخلاقي اور محبت ديکيم کروه اتني بي يرسكون موچى تھى۔وقار تھيك كمدر باتھا۔انهول\_نے اس سے کھے بھی تہیں پوچھاتھا۔جو پوچھٹاتھاوہ اپنے بھائی ہے یوچھ چکی تھیں۔ایمرالڈ کرین کارے تغین سٹون ورک والے سوٹ میں مناسب میک اے کے ساتھ وہ کافی ایکی لگ رہی تھیں۔عائشہ کواس کی کم کوئی اور معصومیت پیند آئی تھی۔وقارے ان کے شوے ملے حتم ہو گئے تھے۔

"تم ے ال كرتو مجھے تىلى ہو كئى ہے كہ اس نے کسی تھیک بندی کا اجتخاب کیا ہے شادی کے لیے' ورنه تو آج كل كى لؤكيال افسيد نه كوئى فيلى ويليوز ہوتی ہیں اور نبہ اپنائیت اس کیے تو میں اتن بھام بعاكسياكستان آئي ورنه اے اس طرح بحص بتائي بغيم شادی کرنے یہ اتن جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی مي-"وها سينت بوئيتاري مي-

"آپ کی بمن بہت اچھی ہیں اور آپ سے پار بھی بہت کرتی ہیں۔ مجھے بہت شرمند کی مور بی ہے آن عرضياتيهوك

وہ اس سے کے بغیر نہیں رہ یائی تھی۔ آگر عائشہ کو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



تھا۔اے اس کے اتن دیر تک کمرے میں نہ آنے کی وجد اب مجمد ميس آئي تھي۔ اپني كافي كاكب الحاكروه

اے اسٹڈی میں دینے چکی گئی تھی۔ "دبری جلدی بن گئی کافی۔"اپنی نیبل پر رکھا کافی کا كب الموات اس في كافي لاف والي كالمرف ويكصاروه تمييوش مصروف تفار مختلف فاكلزاور نقية - EL ME

ووقم كيول كافي لا كيس ميس في تو عشرت سے كما

" کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے كافى بنارى تھى تو آپ كے ليے بھى بنالى-"اس نے اسے بیہ نمیں بتایا تھاکہ وہ اپنا کافی کاکپ اس کے لیے

لے آئی ہے۔ ''حقینک ہو۔''وہ تکلف ہے بولا تھا۔ آنے والے ونوں میں روشنی اس کھر کا ایک اہم ر کن بن چکی تھی۔ وہ نہ صرف عائشہ کی پیندیدگی حاصل کرچکی تھی بلکہ اس گھرے ملازموں کے ول میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احرام تھا۔ آتھ وس دن ميں بھي اس في ان به علم ميں جلايا تقا-ان كے ساتھ بهت مبذب اور شائمة ليج ميں بات كرنے والى الى بيكم صاحبه كووه كيول نديسند كرت اس رات کے بعد آگر وہ اسٹڈی میں ہو آتو روشنی اس کے بغیر کے اے کافی کا کبوے آئی تھی۔وقارے متعلق اس فےجب جب سوچاوہ اسے بہت کم گواور بے ضرر سا انسان لگا۔ بھی بھی وہ اسے بہت اداس لگتا تھا۔ بیت باراس نے اسے ڈسٹرب دیکھا'وہ سمجھ شیں پائی تھی کہ ایس کون می تکلیف اور دکھ ہے جو اس کی آ تھوں میں نظیرآ تاہے۔روشنی کی زندگی کاسب برا المیہ غربت تھی۔ وہ آج بھی اینے کھروالوں کی بے ت ہے وفاداری اور خلوص سیں خریدا

مورت بال کمریہ پھلے ہوئے تھے بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو و قار خود اس کے پاس چلا آیا

"هرسه میں ایسے بی یہاں جیٹمی تھی۔"وہ اٹھتے

"عائشہ آبی تمهارا پوچھ رہی تھیں۔" کمرے میر آگراس نے کہا۔ "جھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔"

"بولو ... " كمر كادروانه كھولتے كھولتے وہ اليس

روشن نے الماری میں سے ایک جیواری باکس نكالااوراس كي طرف برمعايا-

"بيعاتشه آلي في مجمع ديا ب-شادي كأكفف-" واسے ڈیا پڑاتا جاہرای سی۔

المجاب "اس نے سرسری ی نگاہ ڈال کر تبصرہ الملكن وب كواته سيس لكايا-

يه آپر كوليس-"روشن فاكليات كى-وميس أس كاكياكون كا- آبي في يرحميس وا

وانہوں نے یہ آپ کی بیوی کو دیا ہے۔"اس کی بات س كرو قار خاموش موكيا تقا-

"آبی مہیں بلاری ہیں-"اے کوئی بھی جواب ويربغيروه كمري الكالماتاك

وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کووقاران سب کو وزيها برك كياتفا-اس كعبعد كرز عبدل كروها بر تكل كميا تفا- روشي كو بعي نيند شيس آربي تفي-وه بي بمى نىيى جانتى تھى وقاركب تك وايس آئے گا-كافي ینے کا دل جاہ رہا تھا' کیکن اس وقت کسی ملازم کو کہنا ائے مناسب نہیں لگ رہاتھا۔ یہ ہی سوچ کروہ خود کجن

زیورات واپس کرری تھی جود قار اور عائشہ نے اے
دیے تھے۔
" یہ بھی آپ کا ہے۔" اس کا موبائل فون واپس
کرتے ہوئے اس نے دھیے لیج میں کہا۔
" یہ بچھ میے رکھ لو روشن۔" چند نوٹ اس کی
طرف بردھاتے ہوئے وقارنے نظری چرائیں۔
" آپ آگر اس سب کا معاد ضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو
دہ آپ ہملے ہی جھے دے چکے ہیں۔"
دیر جھے دے چکے ہیں۔"
دیر جھے یہ کیا۔"

"احسان و آپ نے کیا ہے مجھ پر میں نے تو صرف برلہ چکایا ہے۔ میراخیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہورہا ہے ' ہمیں چلنا چاہیے۔ "مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ آج والیس جارہی تھی وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔

منے کے چاریج رہے تھے۔ ایک چوکیدار کے سوا کسی نے اسے دہاں سے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے ایک نظراس کھرکود یکھا جہاں

اسے دوبارہ مجھی جیس آنا تھا۔ اس کھر اور یہاں کے مینوں نے اسے ہمیں جیست عربت دی تھی۔ یہاں رک کروہ زندگی کے اس خوب صورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی'

جس سے پہلے وہ انجان تھی۔اس کا تعارف محبت ہے ہوا تھا۔ یہ جانے ہوئے بھی اس محبت کا کوئی انجام

نہیں ہے۔ یہ یک طرفہ جذبہ ہے وہ اپنول کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔

جانے سے پہلے وہ اس سے آئکھیں نہیں ملایائی تھی۔ اے لگا تھا وہ اس کی طرف دیکھے گی تو و قار ضرو رجان

جائے گاکہ اس کے ولی میں کیا ہے۔وہ اس کی دی ہوئی

ہرچیزدہاں چھوڑ آئی تھی۔اس کے سارے کپڑے ای دارڈردوب میں لفکے تھے۔جاتے ہوئے دواسے دوسال

پرانے کاٹن کے سوٹ اور کالی چاور میں تھی کیکن و وہاں سے خالی اتھ نہیں آئی تھی۔

ا ہے مجبور نہیں کرسکی تھیں۔
''دلیمہ ہم آپ کے اسکلے دزن یہ رکھ لیس کے۔
ابھی تو مجھے اسنے کام ہیں کہ بیدتو آپ کی وجہ سے میں
آج کل باکستان میں ہوں 'ورند دبی میں ہویا۔''
اور وہ اتنا غلط کمہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس دوران نہ جانا پڑا

ہے ہے۔ تھا۔ "ماموں کا دیمہ سم الیڈرز میں کرلیں کے مما۔ اس

م موں مورسہ سرہا پر دیاں کریں سے سا۔ ہی وقت پلیا بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔" سحرنے کہا تھا۔ موس ماس کی مارت میں کر مسکرائے تھے سوائے

وہ سب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے سوائے روشنی کے چند دن میں وہ اس ہنتے مسکراتے پکچر پرفیکٹ سین سے غائب ہوجائے کی اور دوبارہ بھی ان سے مل نہیں یائے گی۔

اس تھر میں اس کی پہندیدہ ترین جگہ وہ سوئمنگ پول تھا۔ پائی کے پاس بیٹھے اسے وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو یا تھا۔ وقار نے اسے کئی بار اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے حالات سے واقف نفا۔ اس کی زندگی کے ایک ناریخی کوشہ کا چٹم دید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم انکی پہ تریں آنا تھا جو مطلبی رشتوں کی بھینٹ چڑھی

وی ہے۔ عائشہ کے جانے کے دو دن بعد روشنی کی دبئ کی لائٹ کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے دہ و قار کودہ سارے

المدومان مجر 2015 114

READING

دئی پہنچ کروہ اپنی جاب میں مصوف ہوگئی تھی۔
وقارنہ ول سے نکلیا تھا نہ دماغ سے اور جب یاد آیا تھا
اور بغیر کسی چھٹی کے نگا کار کام کرتے اسے تیسراہفتہ
اور بغیر کسی چھٹی کے نگا کار کام کرتے اسے تیسراہفتہ
تھا۔ آئمہ کی فیس کے پیسے اکتھے کرنے کے لیے اسے
سے پہلے جو آخری شبیہہ ذہن کے پردے یہ بنتی وہ
وقار کی ہوتی۔ مبح اٹھ کرجو پہلا محض یاد آ ماوہ وقار
ہوتا۔ اس محض نے اس کے دل ودماغ کو پچھ ایسے اپنی
ہوتا۔ اس محض نے اس کے دل ودماغ کو پچھ ایسے اپنی
محس کرفت میں لیا تھا کہ وہ اس مسلحے سے خود کو چھڑائی نہیں
کرفت میں لیا تھا کہ وہ اس مسلحے سے خود کو چھڑائی نہیں
کرفت میں کو چھڑانا جاہتی بھی نہیں تھی۔وہ نہیں جانتی
سے اسے وقار ہے تحبت کیوں ہوئی۔

وه يركشش هخصيت ركهتا تفا-خوب صورت تفا شائسته تقا' دولت منداور يزهالكها تفاراس ميں بهت ی خوبیاں تھیں کین اینی خوبیاں تو اس نے یہاں بت ے مردول میں دیکھی تھیں۔اس کے اسٹوریہ آنے والے بے شار تسمرزجونہ صرف اچھی مخصیت كے مالك تھے ' بلكہ شائستہ اور دوستانہ تھے۔اے ان سب سے مسکراکر بات کرنا ہوتی تھی۔ لیکن ان میں ے کوئی بھی اس کے ذہن پر اپنا تقیق نہیں چھوڑیایا تفا-وه الحلے بل انہیں بھول جاتی تھی۔شایدوہ و قار كے ساتھ كافي دن كزار كر آئى ہے۔اس كيےا۔اس کی عادت ہو گئی ہے اور آستہ آستہ وہ اسے بھول جائے گی۔ شروع شروع میں اس نے اپنے آپ کوب بى كه كرتسلى دى تقى كيكن دوماه بعد بھي وه مخص اس کے حواسوں پر اس طرح سوار تھا۔وہ آج بھی آ تکھیں بندكرتي تواس اس كاچروسوچنانسيس يرساتها بلكه وه خود بخودسامنے آجا تاتھا۔

آج اسے اسٹور سے والیس آئے کافی در ہوگئی تھی۔دہ جلدی کھر آجاتی اگر راستے میں ایک دادیے کی وجہ سے ٹریفک جام نہ ہو تا۔ بس سے از کردہ بلڈنگ کے اندر جا چکی ہوتی اگر اسے بلڈنگ کی یا تمیں طرف

وہ نہ دکھائی دیا۔ ایک بار پھراس کے ساتھ وہی ہورہاتھا
جو پچھلے دو ماہ میں کئی بار ہو چکا تھا۔ یہ اسے دوبارہ دیکھنے
کی امید تھی جو وہ باربار اسے اپنے ارد کر دپھرتے لوگوں
میں ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن وہ مال
سے نکل رہی تھی جب اسے لگا وہ اس کے پاس سے
تیزی سے گزرا ہے۔ وہ دراز قد تھا۔ اس نے وہ قار کو پہنے
شرت بہن رکھی تھی۔ جیسی اس نے وقار کو پہنے
شرت بہن رکھی تھی۔ جیسی اس نے وقار کو پہنے
دیکھی تھی وہ بے تحاشا اس کے بیھے بھاگی تھی۔ اس
کے ساتھ اسٹور سے اپنی شفٹ تھی کرکے نگلنے والا
کے ساتھ اسٹور سے اپنی شفٹ تھی کرکے نگلنے والا

"وقار آرگیں۔"اس کے قریب پہنچ کروہ چلائی تھی۔اس مخص نے مڑکراہے دیکھا'لیکن وہ کوئی اور تنا

"معاف سيجيح گا' مجھے غلط فنمی ہوئی تھی۔ معذرت كرتى وه والين النيخ كولتكز كي ياس ألمي تقى اوريدايك بارسيس باربار جواتها-وه جانتي تهي اي كام كے سلسلے ميں وہ آئے دين وئ آ تارستاہ اور يہ كوئى حیرانی والی بات نہ ہوتی اگر وہ اے اس چھوٹے سے شرمیں مل بھی جاتا الیکن وہ اے بھی شیں ملاتھا۔ سر کو جھٹک کراس نے بلڈ تک کے اسٹیپ بیاوں رکھا۔ "روشن!" وقار کی آوازیہ روشی کے برمصے قدم رك كئے تھے ہے لینى سے مؤكراس نے اندھرے میں کھڑے مخص کود یکھا۔وہ ہے اختیار اس کی طرف آئی تھی۔ آ تھوں میں تا قابل یقین حرت کیےوہ اسے يك تك وكيمراي تحى-"آپ يمال؟" چند لمحاے ديكھتے رہے كے بعد اس نے خوریہ قابویاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات من کر مسکرایا تفا۔ ای ای چھاجانے مخصصت کے ساتھ وہ کرے شرف اور بلیک پینٹ بے اختیاری میں اس کا سراتیات میں بلا تھا۔وہ اے انکار کرہی میں سکتی سی

المدفعال سجر 2015 16



خوف تعاجمے بیشہ ہے اس لیے میں نہیں جاہی تھی۔
م دبئ جاؤ کیا کہوں کی میں لوگوں ہے کہ میری بنی
نے دبئ میں شادی کے لیے لڑکا پند کرلیا ہے۔
"لیکن ای ایمی آپ کی مرضی اور پہند ہے اس
سے شادی کی بات کردہی ہوں اور یہ کوئی معیوب بات
نہیں ہے۔"

میں ہے۔"

"تمہارے لیے نہیں ہے "کین میرے لیے ہے۔
ویسے تو تم برط کہتی تھیں۔ ساری زندگی مال اور بمن کا
خیال رکھنے کے وعوے کرتی تھیں جگین آیک لڑکا
پند آتے ہی تمہیں مال اور بمن بھول گئی ہیں۔ سوچا
ہے میرا اور آئمہ کا کیا ہوگا۔ کس طرح گزر بسرہوگی
ہماری۔ تم اتی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوروشنی۔"
ماری۔ تم اتی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوروشنی۔"
ان کی بات من کراس نے آیک کمری سالس لی اور

پرایک آخری بات کم کراس نے فون بند کروا۔ والمي اليس كل منع تكاح كررى مول-"چندماه يسك صابره اور آئم کے بوے کی تکلیف کودہ زمر کا کھوٹ سجد كري كى تقى ملكن آج اساس موكياتاك وه دونوں اس کا استعمال کررہی ہیں۔ اپنی ضروریات کی وجه اس كى اس كى شادى كے تقطے سے ناخوش تھی۔ احمیں خوف تھا کہ روشنی شادی کے بعد احمیں سیورث میں کرے کی اوروہ اسیس یہ حمیں بتایاتی سی کہ وقارنے اس سے خود کما تھا کہ وہ آئمہ کی تعلیم ممل ہوئے تک اس کے محروالوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ووان کی بے حی اور لایج کو مزید برداشت نسیں کر عتی تھی۔ وہ ای ال کی مرضی اور شمولیت کے بغيرشادي كانصور بمي شيس كرعتي تقي الين تجمي بمي جوبم سوچ سرياتي وقدرت كاطے كردو و اب ان كا تكاح دى من موا تقا اور ائى جاب سے

وہ آج بھی گاڑی آئی عاموشی اور اسماک ہے ڈرائیو کررہا تھا۔ وہ دونوں اب ساحل یہ آگئے تھے۔
آسان یہ چودھویں کا چاند پوری آب و ناب کے ساتھ
چک رہا تھا۔ سمندر کی تیز ہوا اور اس سے اٹھتی لہوں
کاشور۔ یہ سب کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک بھنچ
یہ بیٹھے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ 'ایک دوسرے یہ بیٹھے۔
یہ بیٹھے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ 'ایک دوسرے کے دوسرے کے ساتھ 'ایک دوسرے کے دوسرے کے ساتھ 'ایک دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے

"جھے ہے شادی کوگی روشنی؟"اس نے کرنٹ کھاکراس کی طرف دیکھا۔وہ اس سے ہریات کی امید کر سکتی تھی سوائے اس بات کے۔ "کیا۔ کیا کھا آپ نے؟"

''شادی کردگی مجھ سے؟ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھرکے لیے حمہیں اپنے گھرلے کر جانا جاہتا موں۔ چلوگی میرے ساتھ؟''

من اجانک اس نصلے کی دجہ اس کے منہ سے نکلا تھا حالا نکہ کمنا تو جاہتی تھی بہ سروجہتم 'لیکن یہ انا بھی انسان کو کیسے استحان میں ڈال دی ہے۔

"اورسال آنے ہے پہلے تک میں یہ بھی تہیں جانا تھا اورسال آنے ہے پہلے تک میں یہ بھی تہیں جانا تھا کہ میں تہیں شاوی کا روبونل دول گا'خود کو بہت آویلیں دے چکا ہول کہ جھے تم میں کوئی دلیہی تہیں ہے 'لین جتنا تہیں بھولنے کی کوشش کر آبول ہم اتبایاد آتی ہو' بری طرح میرے حواس یہ چھا تئی ہو۔ میں بس اتبا جانبا ہول کہ میں تہمارے بغیر مہیں سکا ہے تہماری ضرورت ہوشنی۔" سکا گئے آئی کی وجہ ہے؟"

## 000

دمی این شادی کرری ہوں۔ وہ مجھے یہاں دئ میں ملا تھا اور اس نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ میں اسے آب سے ملوا تاجا ہتی ہوں۔" " بہتے جانتی ہو'تم کیا کمہ رہی ہو مدشنی؟ اس وان

117 2015 7 (134)



نے تقی بیس سرملایا۔
''دلیکن مجھے ایک البحض ہے۔''اس نے معنی خیز
لیجے میں کہا۔
''آپ کو کیا البحض ہے؟'' وقار کی بات نے اے
حیران کردیا تھا۔
''کیا تم آج رات بھی اس صوفے پہ سونے والی
ہو؟'' وہ شرارت ہے بولا۔
''نہیں۔۔''اس نے مسکراتے ہوئے سرچھکالیا۔

''امی پلیز یعجے معاف کردیں۔ میں جانتی ہوں' میں نے آپ کادل دکھایا ہے' بھین جانیں میں ایسا کرنا منیں جاہتی تھی' کیکن بچھے لگا آپ کی تشویش اور بر کمانی میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں بھی آپ کودکھ میری کتنی ضرورت ہے' کیکن آپ کو بھی سوچنا میری کتنی ضرورت ہے' کیکن آپ کو بھی سوچنا جا ہے تھا کہ میں ای زندگی جینے کے لیے آپ کو بھی سوچنا آسرا جمیں چھوڑوں گی۔''

وہ و قارے ساتھ آج میج ہی اپنے گھر پہنی تھی اور میں ساتھ آج میج ہی اپنے گھر پہنی تھی اور کے ساتھ کافی آگ رہی تھی۔ شروع میں صابرہ اس کے ساتھ کافی تلخ رہی تھیں۔ لیمن آجستہ آجستہ ان کا موم پڑتا شروع ہوا۔ و قار انہیں پہلی نظر میں ہی بست اجھا لگا تھا۔ روشنی کو دکھ کر تو وہ اسے پچان ہی نہیں شکی تھیں۔ وہ اس کے قیمتی لباس اور مسکے نہیں شکل تھیں۔ وہ اس کے قیمتی لباس اور مسکے زیورات دیکھ کردگ روشنی شادی کے بعد انہیں خرجا نہیں وے گی بلکہ اب تو انہیں صابحہ ہی گا وربیان کی خام خیالی ہی تھی۔ گیاور بیان کی خام خیالی ہی تھی۔ وقار آخس جلا کیا تھا گیا تھا اسے چند ضروری کام تھے اور قار آخس جلا کیا تھا گیا تھا اسے چند ضروری کام تھے اور قار آخس جلا کیا تھا گیا تھا گیا۔ وقار آخس جلا کیا تھا گیا تھا گیا۔ وقار آخس جلا کیا تھا گیا۔

حسن نہ ہو تاجو خودوہاں ایک بہت ہوی گنسٹر کشن کمپنی کامالک تھا اور ساری لیکل کمپلیکیشنز کاحل اس کے پاس تھا۔ اس کھر میں سب کچھ ویسائی تھا۔ عفت بی اے دیکھ کرنمال ہو گئی تھیں۔ باتی کے ملاز موں نے جمی اس کا برجوش استقبال کیا تھا۔ وہ سب یہ بی جانے میں دبئی گئی ہے۔ عاکشہ اور اس کے بچوں کی طرح گھر کے ملازم بھی اس سے مانوس ہوگئے تھے اور اس کی واپسی یہ بہت خوش تھے۔ اس کی ہرچیز کمرے میں اس حکہ بڑی تھی جہال وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ حکہ بڑی تھی جہال وہ چھوڑ کے گئی تھی۔

''جانتی ہو'جہیں میرے علاوہ اس کھر میں سب سے زیادہ کس نے مس کیا ہے؟''وقار نے اس کا ہاتھ کیڑ کر کہا۔ سلور کرے ساڑھی میں وہ بہت خوب صورت لگ رہی تھی۔ وقار نے ایک قیمتی ہیروں جڑی انگو تھی اس کی انگی میں پہنائی۔

'' جمی لگ رہی ہے۔'' اس کے ہاتھ کی پشت کو چوہتے ہوئے وہ بولا تھا۔

" آپ نے بتایا نہیں بھے گھر میں اور کس نے مس کیا۔ "وہ مجسس سے پوچھ رہی تھی۔ "موند منگ بول نے 'جمال تم کھنٹوں بیٹھی بتا نہیں کیا کہا سوچتی رہتی تھیں۔ "وہ مسکرادی تھی۔ "مجھے وہ جگہ بہت پہند ہے 'برط سکون ملیا تھا وہاں بیٹھ کر۔ زندگی میں اتن الجمنیں تھیں مجنہیں سوچتے ہوئے میں خود الجھ جاتی تھی۔ ایسے میں دنیا سے وسکنکٹے ہوکر برط ریائیس کیل کرتی تھی میں۔" وہ

اداس ہولی۔

دختم بہت سادہ اور معصوم ہوروشنی تمہاراول بہت شفاف ہے میں جانتا ہوں تم اپنی ای اور بہن کی تاراضی ہے اب سیٹ ہو الیکن ڈونٹ وری جم کل تاراضی ہے اب سیٹ ہو الیکن ڈونٹ وری جم کل جاکر انہیں منالیں ہے۔ " اس نے اسے بہلاتے ماکر انہیں منالیں ہے۔" اس نے اسے بہلاتے ماکر انہیں منالیں ہے۔" اس نے اسے بہلاتے ماکر انہیں منالیں ہے۔"

''کیا اب بھی کوئی البھن باتی ہے؟'' اس نے سکراتے ہوئے پوچھا۔ سراتے ہوئے پوچھا۔ درنہیں۔''اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس

المدول حر 2015 الله



"آئمہ یونی ورخی گئی ہوئی ہے۔ دو بیجے تک آجائے گا۔" صابرہ نے اسے بتایا۔ لیکن جب جار بیجے تک بھی آئمہ کی واپسی نہیں ہوئی تو مجبورا"روشنی کو واپس جاتا پڑا۔ وقار کا ڈرائیور کافی دیر سے اس کا انتظار کررہاتھا۔

دسین اس سے اگلی بار مل اول گی ای !" صابرہ کو تسلی دیتی وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ صابرہ نے اس کے سامنے ہی اسے دوبار کال کی تھی اور روشنی کی آمر کا بتایا تھا'لیکن وہ کمہ رہی تھی کہ اسے یونی ورشی میں کچھ کام ہے اور اسے دیر ہوجائے گی۔

ان کائی کاکپ برابروالی میزید رکھنے کے لیے وہ جھی ' اس کے لمبے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ذرا آگے بردھ کر اس نے روشنی کے بالوں کو چوم لیا۔ "جھے تہمارے بال بہت پندیں۔" "جھے بتا ہے۔" مسکراتی نظموں سے اسے دکھ ردی تھی۔ دری تھی۔ مری تھی۔

''نتاتیائے بتایا تھا۔''اس نے شرارت کہ اللہ ''کیا بتایا تھا نتا شائے ؟''اسے بچھ جیرت ہوئی۔ ''نیہ بی کہ آپ نے اسے میرے بالوں سے متعلق موامیت دی تھی کہ وہ انہیں کا نئے یا خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔'' ''اس نے مطمئن اندازش کہا۔ ''اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جھے یہ ڈارک میک اپ

الله المحاسب في المحالية المحقولية والرك ميك الب بالكل الجمانيين لكتاب "بدايت شرمنده كرنے كى ايك كوشش تقى كين وہ السيم كرز متاثر نظر نبيں آيا۔ آيا۔

"بالكل ممكيد" اس كا انداز ايما تقاكه وه بنس

برس اشاکو آپ نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ وہ کمد ربی تھی اپنی شادی یہ ضرور بلانا۔ "اے اچانک

میں دوری کزن ہواور حاصل پور میں رہ کر تمہاری کرومنگ نہیں ہوسکی' اب شادی کے بعد امریکا جاتا ہے۔ اس لیے تمہارا میک اوور کرواتا ہے۔ "کافی کے گھونٹ بھرتے وہ اے بتارہاتھا۔

''ایک اور جھوٹ' اسٹوریاں بنانے میں کافی مہارت ہے آپ کو۔''وہ ہس پڑاتھا۔ ''اچھا میری ای اور چھوٹی بہن آپ سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔'' اسے صابرہ کے فون کا خیال کا آیا جو انہوں نے کل کیاتھااور آئمہ بھی اس کے گھر آنے کی خواہش رکھتی تھی۔

"آج رات تومی کراچی جارہا ہوں اور پھروہاں سے واپسی پہ کل ایک میٹنگ ہے اور بہرسوں رجرہ آرہا ہے۔ کے مائی میٹنگ ہے اور بہرسوں رجرہ آرہا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اسکے دن دی جا تا ہے۔ اسکے ویک بلالو۔ "اس نے سوچتے ہوئے کیا۔
"پھردی جارہے ہیں؟" وہ جیرت ہوئی۔
"قارائک اوہاں میرا آفس ہے اور آدھا ممینہ میرا

"عائشہ آلی کی کال آرہی ہے۔" اس نے مسراتے ہوئے کہا۔
"السلام علیم آبی۔ کیسی ہیں آپ۔
"وعلیم السلام آبیں تعلیہ ہوں میں تاؤ 'روشنی کیسی ہے 'اس کی وین ہے والیسی ہو تھی البھی وہیں ہے؟ تم نے تواہی ہو تھی البھی وہیں ہے؟ تم نے تواہی ہو تھی البھی وہیں ہے؟ تم نے تواہی چھیا کر رکھا ہوا ہے۔"ان کی بات من کروہ بنسانقا۔
بنسانقا۔
"روشنی میرے ساتھ ہی ہے اور ٹھیک بھی ہے '

المد المال عبر 2015 119



آپ خودبات کرلیں۔ "فون اس کو تھاکروہ خود کھانے کی طرِف متوجہ ہو کیا تھا۔

عائشہ اس سے گانی دریاتیں کرتی رہی۔ استے ماہ
بعد اس کی عائشہ سے بات ہورہی تھی۔ کئی بارعائشہ
نے اس کا نمبرمانگا تھا اور وقار کسی نہ کسی طرح اس کی
بات ٹال جا ناتھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے روشنی
مسلسل مشکرا رہی تھی۔ عائشہ کے علاوہ اس کے
دونوں بچوں نے بھی اپنی سوئٹ مامی سے بات کی تھی
اور اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں اسے کتنا مس کررہے
بیں۔

## 0 0 0

ام کلے ہفتے اس نے صابرہ اور آئمہ کوڈنر پہ بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤن بھیں بیٹی تھیں جب و قار کھر میں داخل ہوا۔ ان دونوں کو دیکھ کرانہیں سلام کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹر روم میں چلا کیا تھا۔ روشنی کے لیے وقار کا ان دونوں کو اس طرح نظرانداز کرتا جران کن تھا۔وہ بچھی بار صابرہ سے بہت خلوص اور اپنائیت سے ملاتھا۔

"أتمه آب ہے کے کے بہت ایکا پینڈ می-ای نے بہت تعریف کی ہے اس سے آپ ک۔" وه اس كى خاموتى سے كوئى تقييد اخذ كيے بغير بولى وه اب بھي اس کاچرو شيس ديکيميائي تھي۔ ودم چلوم میں بس آرہا تھا۔"خود کو پر سکون کرتے اس نے سنجیدگی سے کما۔ یوشنی اس کی بات س کر اب كمرے سے باہرجا چكى تھى۔كتنافرق تھا كان دونوں بسول من ايك اتى ساده اور معصوم ونيا كے بر فريب ہے پاک جس کا خلوص اس کے کہنے سے جھلکتا تھا۔ جس كى بريا أكمول من اس صرف يج نظر آناتا اور آئمس وحوے باز اللی ظرث جھوٹ کے سوا مجھ بھی تو سیس تھا اس کا وجود اور آج اس نے اس لڑکی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ پکڑا تھا۔ اے استے دنوں میں ایک بار بھی اندازہ نہیں ہوا تھاکہ آئمه اور روشني كاكوني تعلق موسكتاب وه جس آئمه كوايك سال ب جانا تقلداس في توانا تعارف ايك امیرخاندان کی اکلوتی بنی کی حیثیت ہے کروایا تھا۔ اسے وہ دن یا دیا تھاجب آے رات کو اعظم کے ساتھ ويمض كي بعد الكلون وه اس سعط علي كيا تفا "تم میری کال کیول شیس ریسیو کردی تھیں آئمہ؟" چیلی رات سے کی باروہ اے کال کرچکا تھا اوربت مشكل اس عني آماده وفي سي وسيس مصوف محى-"اس فى لايدوائى سے كما

"اس نے طزیہ لہج میں کما۔ اس نے طزیہ لہج میں کما۔ "جھے یہ جان کر جیرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جانتے ہو۔" وہ اس کی ڈھٹائی یہ جیران ہوا تھا۔ "تتم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو آئمہ "کسی

سان پرس معتصات ہے ہو ہی ہو۔ دفیں اعظم مسعود کو چھلے دوسل سے جاتی ہوں' میری فرینڈ کاکزن ہے دو۔ کانی پرانی دوسی ہے اس کے ساتہ مری تر ارائی تاریخ کانی پرانی دوسی ہے اس کے

(120 2015 / WWW

روشنی دبی چلی تی تو گھر میں اچانک کھلا پیسہ آنے لگا۔ روشن کے جانے کے بعد صابرہ عمل طور پر اس كے الحقيس معيں-حالات بدلے توصابرہ كى سوچ بھى بدل طنی تھی۔ کالج میں آگراس کالمناجلناجس کلاس کی لڑکیوں سے ہوا' اس نے اسے اپنے موجودہ حالات ے اور بھی شاکی کردیا تھا۔وہ ان جیسی بناچاہتی تھی۔ لڑکوں سے اس کی پہلی دوستی تھرڈ اریس شروع ہوئی۔ وهاس كى كلاس فيلو كابھائى تھااوراس پەبرى طرح فريفت فقا۔اس کے ساتھ باتنی کرے محوم پر کراہے اچھا لگتا تھا يوليكن وہ اس سے كوئى جذباتى وابتكى نىيں ر کھتی تھی۔ وہ خود ابھی اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی مالی حالت بھی منتحکم نہیں تھی۔ پھر بھی وہ ایں پیر کافی خرچا كريا تھا۔وہ جلد ہى اس سے بور ہو گئى تھى يكيونكه وہ ہاتھ دھو کراس کے بیچھے پڑ گیا تھا۔ پھریکے بعد دیکرے وہ چند اور لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی اور پہلے کی طرح ان کے ساتھ کھومتی پھرتی رہی الیکن بیدوستیال محض موللنگ اورسینما کے حد تک تھیں۔اس وقت وه صابره سے سیلی کے ساتھ جانے کایا کالج میں ایکسٹرا كلاسوب كابماناكرلياكرتي تمى-"

اعظم مسعودوہ پہلا تخص تھاجس سے ملا قات کے بعد وہ خود اس سے رابطے کی کوششوں میں لگ گئی اور بے تحاشاہ میراور مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈر کھتا تھا۔ اسٹینٹ کمشنرتھا اور بے تحاشاہ میراور مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈر کھتا تھا۔ اسٹینٹ کمشرتھا تھا۔ اس سے روشنی کی ملا قات رولی کے گرائیب اِن کی میں ہوئی تھی۔ وہ اس کا دور کاکزن تھا۔ اگلی باروہ اس میں ہوئی تھی۔ اس باراعظم مسعود ایک ہوئی تھی۔ اس باراعظم مسعود کو بھی اس میں دلیسی پیدا ہوئی تھی اور اس سے ملا قانوں کاسلسلہ چل نگا تھا۔ وہ اسے ایک اور دنیا سے متعارف کروا رہا تھا۔ آزادی اور بے تحاشادوات سے متعارف کروا رہا تھا۔ آزادی اور بے تحاشادوات سے متعارف کروا رہا تھا۔ آزادی اور نے نے موا تھا۔ وہ اسے متعارف کو اس کے متعارف کروا رہا تھا۔ اور نے نے موا تک فون متعلی متعل

کیے ہاتھ دھوکر میرے پیچھے پڑھئے تھے میں نے سوچا چلو تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں۔ ورنہ کہاں تم اور کہاں اعظم مسعود۔"وہ تنفرے بولی تھی۔

"بيہ تم كمه ربى ہو آئمہ! حالاً نكه تم جانى ہوئ تمهارى دجہ ہے میں نے آبی ہے كتنا برا جھوٹ بولا ہے ہم راضى تھیں مجھ ہے شادى كرنے كے ليے اپنى والدہ ہے بات كرچكى تھیں اور اب تم كمه ربى ہوكہ تمهارے ليے وہ سب ٹائم پاس تھا۔ میں محبت كر آبوں تم ہے اور بيہ بات تم بھى جانى ہو۔" وہ اس كى باتوں ہے چكرا جماعہ۔

و الوطن آیا کول میہ تمہارامسلہ ہے اور تمہیں ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ جھے ہے بہت ہے لوگ شادی کے خواہش مندہیں اب ہر کسی سے تومیں شادی نہیں کر سکتی ہوں۔"

وہ طنزیہ بنی بنتے ہوئے کہ رہی تھی۔ اپنی یہ بے عزتی وہ مرکز بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اے اپنے سامنے بیٹھی اس لیے شدید سامنے بیٹھی اس لیے شدید سامنے بیٹھی اس محسن کی دیوی ہے اس لیے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دکھ محبت میں تھکرائے جانے کانہیں تھا ' بلکہ شاک اس ذکت نے دیا تھا جو کسی کے ہاتھوں ہے۔ واقوف بننے ہے ملتی ہے۔

بوقوف بننے کہتی ہے۔

دوہ بیشہ ہے الی ہی تھی۔ ضدی اسے وہ سب
چاہیے ہو آتھاجووہ آیک بار منہ ہے نکال دی تھی۔ وہ
اس کانمایاں مقام تھا۔ روشنی اس کے برعکس پڑھائی
میں بھی بھی اتن انچی نہیں تھی۔ بیٹرک تک اس
میں بھی بھی اتن انچی نہیں تھی۔ بیٹرک تک اس
ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے اس کا باہری دنیا
مارتے دیکھا تھا۔ چند ہزاری نوکری کے لیے جو تیاں
مارتے دیکھا تھا۔ اس نے روشنی نہیں بنا تھا۔ وہ آئمہ
جو اسے بہت بچھ حاصل کرنا تھا اور وہ بھی بغیر
جو وجد کے روشنی کی قناعت یہ اس غصہ آ با تھا۔
میر فیرکری اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس جافت یہ
میر فیرکری اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس جافت یہ
میر فیرکری اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس جافت یہ
میر فیرکری اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس جافت یہ
میر فیرکری اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس جافت یہ
میر فیرکری اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس جافت یہ
میر فیرکری اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس جافت یہ
میر فیرکری اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس جافت یہ

المد شعاع مجر 2015 121



اے اعظم کی مہانی ہے ملے تھے۔ اس میں ایسی کشش تھی کہ اعظم جیسا گھاگ اور فلرث فطرت مخص بحى يورى طرح اس كے قضے ميں تھا۔ اس میوزیکل کنسرٹ کے ملک بھی اے اعظم معود نے بی ججوائے تھ، کیونکہ اس نے وہال جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔وہ خود ایسی جگہوں ہے تهيس جا بالقيااوروين ايب و قارملا تفا\_ايب و قار ب دوی میں دلچیں نہیں تھی کی کیونکہ وہ اعظم مسعود جیسا عمم کا اکا گنوانا نہیں جاہتی تھی۔ لیکن و قار اس میں ضرورت سے زیادہ دلچیں لے رہاتھا۔ اعظم کی پوشنگ حاصل بورمین بھی مون ساوہ اس کی تکرانی کروا تا تھا۔ اس کیے و قار کے ساتھ وفت گزاری میں کیا حرج تھا اور پھرو قارے بھی اے فائدہ بی مل رہاتھا۔ و قار کو اس نے اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی اسے ضرورت بھی نہیں تھی اعظم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سب جانتا تھادونی کی وجہ سے اسے پتا چل جا آ' اس لیے اس سے چھیانے کا فائدہ نہیں تھا۔ شروع میں صابرہ اس ہے ان مسلے تحالف كى وجہ سے سوال جواب كرتي تعين- آسته آسته الهين مجي بيرسب قابلِ قبول ہو گیا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھاوہ لوگ تمام عمرایک سے معافی حالات کے ساتھ کزر بسر کرتے وِقار کو آئمہ نے ایک آپٹن کے طوریہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن جس دن اعظم مسعود نے اسے شادی کے لیے

000

بروبوز كيااس فوقارت يجها چعزاليا-

کھانے کی میزیہ بھی وہ خاموشی سے بیٹھاتھا۔وہ باہر آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ روشنی کو دکھ نہیں دے سکنا تھا۔ صابرہ کے ساتھ وہ معمول کے انداز میں بات چیت کر تا رہا تھا۔ آئمہ کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر بھی وہ جان ہوجھ کراہے نظرانداز کررہاتھا۔ روشنی یہ ہی سمجھ رہی تھی کہ وقار کااسے نظرانداز کرنااس لیے ہی سمجھ رہی تھی کہ وقار کااسے نظرانداز کرنااس لیے کے سمیونکہ اس کی ضد اور دیاؤگی وجہ سے روشنی کو کلب جانا پڑا۔وہ وقار کی ذہنی کیفیت سے انجان تھی جو

اس وقت صرف بیہ سوج رہا تھا کہ اے کن الفاظ میں روشنی کو اپنے اور آئمہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس سے پہلے آئمہ روشنی کو کوئی بات بتائے وہ آئمہ سے کچھ بھی امرید کر سکتا تھا۔

"روشنی کولے کر آنا بیٹا۔" صابرہ جانے سے پہلے اس سے کہ رہی تھیں۔ روشنی جانتی تھی وہ بہت مصوف ہے اور پھرو قار کے اور ان کے اسٹینس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اسے وہاں لے کر جانے کے لیے اصرار نہیں کر عتی تھی۔

" دای او قاربہت مصوف ہیں آج کل اپنے کام کے سلسلے میں "آپ فکر نہ کریں " کچھ دن تک میں خود آجاؤں گی آپ سے ملنے "وہ و قار کو مشکل میں نہیں والناجائی تھی۔

وروس المسلمان المحمول المراب المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المراب المسلمان ال

چاہتی تھی۔

"آپ فکرنہ کریں آئی!ہم جلد ہی آپ کی طرف
چکرلگائیں گے۔" وہ اب صابرہ سے کہ رہا تھا۔ آئمہ

چپ چاپ کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی
آنگھوں میں کچھ تھا جے روشنی سمجھ نمیں ان تھی۔

ان لوگوں کوڈرائیور کے ذریعے گھر بھجوا کروہ دونوں

اپ کھرے میں آگئے تھے۔

"روشنی! جھے تم سے پچھ بات کرنی تھی۔" وہ شیشے

کے سامنے کھڑی اپنی جیولری آثار رہی تھی 'جب و قار
نے کچھ سوچے ہوئے اپنی بات شمور کی کیون ای بل

نے کچھ سوجتے ہوئے اپنی بات شروع کی مکین ای بل اس کا موبائل بجتا شروع ہوگیا۔ رجر ڈکی کال آربی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ گمرے سے باہر نکل گیا۔ اسٹڈی میں آگر اسے کچھ ڈاکومنٹس دیکھنے تھے 'جو رچر ڈاسے ای میل کرچکا تھا۔ ان فائلز کو چیک کرنے کے بعد وہ ایک بار پھررچر ڈکو کال کرنے بیٹھ گیا تھا۔ اسے کاموں سے فارغ ہوکروہ جب تک کمرے

المدفعال عبر 2015 122



بهن ہے شادی کرلوگے" دنسنو آئمہ! یہ میراد فتر ہے اور میں یہاں کوئی تماشا کھڑا نہیں کرناچاہتا ہم یہاں سے فوراس چلی جاؤ۔"

وقارات کیے بہلارہاتھا۔اس کیے وہ ایک بجاس کے ہفس پہنچی تھی۔وہ یہاں پہلے بھی آچکی تھی۔اس کیے ہفس ہینجی تھی۔وہ یہاں پہلے بھی آچکی تھی۔اس کیے کسی کی معاونت کے بغیروہ وقار کے کمرے کی طرف بررہ گئی تھی۔شیشے کی کیبن میں بینچی وقار کی سکرٹری کو دیکھ کراس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا جواسے دیکھ کرانی کری سے کھڑی ہوگئی تھی۔اسے جواسے دیکھ کرانی کری سے کھڑی ہوگئی تھی۔اسے جھٹے کا اشارہ کرکے وہ اب وقار کے کمرے کا دروازہ جھول رہی تھی' جب اپنے کانوں میں بردتی آئمہ کی تھے۔ک

آواز سن کروہ گھٹک کئی تھی۔

در بچھے اے و کھے کر ترس آ نا ہے کیے بچوں کی طرح وہ اس لالی پاپ سے بہلی ہوئی ہے جے تم نے محبت کانام دیا ہے ہے جاری یہ بھی نہیں جانتی کہ چند ماوی میں کے اس کا محبت کرنے والا شو ہر بچھ سے شادی کرنے والا شو ہر بچھ سے شادی کرنے کے لیے مرا جارہا تھا۔ میرے لیے ویوانہ تھا کمیں دن کہتی تو وہ دن دہم ان اتھا اور میرے رات کہنے پہر اس کی رات ہوتی ہی ۔ اب میں یہ کسے مان لوں کہ اس کی باس سے محبت ہوگئی ہے بونہ اس کے باس مصورت میں بچھ سے بہتر ہے اور نہ اس کے باس میرے جیسی تعلیم ہے۔ یقینا " یہ سب پچھ بچھے میں وہ کے کہا گیا ہوگا۔" وہ طنزیہ لیے میں بولی تھی۔

جیلس کرنے کے لیے ہی کیا گیا ہوگا۔" وہ طنزیہ لیے میں بولی تھی۔
میں بولی تھی۔
میں بولی تھی۔

"آئمہ تم ۔"اس سے آگے وہ کچھ کمہ نہیں پایا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آوازیہ اس نے چونک کردیکھا۔

"میرے کمرے کے باہر کون تھا؟"انٹر کام پہوہ اپنی سیرٹری سے معلوم کررہاتھا۔ سیرٹری سے معلوم کررہاتھا۔

یررن کے ہیں اس تحقیق۔" وقار کے پیروں کے "سر! آپ کی مسر تحقیق۔اس کا دماغ بھک سے اڑ نیچ سے زمین نکل گئی تھی۔اس کا دماغ بھک سے اڑ گیا تھا۔ وہ اسے سیج بتانا چاہتا تھا کالیکن یہ سب اس میں آیا' روشنی تقریبا" سوچکی تھی۔ ویسے بھی کافی رات ہوچکی تھی' اس نے سوجادہ اسے پہلی فرصت میں کل سب چھ بتادے گا۔وہ قبیح جلدی آفس آگیاتھا اور کافی مصروف تھا۔ دور کافی مصروف تھا۔

"آپ لیج په کھر آجائیں و قار۔ آپ کی فیورٹ وش بناری ہوں میں۔" روشنی اسے فون په کمہ رہی تھی۔ اس کی بات من کروہ مسکرا دیا تھا۔ وہ آفس میں کافی بزی تھا۔ اپنے سامنے بڑی فائلوں سے سراٹھاکراس نے خود کو پر سکون کرنے کے لیے سرکرس کی بہت پہ تکاریا۔

تعادیا۔
المعنی ایک میٹنگ شروع ہونے والی ہے اس کے بعد دوبارہ آفس کافی وقت
بعد گھر آؤل گا کھر لیج کے بعد دوبارہ آفس کافی وقت
ضائع ہوجائے گا۔ "وہ سوچتے ہوئے بولا۔
"اوہ۔ مطلب آپ شیس آسکتے ہیں۔"اس نے مرتھائے ہوئے کہوئے میں کہا۔

"آپالیاکوں نمیں کرتیں کہ آپ میرے آف آجائیں آج میں آئے اپی فیورٹ جگہ یہ لیج کرادوں کا۔"وہ ای کے لیج میں اسے کمہ رہاتھا۔ "اور میرے بنائے کھانے کا کیا ہوگا؟" وہ مصنوی

تاراضی ہے ہوئی ہی۔
"وہ میں ڈنرمیں کھالوں گا۔"جواب فورا" آیا تھا۔
"شھیک ہے 'چرمیں آپ کے آفس آجاتی ہوں۔"
وہ بخوشی راضی ہوگئی تھی۔اس سے فون پہیات کرکے
وہ وہارہ اپنے کام میں مصوف ہوگیا تھا۔ اس لڑکی میں
جادہ تھا۔ کتنی بھی تھکن اور مصوفیت ہوتی 'وہ اسے
منٹوں میں اپنی باتوں سے پرسکون کردی تھی۔ میٹنگ
منٹوں میں اپنی باتوں سے پرسکون کردی تھی۔ میٹنگ
سے فارغ ہوگروہ اپنے آفس میں داخل ہوا تھا'جب
اس کی سیکرٹری نے اسے ایک لڑکی کے ہارے میں بتایا

عا ہوں سے معامل ہی ہے۔ "تم میرے آفس میں کیا کررہی ہو؟"اپنے دفتر میں آئمہ کو دیکھ کراس کا پارہ چڑھ گیا تھا۔وہ اس کی ہث مصر میں جائیں گانتہ

ر سرائی ہیں۔ وقیس جھیں اتا ہے و قوف نہیں سمجھتی تھی و قار حسن!تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری اس کم عقل

> READING Section

المار المال المراجع المال الما

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہیں۔ وہ شاک کی کیفیت میں تھی۔ اس کا دماغ کام میں کررہا تھا۔ بہت در تک قریبی پارک میں جیتھے ربے کے بعدوہ آئمہ کیاس کی تھی۔ الكسال الناده موجكا ب وكيارشته تفاتم دونول كورميان؟" وكليابيه مهيس وقارنے شيس بتايا كه اس كااور ميرا كيارشته تقا-محبت كرتا تفاوه جھے سے مرتا تفاول وجان ے جھے پر مشادی کرناچاہتا تھا جھے۔" دوتم جھوٹ بول رہی ہو۔" ومين تم سے كيوں جھوث بولول كى آنى؟" "وقاربت ى لؤكيول سے ملتے ہيں اسے بروفيشن اور دوستانہ طبیعت کی دجہ سے ان کی کافی بے تکلفی ہے او کیوں کے ساتھ 'ہوسکتاہے حمہیں کوئی غلط فنمی ہوئی ہو۔"اے ساشایاد آئی تھی۔ ورتنی اتم اگر ہے و قونوں کی جنت میں رساع اہتی ہو توجھے کوئی اعتراض میں الیکن میں کمے کم تم ہے۔ جھوٹ جمیں بولول کی کہ ہال اس کے دوستانہ رویے کی وجہ سے بچھے یہ غلط مہی ہو گئی تھی۔ ایک سال میرے پیچھے جرا رہا ہے وہ اپنی بس سے یمال تک كمد چكا تفاكداس في مجھ سے شادى كرلى ہے كيونك وواس کی شادی این سدے ساتھ کروائے میں انٹرسٹا سے۔ میرے اور اس کے درمیان تھوڑی سی مس اندر اسٹینڈ تک کیا ہو گئ اس نے تم سے شادی کرلی۔ وہ جانتا تھا میں اے اپنی بس کے ساتھ دیکھوں کی تو جیلس ہوجاؤں گے۔ اس سے سے ای اب کرنے کی كوسشش كوں كي- ميں تو يہليے ہى اس كے ساتھ جھڑے کے بعد کافی شرمندہ تھی۔ حمیس اس کے ساتھ ویکھاتو بچھے اس پہ اور بھی ترس آیا۔اب کمال تم اور کمال میں۔ بیرو قار کا اشینڈرڈ تو نئیں ہے۔ تم جيسي سيدهمي سادي اور معمولي شكل و صورت كي انثر

اندازم اس تك ينج كا بیروہ آخری بات تھی جو اس نے سوچی تھی۔اپنے مویا کل سے اس کا تمبروا کل کرتے وہ باہر کی طرف بعاگا تھا۔ آئمہ اس کے آئس میں ہے اے اس بات کی کوئی بروانسیں تھی۔وہ کھرجارہا تھا مین شادی کے يلے چند ہفتوں میں اپنے رہتے میں آئی اس علط فنمی کو ائے فورا "دور کرنا تھا۔اس کاموبا کل بند تھا۔اس کا اس طرح و قارے بغیر ملے جلے جانا اے اب سیٹ كردبا تفا- يتانسيس اس في كتني بات سي تفي أوراس ے کیا تیجہ اخذ کیاتھا 'لیکن وہ حران تعاجد مندمیں وہ غائب کمال ہوگئی تھی۔اس نے ڈرائیورے بھی . بوجھا الیکن اس نے بھی اے آفس ڈراپ کرنے کے بعددوباره نتين ديكها تفاوه كمربينج جكاتفا بكين روشني کھریہ نہیں تھی۔ چند بار اس نے موبائل یہ کال کرنے کے بعد وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ وہ آگر گھر نهيس آئي تواين والده كياس كن موكي بيربي سوچ كر وه صابره کی طرف چلا گیا۔ روشن بیال بھی تمیں تھی۔ صابره اس کود مکیم کر کافی پریشان مو گئی تھیں۔وہ حیران تھیں کہ آخران دونوں کے درمیان ایساکیا ہواہے کہ روشن اے بغیربتائے کہیں چلی کئی ہے۔ بو جل مل ے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ بے مقصد سرکول یہ گاڑی ووڑاتے اس نے کئی یار کھر کال کرکے ملازمہ سے روشی کے بارے میں بوچھا۔ "روشى يى يى ابھى تك نىيس آئى ہيں-" ہرمار كا

ومرايايه جمله اس ككانون علرار بانقل

وہ ہر جگہ اے تلاش کرچکا تھا۔ سوائے اپنوفترکی تجھیلی طرف کے جہاں وہ بہت در اکیلی بیٹھی رہی تھی روہاں سے تکل کر ایک نزد کی یارک میں آگئی کے کانوں تک پنچ تھے۔ان سے وہ اتالو سمجھ کئی تھی کہ آئمہ اور وقار ایک دوسرے کو پہلے سے جانے

124 2015



خوب صورتی اور ان کی اواول کے دیوائے ہوتے ہیں اوراے مردول كوب وقوف بنانا آيا تھا۔ شروع ميں وہ اے ایک اچھا ٹائم یاس لگا تھا اور اے اسے شادی میں کوئی رکھیں شیں تھی۔ اعظم مسعود بھلے فكرث تفايج ليكن اس جيسا استينس اور مضبوط بيك كراؤ تدو قاركياس مركز تهيس تفااور بحراعهم مسعود نے اسے شادی کی پیش کش کی تو وہ و قارے پیجھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے کی الین اس کایہ کام اسکی آسانی سے موجائے گا اس نے سوچا بھی میں تھا۔ وقارنے اے اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تھااور وہ خود ہی اس کی جان جھوڑ چکا تھا۔ اعظم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی اور میہ خوشی قائم بھی رہتی اگر وہ وقاریے ساتھ روشنی کونہ دیجھتی۔ ہتک ہی ہتک محسوس کی تھی اس نے وہ سوچ بھی نہیں عتی تھی کہ و قاراہے چھوڑنے کے بعد اس کی معمولی شکل وصورت کی کم علیم یافیة بس سے شاوی کرلے گا۔ تعاکیااس میں نہ

شکل نہ تعلیم ساری دندگی بسوں کے دھکے کھانے والی ا چند ہزار روپے کے لیے خود کو ہلکان کرنے والی اس بے وقوف می روشنی کو وہ و قار کے ساتھ دیکھ کرجران رہ گئی تھی۔ کنے بان سے وہ اس کاذکر کردہی تھی ہمی شور سے وہ اس کے بازد یہ اپناہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ منظر وکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ تی تھی۔ اس کے منظے کیڑے ہی جات بدن میں آگ لگ تی تھی۔ اس کے منظے کیڑے ہی ڈائمنڈ اور وہ کھرچمال وہ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔

حداور تقصے میں وہ اس کھرسے نکلی تھی۔ جس روشنی کو ساری زندگی اس نے ایٹار اور قربانی ویتے۔ ویکھا تھا۔ آئمہ کوخوش کرنے کے لیےوہ کسی بھی حد

روشی کوریشان کرکے اسے مرا آنا تھا۔ تسکین التی تھی۔ پہلی ہزار کیا حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے لیے وہ کسی سے نہ بھی کہتی تب بھی اس کیاں اسے ب شار قبیتی تجا کف موجود تھے جنہیں بچ کروہ اپنی فیس اوا کر علی تھی فیلیکن وہ ایسا کیوں کرتی۔ اسے لوگوں کو آنا نے میں مرا آنا تھا اور اگر روشنی نے اس

آئمہ کے اعشاف یہ اس نے ایک کمری سائس لی تمى ـ توبه محى ده وجه جود قار كوبازار ميں بكتي ايك لؤكي كو ابى بيوى بناكرائي كمرلانا تفائلتى تحقير تحقى أتمهى بانوں میں اس کے لیے ہی وہی آتمہ تھی جس کے روش مستعبل کے لیے اس نے اپنی زندگی مختص کر دى محى-جس كى خوشيول په وه اينا آپ قرمان كرسكتي مھی "آج وہ اسے احساب ولا رہی تھی کہر اس کی بس معمولی صورت اور کم تعلیم یافتہ ہے کی لیکن اس نے م بحد غلط تونسیں کما تھا۔ آئمہ ان تمام خصوصیات کی مالک تھی جو کسی بھی قاتل اور کامیاب مخص کو اپنی مالک تھی جو کسی بھی قاتل اور کامیاب مخص کو اپنی طرف متوجد كرسكتي سي- وه يج مي ب وقوقول كي جنت میں بی تورہتی تھی بھو یہ سیں جان یائی کہ اس کا اوروقار كأكيامقابله-وه زهن تحى اوروقار آسان ان وونوں کا ملاپ کیسے ممکن تھا۔ زمین کنٹی بھی خوب صورت ہو اس کا آسان سے کیامقابلہ۔ آئمہ کی باتوں ے وہ وہ سے منی محمد ہو جمل قدموں سے چلتی وہ وہاں ے تل تی۔

000

" من اس وقت كمال مو عمل تم سے البى اور الى وقت كمال مو وقت كمال مو وقت كمال مو وقت كمال مو وقت كمال كيا فون پر اسے جكہ بتاكروہ خود بھى آفس سے فكل كيا تعلد اس سے بھى پہلے وہ وہال موجود تھى۔ بيشہ كى طرح متاثر كن خوب صورت اور مغرور اسے اپنى طرف آباد كو كروہ مسكرائى تھى۔ وہ جانتى تھى و قار المرف آباد كو كروہ مسكرائى تھى۔ وہ جانتى تھى و قار السے مرور كال كرے كال آكر اليانہ ہو ماتوں جرت سے

آب تک جنے ہی لڑکول ہے اس نے دوسی کی تھی۔
ووسب اس کے لیے اسے جن ہے ہیں تھے۔ اس کے
ایک اشار سے معنے چلے آتے تھے اور ریہ مخص تواس
پہ دل وجان ہے فریفتہ تعالہ اس کے ساتھ گزرا ہوا
وقت و ہمی نہیں بمول علی تھی۔ حالا تکہ وہ ہمی ان
ای ہے وقوف مروول کے قبلے سے تھا جو لڑکول کی

المد در 2015 کر 125 2015



''تم اس بے و توف' جذباتی اور معمولی سی لڑک کے لیے بچھے جان سے مارنے کی دھم کی دے رہے ہو؟''وہ شاک کے عالم میں تھی۔

شاک کے عالم میں تھی۔

درمعمولی وہ نہیں 'بلکہ معمولی تم ہو۔ جس صورت

ہ اننا غرور ہے تہیں اس میں تہمارا اپنا کوئی کمال

تہرے کو بھی میری نظروں سے دیھو جھیے اپنے گھناؤ نے

چرے کو بھی میری نظروں سے دیھو جہیں خود سے

نفرت ہوجائے گی۔ تم ای دن میرے دل سے از کئی

میں نے زندگی میں اگر کوئی دعا سے دل سے گری تھیں '
میں نے زندگی میں اگر کوئی دعا سے دل سے کری تھیں '

میں نے زندگی میں اگر کوئی دعا سے دل سے کہ ہووہ

میں نے زندگی میں اگر کوئی دعا سے دل سے کری تھیں '

میں نے زندگی میں اگر کوئی دعا سے دل سے کہ ہوی تو ہوں ہو کیا چیز 'تم جیسی لؤکیال کسی عزت دار آدی کی ہوی تو

ہو کیا چیز 'تم جیسی لؤکیال کسی عزت دار آدی کی ہوی تو

ہو کیا چیز 'تم جیسی لؤکیال کسی عزت دار آدی کی ہوی تو

ہو کیا چیز 'تم جیسی لؤکیال کسی عزت دار آدی کی ہوی تو

ہو کیا چیز 'تم جیسی لؤکیال کسی غریب ہیں۔ " وہ بہت

ہو کیا چیز 'تم جیسی لؤکیال کسی خریب جراحال ہورہا

"روشنی میرے ساتھ رہے یانہ رہے الیمن تم یہ بمول جاؤکہ میں دوبارہ بھی تمہیں ابنی زندگی میں شال کروں گا۔" ابنی بات ختم کرکے وہ کری برے دھکیلیا وہاں سے چلا کیا تھا۔ غصے میں ابنی الکیوں کو مرو زتی وہ اسے وہاں سے جاتے دیمنی رہی تھی۔

وقار کمر میں داخل ہوا تو وہ بری طرح وسرب تھا۔ بے کمرے میں داخل ہو کر ہے دلی سے ٹائی کی ناث کی ذمہ داری اضائی آخی توبیہ اس کو پوری کرنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی دوشن نے پیپوں کا انظام کہاں سے کیا تھا، لیکن اس کے مطابق اس نے وہ پیپے بھوان کے مطابق اس نے وہ پیپے بھوان کے مطابق ابورہ خواب بھی تھی۔ وہ کی صورت دوشنی کو میں بھی تہیں سوچ سکتی تھی۔ اچا تک اسے و قار میں دو اس سے مطابق تھی، لیکن وہ جار اس کی توقع کے میں مطابق تھی، لیکن وہ جار اسے منالے گی وہ اس سے جار ہو تھی جو رہے ہو تھی تھی اس کے بعد اگر و قار اس نے نہیں وہ جار اس منالے تھی اس کے بعد اگر و قار اس نے نہیں وہ جار اس کی توقع کے میں اور دو تا کی توقع کے میں اس کی توقع کے میں اس کے بعد اگر و قار اس سے اس کے بعد اگر و قار اس سے اس کے بعد اگر و قار اس سے بھی چھوڑ آتو دو شنی اسے خود چھوڑ وہے گی۔ اس نے بیٹھا بہت خور اس کے بالکل سامنے بیٹھا بہت خور اس کے بالکل سامنے بیٹھا بہت خور سے تو کی دو کر سی تھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا بہت خور سے اس کی طرف و کیے رہا تھا۔

' دهیں جانتی تھی ہم مجھے ضرور کال کردے۔"اس نے ایک اداہے کہا۔

"تمنے ٹھیک سوجا تھا۔ کال توجھے کرنی تھی ہم سے ایک ملاقات تو ضروری تھی۔" وہ بہت سجیدگی سے کمدرہا تھا۔

ے کر رہاتھا۔ وجس ایک ملاقات میں تو سمجی تھی تہیں جھ سے بار بار ملنے میں دلچی ہے۔"اس نے معنی خیز اندازمیں کہا۔

" من خلط سوچا۔ آج کے بعد نہ بچھے تم سے
ملاقات میں دلچیں ہے اور نہ ہی تہماری شکل دیکھنے
میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں نے تمہیں بہاں صرف بیر
کے لیے بلایا ہے کہ آگر تم نے میرے یا روشنی
کے درمیان آنے کی کوشش کی واپنا انجام کی دمدوار
میری تمہیں دار تھیں وال سے تم میرے اور
میری تمہیں دار تھی ہوا اس سے تم میرے اور
میری تمہیں دار تھی ہوا کی ہو تھی ہو۔ لیکن
میری تمہیں دار تھی ہو کی وہی ہو تھی ہو۔ لیکن
میری تمہیں دار تھی تو میں تمہیں جان سے مار
والوں گا۔ " دوبست تحت اور ہموار کیچھی اے کمہ

126 2015 7 6634

Section



کولتے اس نے اپنا کوٹ بیڈیپہ پیسٹکا تھا۔ پیسلا دروازہ کھلا تھااور وہ سونسٹٹ پول کے کنارے کم صم بیٹی تھی۔ دھیے قدموں سے چلنا وہ اس کے قریب آیا کیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھاتھا۔ پچھ کے بغیروہ اس کے برابر بیٹھ کیاتھا۔ دیکھاتھا۔ پچھ کے بغیروہ اس کے برابر بیٹھ کیاتھا۔ دیکھاتھا۔ پچھ کے بغیروہ اس کے برابر بیٹھ کیاتھا۔ کررہاتھا۔"

ر زندگی ایک بار پھر بہت الجھ گئے ہے۔ جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں 'سرا ہاتھ ہی نہیں آ تا۔ اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے چرے کی طرف دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ اس کی آواز میں لرزش کا سبب اس

" روشی آتم بھے یا اعتبار کرتی ہو؟"

یہ سوال تھایا شکایت 'وہ جان نہیں یائی تھی۔ اس
نے منہ اٹھا کر بہلی بار و قار کی طرف دیکھا۔ وہ اس
بہت تعکا اور بکھرا ہوا لگا تھا۔ کیا یہ مخص نا قابل اعتبار
ہوسکتا ہے؟ کیا یہ مخص اس کی بہن ہے بدلہ لینے کے
لیے اس کا استعبال کرسکتا ہے؟ کیا یہ مخص اس کی بہن
سے جو اس وقت سانپ کی طرح بھن اٹھائے اس کے
مضے جو اس وقت سانپ کی طرح بھن اٹھائے اس کے
ول میں اٹھے تھے اور ان سے سب کا صرف ایک
جواب تھا۔

المدخل خبر 2015 م



احساس کمتری سے نکالوکہ تم آئمہ سے کسی طور کم ہو؟ بلکہ آئمہ کائم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کا بلندہ ہے۔ اس کا ہرلفظ جھوٹ ہے 'اس کی ہرادا فریب میں آئمہ سے نہیں تم سے محبت کریا ہوں روشنی۔"

ومیں بھی آپ نے محبت کرتی ہوں و قار!"اس کے کندھے پہ سر نکائے وہ کمہ رہی تھی۔وقارنے نری سے اسے اپنے بازوؤں کے کمیرے میں لے لیا

000

آدهی رات کواس کاموبا کل مسلسل نج رہاتھا۔ بیڈ سائیڈ نیبل یہ بڑا اپنا فون اٹھاکر اس نے ادھ تھلی آنکھوں سے جملتی بجھتی اسکرین کودیکھا۔ صابرہ کی کال آرہی تھی۔

رس سے اس وقت کیوں فون کررہی ہیں۔"اس نے طدی سے کال ریسیو کی۔ وقار نے پاس بڑالیپ آن کیا۔ اس بوقت کی کال سے وہ بھی جاگے کیا تھا۔
میارہ بے تعاشارورہی تھیں۔
صابرہ بے تعاشارورہی تھیں۔

''ای آب رو کیول رہی ہیں؟ سب خبریت تو ہے؟'' وہ پریشانی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں ان سے پوچیور ہی تھیک نہیں ہے روشنی! تم جلدی ہے آجاؤ۔'' وہ روتے ہوئے اسے بتاری تھیں۔ ''دلیکن ہواکیا ہے ای 'آئمہ تو تھیک ہے تا؟'' دم عظم مسعود نے آئمہ کے چرے پر تیزاب دم عظم مسعود نے آئمہ کے چرے پر تیزاب پھینک ویا ہے۔''اسے لگاصابرہ اپنے حواس میں نہیں

وہ دونوں ان کی کال آنے کے تھوڑی در بعدی ان کہاں آگئے تھے۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتاری تھی کہ وہ آئمہ کو کی دن سے ملنے کے لیے بلا رہاتھا۔ آئمہ اس سے بات کرتے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک ہی

ے اسپیشلی منے آیا ہوں۔ بے مقصد مال میں محوضے ہوئے کسی سڑک پہ چلتے تم کسیں اجانک میرے سامنے آجاؤ اور میں جنہیں ایک نظر دیکھ سكول به بهت بحكانه خواهش تقى اليكن مِن الى اس خواهش كوبورا كرناجا بتانقااور بمرجحه يديه اعشاف موا كه من مهيس بيناه جا بناه جا بناه و اور تهار بغي میں رہ سکا۔ میں تم سے پہلے کسی اور اور کی کو پہند کر با تھااور اس سے شادی کرنا جاہتا تھا۔ یہ بات میں نے مہیں صرف اس کیے نمیں بتائی کیونکہ میں حہیں اس بات سے تکلیف شیس ویا جابتا تھا۔ میں خوداس وحوك اورب عزتى كوبحولنا جابتا تغامي شيس جانا تفاكيه أتمه تمهاري بهن بالمين جب بجصيبها جلاتو من مهيس سي چه يناوينا جابنا تفار جهال تك آئمه ہے میری وابطلی کا تعلق ہے میں اسے جھٹلانیس سلامیں نے اس سے بچول سے محبت کی تھی۔ ليكن وه اسى وك ميري ول من اينامقام كهو چكى تھى، جب میں نے اسے اعظم مسعود کے ساتھ ویکھا تھا۔ حمیس اپنی زندگی میں شامل کرتے وقت وہ نہ میری وندى يى سى اورند مير الى الى-"

ور آئمہ کہتی ہے جس آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں خوب صورت نہیں ہوں اور نہ بی آپ کی طرح اعلا تعلیم یافتہ میں کسی بھی طرح آپ کے معیار پہ بوری نہیں اترتی۔ "

ور المار ال

4128 2015 F CLICA



ان کے پاس تھی۔ ان تین دنوں میں اس روہ سب انکشاف ہوئے تھے جن سے پچھلے ڈھائی سال سے وہ بے خبر تھی۔ اسے صابرہ سے شکایت تھی 'لیکن وہ اس کی مال تھیں اور غم سے نڈھال تھیں۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اوں کے ساتھ اس دکھ میں شریک تھی۔

میں شریک تھی۔ ''خود کو سنبھالیں ای اجو ہو گیا اس پر افسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔ کچھ باتیں اپنے دفت پر نہ ہوں تو محض پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ غلط رستوں پر چلنے کا انجام صحیح کیسے ہوسکتا ہے۔ ''وہ صابرہ سے کے بغیر نہیں رہ پائی

"آئمہ کومعاف کردیناروشن!"صابرہ کے لفظ اس کے دل میں تشتری طرح چھے تھے۔وہ اب بھی اس کی حمایت کررای تھیں۔ لیکن وہ آئمہ کو کیسے معاف كدے بيس نے اسے تاہ كرنے ميں كوئي كسر نہيں چھوڑی تھی۔ وہ اپناانجام ٹھگت چکی تھی کیکن اس کا ول شايد اتنابرا تهين تفاكه وه اے معاف كريائے كھ وقت ککے گااہے بھولنے میں کہ اس کی سکی بہن نے اس کے ساتھ کتنابرا کرنے کی کو مشش کی۔ وقار! آج اے لینے آیا تھا۔ پچھلے دنوں و قاربے اس کابست ساتھ دیا تھا۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد يوليس ابهي تك اعظم مسعود كودهوند نهيس يائي تقي اوربيه وقار نفاجس كى بدولت وه دونول مال بيتي بوليس كے چھبتے ہوئے سوالات سے في پائي سخيں۔ سيتال من أئمه كابهترين علاج بهي أي كي بدولت موربا تفااوروه بيرسب روشى كى وجد سے كرربا تقا۔ ''چلین روشن!" و قار دروازے پیر اس کا انتظار كردما تفا-اب الي محروالي جانا تفايوه كمرس كي بنیاداس نے خلوص اور محبت سے رکھی تھی۔



وهن سوار تھی اس کے سربہ کہ اے مرف و قار کو شادی کرتی ہے۔ جس دن ہے اس نے و قار کو تہمارے ساتھ دیکھاتھا وہ غصے ہائل ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ و قار تہمارا نہیں روشنی کانفیب ہے۔ اپنی بمن کا گھرمت بہاد کرد الیکن اس بہ توجیعے جنون سوار تھا۔ حسد اور غرر اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ و قار کو چھوڑنے کے بعد اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہورہا تھا۔ اعظم مسعود سے اس کابہت جھڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ بہال آیا تھا اور پھر آئمہ کے یہ کہنے یہ کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے وہ غصے اور جنون میں گوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے وہ غصے اور جنون میں آگرا تھا۔ "

اس واقعہ کے بعد اعظم مسعود فرار ہوچکا تھا۔ آئمہ کی حالت تشویش ناک تھی۔ وہ ہیپتال ہیں تھی' بچ گئی تھی' کیکن اس کا چرہ بری طرح مسخ ہوچکا تھا۔ صابرہ کے گھر کرام بریا تھا۔ جسے قیامت ٹوٹ بڑی ہو۔ روشنی' صابرہ کو سنجال رہی تھی'کیکن وہ تو جسے ڈھے کئی تھیں۔

"بیاسب میری وجہ ہے ہوا ہے۔ میں اس کی المجھی تربیت نمیں کریائی۔ اس کی ضد کے آئے ہارمان گئی اس کے دکھائے سبزیاغ کے لائے میں آگر میں نے اس کے دکھائے سبزیاغ کے لائے میں آگر میں نے کس سے ملی چھوٹ دے دی۔ وہ کیا کرری ہے۔ کس کس سے ملی ہے وہ کی سیر حمی پہاؤں رکھے بغیر آخری سیر حمی پہنے جانا جاہتی تھی اور میں اسے یہ نمیں بتا پائی کہ آخری سیر حمی نوادہ گئی آخری سیر حمی نوادہ گئی ہے۔ سب میرا تصور ہے 'اپنی ایک بنی کو تو میں نے ہے۔ سب میرا تصور ہے 'اپنی ایک بنی کو تو میں نے معیار بدل دیا۔ "

وہ آپ بال نوج رہی تھیں۔ "سب میری غلطی ہے۔ میں نے اسے امیراور آزاد خیال لؤکوں ہے دوئی کرنے ہے دوئی سے دوئی کرنے ہے روکا نہیں۔" وہ یہ باتیں پچھلے تین دوئی میں دسیول بارد ہرا چکی تھیں۔ روشنی تین دون ہے



"آج كل جوفيش باي طرح كاكوني لے لو-" انہوں نے ای سمجھ کے مطابق کما۔ "وه تو تفيك بي "كين ... "وه و كله كت كت ركى وه بغوراى كمرف وكمهرب "خبرچھوڑیں میں کل شیزاکوساتھ لے جاؤں گی اورجوشائيك ره كئى بوده بھى كركول كى-" "فيك بيجاس كام كواب حمم كرو ، جهند ون توباقي ہیں بس-"انہوں نے کمانواس نے سملادیا اور کمرے ے باہر نکل کئی۔وہ کمری سوچ میں کم ہو گئے۔

"بيتم كيے كمد على موزبيرة الكھلے كئى سالول سے میں اور فلزا بیات جانتے ہیں کہ سعد کی شادی فلزا ہے ہی ہوگی اور آج تم کمہ رہی ہو کہ سعد کو سمجھانا را ے گا۔ سارا خاندان بیات جانا ہے ایم میری بنی کو سارے خاندان میں رسوا کرنا جائتی ہو۔"وہ غصے سے

" نہیں بھائی جان 'خدا کے لیے ایسامت کہیں۔ فلزا میری بھی بیٹی ہے ال بن کے پالا ہے میں نے

مور مال بن کے یالا ہے تو ماں بن کے سوچتا بھی عرصے ہے وہ سعد کو ای خیال کے ساتھ سوچی رہی یں کا فکر سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔ سعد اور ملیجہ کے علاقہ اس کا کوئی دوست نہیں صوفے پر ڈھے سے کئے زبیدہ شرمندہ ی جیمی م

"للا-"وه استدى تيبل كياس آكيول-"جى بيا-"انهول في اسلامك انسائيكويديا سے تظرافها كے اسے جواب دیا اور دوبارہ تظریں كتاب پر

جمادیں۔ دوکوئی بھی میری بات نہیں سنتا میں جلی جاتی ہوں میری میری بات نہیں سنتا میں آواز کانوں میں يهال هيد "اس كى جھنجلائى ہوئى سى آواز كانوں ميں

ووكسيس منيس جاريس تم إدهربين ي ميرى بات سنو۔" وہ جو دروازے کے پاس کھٹری تھی وہیں سے

وولی میری بات نمیس سنتا اس کے پاس وقت ای نہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں تو اچھا سامشورہ ہی دیے دے۔"وہ جھنجلا کربولی۔ یونی جھلاتی "آنکھیں تھماتی تاك چراتى دە پريشان ى لگ رىي سى-"توكمال إو تهماري ملحه-اے كموسب كھ

جھوڑ کے آجائے کچھ دن تمہارے پاس رہے انهول في مشوره ديا-

"اس كا الرام چل رك بي يا يا "بالكل الم سیں اس کیاس ورنہ آپ جائے ہیں بمجھ سے زیادہ وه ایکسائیٹر ہے وہ اپنی عزیز ترین دوست کھایت کرتے

130 2015



"نه میری کال یک کر آہے کنه ہی اتنے دِنوں سے

وه سعد کو جانتی تھیں جو فلزا کابہت اچھا دوست تھا اس كابهت خيال ركه تا تها اليكن بيرسب يجهدوه صرف اس کاکزن ہونے کے ناتیے کر تاتھا۔اس سے شادی كے ذكريروہ تركي المحتا تھاكہ بھى اس سے شادى تهيں

ہردفعہ وہ بھائی ہے بات کرنے کا سوچتیں اور پھر رک جاتیں الیکن آج رات سعد کے دوٹوک انکارنے اور پھر سنج ہی سنج بھائی کے بات کرنے پر انہوں نے بھی ہمت کرہی لی ملین ان کے روعمل پر چھرپریشان

ابت كرواس اور كرجه الكياكة اب-"

زبيده في سعدت كيابات كات لي مجهاياان کے کھر میں کیا ہوا یہ تووہ نہیں جانتے تھے 'کیلن زبیدہ

نے تاریخ طے کردی تھی۔اس دن سے سعد کاروب ان کے ساتھ اور فلزا کے ساتھ بھی بدل ساگیاتھا۔ وہ فلزا کے جرے کوبا آسانی پڑھ کتے تھے 'وہ جوا یک نیا سوٹ لینے کے لیے اتن کرجوش ہوتی تھی 'وہ اپنی شادی کی و هروں شاینگ بدونی سے کررہی تھی۔انے مخص کے ساتھ وہ بھی بھی اپنی بٹی کی شادی کرنے کو تیارنہ ہوتے جوبددلی ہے ان کی بنی کواپنارہاتھا ملین بنی کی محبت نے انہیں جیب رہنے پر مجبور کردیا تھا کہ شايد سعد بعد ميں فلزاكي طَرْف ليث أَتْ "لِيا! آپ جائے پئیں گے۔"وہ اخبار بکڑے بیٹھے

تح جب فلزانے ان سے بوچھا۔ وونهيس بيناول نهيس كروبا-"كمد كروه المه كئے-دمیں ذرا اشفاق کی طرف جارہا ہوں' تھوڑی دیر تک آجاؤں گا۔''وہ کمہ کربا ہرنکل گئے۔ اس نے اپنے لیے جائے کا ایک کپ بنایا اور لے کرلاؤ کیمیں آگئی۔

"سعد ایما کیوں کررہا ہے میرے ساتھ۔"بہت ونوں ہے مجلتا ہوا سوال پھرذہن میں ابھرا۔

READING

کھر آیا'نہ مجھ سے ملا'اس نے مجھ سے بالکل بھی شادی کے فنکشن کے بارے میں کوئی بات مہیں کی۔ مشزا کا روبیہ بھی کچھ عجیب سا ہے جیسے وہ بیہ شائیگ

اور سعد بجیمے اگنور کیوں کررہاتھا 'اس کی آنکھیں ا تنی سرخ کیوں تھیں جیسے وہ کی دنوں سے سونہ سکاہو اس کے بال جو ہروفت جیل کی تهدیس سمٹے ہوتے تھے' وہ بلھرے بلھرے سے کیوں تھے۔ کیا۔ کیا سعد جھ ے شادی کرنے پر خوش مہیں ہے۔"خودے کئے آخري سوال في اس يركيلي طاري كردي-''اکریہ واقعی کچ ہواتو؟''اس کے ماتھے پر کینے کے قطرے حمینے لگے 'ہاتھ یاؤں مھنڈے ہونے لگے 'تب ہی گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ "سعد!"بليك بينث شرث مين لسباح ژاوجود سعد كا



Spellon

"وست تو ہوتا' دوست تو ہوتا' دوست تو ہوتا' دوست تو رہے گانا۔ پیار نہ ہم اور ساتھ کون آیا ہے۔ "اپنے ذہن مجھ دے پائے تو کوئی بات نہیں۔ " والوں سے بچنے کے لیے وہ جلدی جلدی ہے ۔ "نہیں' دوستی کا رشتہ بھی پھر ختم ہی سمجھو۔ "اس نے سرجھٹکاوہ بس دیکھے کے رہ گئی۔ نہیں عمیں اکیلا ہوں۔" وہ اکتائے "میں نادیہ کے بغیر نہیں رہ سکنا' پلیزتم میری بات ابولا اور کرسی ربیٹھ گیا۔ "بھے کی کوشش کرہ' وہ مرجائے گی میرے بغیر بھی میں

برمیں نادبہ کے بغیر تمیں رہ سلمان بلیزتم میری بات
سیھنے کی کوشش کرو'وہ مرجائے گی میرے بغیر۔ بھر میں
کیا کروں گاتم بلیز! ماموں ہے کہ دو کہ تم یہ شادی
نمیں کرنا جائیں' میں نے انکار کیا تو ماموں ہم سے
مکمل طور پر کٹ جائیں گے اور تم جانتی ہوای 'ماموں
سے لئی اڈیوچڈ ہیں۔ بھرتم بھی تو ای کی اور ہماری
سب کی گئی لاڈلی ہو۔ شادی کے بعد تمہارے ساتھ
کچھ بھی براہوا تو سب مجھ سے ناراض ہوجایا کریں گے
توکیا اس سب سے بہتریہ نہیں کہ ہم دو توں شادی ہی
نہ کریں۔ "وہ ساکت ہی بس اسے دیکھے جارہی تھی۔
نہ کریں۔ "وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
سکے بلیز۔ "وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

سے پیرے وہ بھ ھر ہوا۔ "م آج ہی بات کرناماموں نے کیونکرون تو بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔"وہ اپنی سنانے آیا تھااور اپنی سناکے

پوری ہے اٹھ کرنچے گھاس پر بیٹھ گئ مرکری
کی آیک ٹانگ ہے ٹکا دیا۔ وہ بالکل ایسے ہے یا رو مدگار
میٹیمی تھی جیسے کی بیوہ کو اس کی عدت ختم ہونے
سے بہلے ہی گھرسے دھکے دے کربا ہر نکال دیا ہو۔
پچ کہتے ہیں بیشہ ساتھ رہنے کا بہننے ہو گئے کا دوست
کا یہ مطلب کب ہو آ ہے کہ دو روحوں کو آیک
دوسرے سے محبت ہوگئ ہے 'جو رشتہ چند کمحوں میں
دین بائے اسے بینے کے لیے پھر صدیاں بھی کم برخواتی
ہیں۔ وہ بیات سمجھ گئی تھی اور جانتی تھی بایا کو بھی بیہ
بات سمجھا لے گئے الگ بات کہ یہ محبت اس کی زندگی
بات سمجھا لے گئے الگ بات کہ یہ محبت اس کی زندگی

2

"كيے ہوتم اور ساتھ كون آيا ہے۔"اين ذبن میں در آتے سوالوں سے بینے کے لیے وہ جلدی جلدی ئے تی۔ "کوئی بھی نہیں میں اکیلا ہوں۔" وہ اکتائے موت لہج میں بولا اور کری پر بیٹھ کیا۔ "جائےلاؤل-"وہ ڈرتے ڈرتے بولی-اس کاروب اے ڈرارہاتھا۔ یوں جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ "سعد!" وہ ملکے سے بولی- اس نے سروونوں بالمحول سے تھام رکھاتھا۔ "تم چھ كمنا جائے ہو۔" جانے اسے كيے بتا جل كياكه وه كجه بهت اجم بات كرنے آيا ہے۔ " خطو من جائے بناتی ہوں تمهارے کیے۔" وہ اليا المي جي يمال عائب موكي في جائے ك ومقلزا!"وهدهم سے بولاتووه رك كئ-مبيره جاؤ - بحص تم بي كه بات كرنى ب-"وه بيره تنی اور ہزاروں سوال آ تھوں میں کیے اے دیکھنے دوتم فلزا!" وه پاؤل کو غیرارادی طو ریر گھاس پر ومقلزاتم شادی ے انکار کردو۔"

و مخلزاتم شادی ہے انکار کردو۔" دسمیں نادیہ ہے پیار کر آناہوں۔" ''اور میں تم سے کرتی ہوں۔" ''میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ میری کعٹ منٹ اور خواہش ہے۔"

'' دسیں بھی تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کاسوچ بھی نہیں سکتی' یہ میری زندگی کاسوال ہے۔'' ''تم بہت جذباتی ہو رہی ہو فلزا۔'' ''اور تم بہت ظالم بن رہے ہوسعد۔'' '' پلیز فلزا مان جاؤ۔ میں بھی تمہیں وہ خوشی نہیں وے بیاؤں گاجو تم ڈیزرو کرتی ہو۔''

ابد شعاع مجر 2015 231



## iety.com ويراكها Pal



کھرے نکلتے وقت وہ دونوں جابیاں اپنے ساتھ ہی لیتی آئی تھی۔اس کا پتادینے والی یا اس سے سرو کار کسی چیز کی گھر میں موجودگی ہے اب کسی کو کوئی فرق نہیں رمیا تھا۔

میم از کم درنایاب ایسای سوچتی تھی۔ ''تھیک ہے بالآخر ایسا ہی ہونا تھا۔ مجھے وہ گھر چھو ژنا ہی تھا۔''لندن میں 'سب وے نای ریسٹورنٹ میں بیٹھے 'کرم کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ کیتے ہوئے اس نے سوچاتھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ یہ ہی تو

سوچ رہی ھی۔
منع کاوقت تھا۔ لوگ گھروں سے ناشتے کرکے نکلے
تضے۔ اس لیے ریسٹورنٹ بھی تقریبا "خالی ہی تھا۔ اس
نے گھرسے نکلنے کے لیے منع کا وقت متحب کیا تھا اور
اب جب وہ اپنے سوچے سمجھے اقدام کو عملی شکل دے
چکی تھی تو نجائے کیوں دل جیسے دھڑ کنا بھول گیا تھا۔
پووں کے گزرے ماہو سال سے اسے داوی کی پکار سنائی
یا دوں کے گزرے ماہو سال سے اسے داوی کی پکار سنائی
دی تھی۔ نرم ' بیار بھری پکار۔

رہ بیکار بھی بہت کی گڑوی کسیلی اور سمجھ ہو جھ والی باتوں کی طرح نجانے کب ہے اس کے تعاقب میں تھی۔ اس نے اس بیکار سمیت کسی تھیجت کو سمجھنے اور اس پر کاربندر ہے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ "در نایاب۔ " دادی کی بیکار بھر کہیں فضا میں گویج کرچھوٹے چھوٹے مکڑوں میں بٹ کر کم ہوگئی۔ کرچھوٹے چھوٹے مکڑوں میں بٹ کر کم ہوگئی۔ دنہیں دادی۔ اب تو بالکل نہیں۔" اس نے فعال کیں ہے میں کہا

" "اب والیس جانے کا کوئی دروازہ نہیں بچاہے پیجھیے مُرنے والے سارے راستے ختم ہو گئے ہیں۔" " "ابھی بھی بچھے نہیں بگڑا بٹی !"

"نهیں دادی! میں نے فیصلہ کرلیا ہے۔ میں راحیل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔۔ اور میں اس کے ساتھ خوش گوار زندگی گزار کر ممی پر بیدواضح کردوں گی کہ خوشیوں بھری زندگی دولت کے بغیر بھی گزاری جاسکتی ہے۔" دسٹر بھی۔"

المدفعاع ستبر 2015 134

قابض ہوجانے والی کی تبیس رہی تھی۔ برسی ہوگئی تھی۔ اتن ۔۔ اتن کہ اے اب ان دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں دادی کی پر چھا میں اس سے پھروہی سوال کررہی تھی۔وہ جھنجلا گئی۔ د تھیک ہے دادی ... میں مانتی ہوں کہ راحیل قیمتی وهات ملیں ۔۔ لیکن وہ مجھے سے محبت کر تاہے اور میں اس كى محبت ميں خود كو بھلاسكتى ہوں۔"

''جی دادی!'' ان کی گود میں پھیل کر بیٹی ایک طرحے قابض ہوتے ہوئےوہ برے پیارے کہتی۔ "فتيتي موتى \_\_ يمثل ناياب موتى-" "شاباش ... ميرے گھر كايد فيمتى موتى فيمتى دھات يس جڑے گا۔ان شاءاللہ۔" دادی ہربار اسے بیہ ہی دعا دینتی اور جس کی سمجھ اے بہت بعد میں آئی تھی۔اب وہ گود میں چڑھ کر



"اس اوے کومیں اپنی فیکٹری میں آفس بوائے کے طور يرنه ركھول ــ اورتم اے - اس كھركا واماد بنانا وہ جانتی تھی راحیل کاتام لیتے ہی اس طرح کی ہاتیں کی جائیں گی۔ وہ ان ساری ہاتوں اور رویوں کے لیے تیار تھی۔ پھر بھی ڈیڈی کے اس روپ سے وہ کھے بھر کے کیے ساکت ہوگئی۔ سے سائت ہوئی۔ ''دنیا میں ہر محض آپ کے جتنا امیر نہیں ہو تا وجو مارے الميش كے بيں عم ان ميں سے جوائس كرلو-وهتم فيصله كرچكي مو؟" وتو چرجمیں کیوں بتارہی ہو۔" "اسبارے میں آپ کافیصلہ جانتا جاہتی ہوں۔" "ہماری طرف سے انکار ہے۔ حتمی۔"اب کے ممی بولی تھیں۔وہ موضوع کی شروعات ہے،ی نایاب ی اس کتباخی کو جیسے برواشت کے بیٹھی تھیں۔ بحث سم ہوئی۔ بے بیجہ بی۔ اور اطلے ایک ہفتے تک وہ تقریبا" بیار رہی تھی۔راحیل سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ تعلق ایسا تھا ہجس میں ایک فریق بہت ہے مرحلوں کوچھپارہا تھا۔اگلی زندگی كوبهز كرنے كے ليے "توبیه صله دے رہی ہوتم ہارے پیار کا۔" حمی ڈیڈی دونوں ایک دن خوداس کے کمرے میں آئے۔ تایاب نے کافی دنوں سے خود کواپنے کمرے میں قید کر

اس نے دونوک انداز میں کہا تھا۔ پھرجلدی سے مصندى كلفى كالآخرى كلونث بي كرا پناييك إنھاليا تھا اور تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل سی تھی۔ وہ واوی کے ساتھ مزید سوال جواب شیس کر علی تھی۔ بیہ سوال جواب اب اس کے ارادے تو تمیں بدل علتے تصريين ال بريثان ضرور كررب تص ٹرین کی سیٹ سے بشت نگا کراس نے کہراسانس لیا تھا اور اپنے تھے ہوئے حواسوں کو نارمل حالت میں لانے کی کوشش کی تھی۔ دادي آكر باطني طور يراس دنيا ميں موجود ہوتيں تو وافعی اس کی اس پھرتی کا مقابلہ نہیں کر علی تھیں۔ مین وہ تو نایاب کے دل و دماغ میں گھر کرچکی تھیں۔ اب جاہے وہ نشست بدلتی یا جکسے دادی سے لیے ج ''دائرین چلنے والی ہے بیٹی۔۔ '' داوی نے اندیشے ہے گھرے کیجے میں کہا۔ وزندگی کی ضروریات تجی اور یکی محبت پر بھی حاوی ہوجاتی ہیں۔ چرچڑا بن پیدا کردی ہیں اندر تک۔ ہر جذبه بھاپ بن كرأ رُجا يا ہے۔ بچھتاوے كى اوس بىرە جالى بي يحيي الر ) ہے چیچے پھر۔" داوی پیار سے بولتی چلی گئیں۔وہ کھڑی سے باہر ایسے ہی پیارے اے ممی اور ڈیڈی نے بھی معجمایا تھا۔ جب نایاب نے ان دونوں کے آگے راحيل كانام ليا تفا- حالاتكه غير ضروري بيار ي اين بات منوانا يا متمجهانا دونول كابي خاصا تهيس تفا-خاص طورير مي كا\_ان كى بريات مي حكم كاعضر تمايال بوتا تفا راحيل كے نام برانبول فيدرناياب كوايے ديكھا ہجسےان کی سمجھ میں نہ آرماہو کہوہ اس رہسیں مااس



کی تفتلوستی ماسی -

ای کلاس کی غریب لڑ کیوں کی مدد کیا

تمہاراذکر بھی کرچکی ہے۔ عدیل ماڈانگ میں جا۔

عدمل ماڈلنگ میں جانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اے دیکھ کرتم اندازہ لگا سکتی ہو کہ اس کے اندر تہلکہ مجادیے کے سارمے وصف موجود ہیں۔"

می اے اپنی نظر میں پرفیکٹ لڑکے دکھاتی رہیں۔ ان کے بارے میں بتاتی رہیں۔ لیکن جو نایاب کی نظر میں ساچکا تھا اس کے لیے وہ دونوں ہی ہای نہیں بھر

اس لیے دہ آج جلی آئی تھی۔ گھرچھوڑک۔ پیشہ کے لیے۔ رات ہی اس نے اپنا چھوٹا سیا بیک تیار کرلیا تھا اور مبح ناشتے سے پہلے نکل آئی تھی۔ دب پاؤل یا تھا اور مبح ناشتے سے پہلے نکل آئی تھی۔ دب پاؤل یا چوری چھے نہیں۔ نہ ہی اپنے کمرے میں کوئی خط چھوڑ کر۔ جس وقت وہ گھرسے نکلی جمی اٹھ چکی تھیں۔ اگر نایاب نے ان کے پیار کے بدلے ان کی بار کے بدلے ان کی بات نہیں مائی تھی تو انہوں نے بھی نایاب سے پیار کے ناتے نایاب کی ضد کو یورانہیں کیا تھا۔

ٹرین ہے اتر کروہ تقریبا "اپنے وجود کو تھسیٹی ہوئی ایمپائر بلڈنگ تک آئی تھی۔ لفٹ تو حسب معمول خراب ہی تھی۔ ساری بلڈنگ تا تص اور سنے فلیش سے ٹر تھی۔ کوئی آیک آدھ چیز خراب ہوجاتی تو مہینوں تھیک ہونے کا نام نہ لیتی۔ نہ مکینوں کے پاس اتنی مختائش ہوئی کہ تھیک کروانے کے فنڈیس بردھ چڑھ کر حصر ڈال سکتہ

دسویں فلور تک کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اور چھوٹے سے بیک کو سنبھالتے سنبھالتے وہ جیسے صدیوں کاسفرکرکے آئی تھی۔ دو بیل دینے پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو اسے احساس ہوا کہ راحیل اس وقت اپنی جاب پر گیا ہوگا۔ ہینڈ بیک سے چاپی نکال کر اس نے خود ہی دروازہ کھولا تھا۔

کھر سے نکلتے وقت وہ دونوں چابیاں اپنے ساتھ ہی لیتی آئی تھی۔ یہ دونوں ایکسٹرا چابیاں ہیشہ اس کے پاس ہی رہتی تھیں اور راحیل کے پاس ایک واحد اور آخری چابی ہوتی تھی۔

اندر واخل ہوکراس نے فلیٹ کو روش نہیں کیا

''اپنود سرے ہمن 'بھائیوں کے سامنے کیامثال قائم کردہی ہو تم۔ پچھ اندازہ بھی ہے تہیں۔۔ ہماری تربیت کی اور خودائی بھی۔۔'' من ''کوئی ایک خوبی۔۔ گوئی ایک خوبی بتاؤ اس اڑکے کی۔''

''سوائے محبت اور شاعری کرنے گے۔'' وہ کوئی خولی نے بتاسکی۔ راحیل میں جتنی خوبیاں تاباب کو نظر آئی تھیں 'وہ ساری محبت کی پیدا کردہ تھیں۔ ممی' ڈیڈی فیکٹس اینڈ فیکٹ سے ہرچیز کو جانچنے والے۔ ان کے سامنے ان باتوں کاذکر کرنا ہی لاحاصل ثابت ہو آ ۔ پر اس نے ہمت کرکے ایک حل ضرور بتا دیا تھا۔ اور دونوں اسے مزید جرت سے دیکھنے گئے۔ جیسے اب تو نایاب واقعی ہی پاگل ہوگئ ہو۔۔

'''اوہ گاڈ!''ڈیڈنے ایک طنز بھرا قبقہ لگایا۔ ''لیعنی اب ہماری محنت سے لگائی گئی فیکٹری میں وہ لوگ کام کریں گے۔۔ جو شعرو شاعری سے رغبت رکھتے ہیں۔''

ائے ڈیڈ کاراحیل کی اس طرح بے ترقی کرتا ہے صدیرانگا۔

دسی گارمنش کاکام کرتابول نایاب... میرااراده میمی بھی کوئی پہلی کیشنز ہائیس کھولنے کا نہیں ہے۔"
دستر انوں میں مزید خزائے شامل نہ ہوں تو آخر میں بخبر زمین بھی اپنی نہیں رہتی۔ اور ہم اے کیول سیٹل کردا کی سیٹل ایک سے بردھ کرا یک سیٹلا اور کا تمہارے امیدوار کے طور پر موجود ہے۔"
می نے جھوٹ تو نہیں کہا تھا۔ تقریبا" ہم پارٹی ہم گیدرتک میں وہ نایاب کوفلال فلال اور فلال دکھائی رہتی تھیں۔ ان کی اعلا قابلیت اور کاروباری ملاحیتوں کا بایو ڈیٹا فراہم کرتی تھیں۔خودہ نایاب کے اللہ تابلیت اور کاروباری ملاحیتوں کا بایو ڈیٹا فراہم کرتی تھیں۔خودہ نایاب کے

یں ور ہے میری است مرتب کی در ہے میری جان۔ جان۔ سنر درانی میری بات مجھی شیں ٹالیس کی۔ راحت تومیری بہنوں کی طرح ہے۔ باتوں باتوں میں

المدفعال مجر 2015 737

READING

تایاب شرمندہ میں ہوتی می-اس نے بدسب راحیل کی محبت میں ہی کیا تھا اور جو قدم اس نے آج الهايا تقاوه بهي صرف راحيل كي محبت مين بي الهايا تقاـ فلید میں داخل ہو کراس نے راحیل کو کال کی۔ "راحيل!مِس آئي مول اينا كھرچھوڑ كر... بيشه کے کیے۔ پلیز اس وفت کوئی سوال جواب مت كرنا\_باقى باتشام ميس كرتي بي-راحيل في مراسانس ليا تفا-و تھیک ہے۔"وہ اتناہی کمہیایا۔ فون بند كركے وہ بير بيشے كئے ول جو سے برى طرح سے دھڑک رہاتھا اس کی رفتار بھی نار مل ہوئی۔ کچھودہ کل رات سے جاگ رہی تھی میں وجہ سے بھی بیر پر بیضے ہی سکون کی ایک گری امرے اس کے يورب وجود كواسينا حاط ميس كهيرليا تقا-"میں محبت کے سمارے جی لوں گی۔" اس نے ایک بار پھر خود کو لیمین دلایا۔

دوبکس کمال ہیں میری؟" کمرے میں تیزی ہے واخل ہوکرراحیل نے ہانیجے ہوئے پوچھاتھا۔ جیسے وہ دو کمروں کے فلیٹ کاکوناکوناچیک کردیکا ہو۔ نایاب کپڑے استری کررہی تھی۔ سوال جیسے اس نے ساہی نہیں۔ دنمیں پوچھ رہا ہوں بکس کمال ہیں میری۔" وہ تیز ترین آواز میں گویا ہوا۔

میں ''کون سی؟'' منہ کو قدرے انو کھے زاویے پرلے جاتے ہوئے نایاب نے پوچھاتھا۔ جاتے ہوئے نایاب نے نامیں میں دوں

"بو منری کی۔ "وہ نظریں چُرانے گا۔ "پھینک دیں۔" نایاب کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں

پڙرہاھا۔ ''کيا۔'' وہ چلايا۔''پھينک ديں۔''جيرا گلی اس کی آنگھوں میں بھرگئی تھی۔ درنبد اس میں تھینکی نہیں۔ جادی

دونهیں... یاد آیا... سیمینگی تهیں... جلادی تقیں... منکاٹ دار کہتے میں بولتی وہ جیسے اس کا تمسخر تھا۔ ہاہرے جننی روشنی آرہی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔

میں ہے۔ اسنے کمرے کاجائزہ لیا۔ بیشہ کی طرح آج بھی اے یہ کمرہ بہت پیارا لگا۔ نیا نیا۔ اجلاسا۔ ہرچیز صرف ممینہ پہلے ہی تو خریدی گئی تھی۔ نئ مملکی اور نغیس۔ ڈیڈی پر رعب ڈالنے کے لیے۔

ویڈی نے راحیل کو دوسال کا ٹائم دیا تھا۔ ایک طرح کا نایاب کو بھی۔ اس کی ذہنی حالت پر ترس محاک۔

''گردہ تم ہے محبت کرتا ہے تو دوسال کے اندر اندر کچھ اچیو کرکے دکھائے میری سوچ 'میرے مشاہدے کو غلط ثابت کرے۔۔دہ ثابت کردے گااگر اس میں آگے بوصنے کاجذبہ ہواتو۔۔ "ڈیڈی نے کہاتھا اور سارا معالمہ دوسال کی محنت اور جدد جمد کے سپرد ہوگیاتھا۔

دوسال کسے گزر گئے بتاہی تہیں چلا۔۔۔ بے تحاشا کوششوں کا تبھی کوئی تتیجہ نہیں نکل سکا۔ سارے حالات جوں کے توں ہی رہے۔ بلکہ تھرے پانی میں مزید کائی لگنا شروع ہوگئی۔۔ اور دونوں نے سوچاتھا کہ وہ برنس میں ڈیڈی کو بے وقوف بنالیں گے۔ وہ برنس میں ڈیڈی کو بے وقوف بنالیں گے۔

جنتی در ڈیڈی راجیل کے فلیٹ میں بیٹھے رہے۔۔ خاموش رہے۔۔ اور کچھ جھوٹ اور کچھ سچائی پر مبنی راجیل کی گفتگو سنتے رہے۔

نایاب نے اپی دوسالوں کی اکٹھی ہوئی سیونگ کے پیے بھی راحیل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کردیے تھے اور فلیٹ کو بہتر کرنے کے لیے بھی دونوں نے بہت کچھ کیا تھا۔

اور ڈیڈی۔ سب کھھ صرف دیکھ نہیں رہے تھے' ۔ ہاد کررے تھے۔

مستمر آگرانہوں نے نایاب کو ایک ایک چیز کی تفصیل وی تھی۔ خریدی مئی ہر چیز کی رقم اور خریدار کے اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بتایا تھا۔ وہ نایاب ہی تو تھی اور راحیل کے سارے جھوٹ جو دونوں نے مل کر گھڑے

ا بني بيك بون بنانا جارتنا ہے۔" «وتنهيسانے ڈيڈ کی باتيں اتن ہی تحی لگتی تھيں تو مان كيول نبهلي ان كي يات-"

واس علطي كونوكوستي مول ابيس اس بعيانك دن کو تو یاد بھی شیں کرنا جاہتی۔"اس نے اپناسوٹ ہینگر میں ڈالا تھا اور الماری میں نگانے کے لیے آگے برحی تھی۔ آنکھول میں آئے آنسووں کو اس نے صاف كياتفا-راحيل اس كي شكل ديكمتاره كياتفا-ودبهت مسمجھایا تھامیرے دوستوں نے بھی بچھے کہ بير امير كفران كى لاكى جاردن بعد تيرى زندكى كوجهنم بنا

ے ہے۔ "کیاتم نے اپنوستوں کو بتایا کہ وہ امیر گھرانے کی ار کی آج ایپے سمیت حمہیں بھی پال رہی ہے۔ "وہ طنز ہے بولی تھی۔ راحیل کمچے بھرکے کیے لاجواب ہو گیا

"احسان كنوارى مو؟"

"اب تووه بھی گنوا گنواکر تھک گئی ہوں۔" و کیا میں کو محش شیں کر تا تمہارے اس لا نف اسائل كويدلنے كے ليے اور تمهارے اس لا تف اسائل جس كى تم عادى ربى موكى ليے جدوجد نهيں

"تہاری ہر کوشش" ہر جدوجمد سطی ہے راحیل۔ بروی کامیالی بھی تمہارے قدم نہیں چھو سيح كى يكونك تم أيك سطى آدى ہو ... اوسط درج کے۔ تم جاہے شاعری کرو جاہے بیٹنگ بناؤ۔ یا کچھ بھی اور ۔۔ در میانہ درجہ تمہاری فطرت میں رہے بس كياب- تم بهي اول درج تك نهيس پهنچ سكت اس اوسط درجے کے حصار کو نہیں توڑ سکتے۔ اوسط ہے کے آدی کی سوچ ایک خاص رفتارے آگے کا

اڑارہی تھی۔راحیل کادماغ سُن ہونےلگا۔ د کیا بکواس کررہی ہو۔۔۔ تمہارا دماغ تو خراب شیر

ہوگیا۔" "باب بالکل بیاگل ہو گئی ہوں میں۔" وتم أيك نفساتي مريضه و-"

''چِلاؤ۔ اور چِلاؤ مجھ پر۔ تم چِلانے کے سوا اور کام ہی کیا کر سکتے ہو۔ "اب کے تایاب بھی چیخی تھی۔ وجمهيس ايساكرنے كى كيا ضرورت تھى بھلا۔ تم مجھے تک کرنا جاہتی ہونا۔ ہروقت ستاتے رمنا جاہتی ہو۔ یہ بتانا چاہتی ہو کہ میرائم سے شادی کرنے کا فيصله بي غلط تھا۔"

وفيعله توميرا غلط تقامسرراحيل يتم خود كوكيول دوش دیے ہو۔ دماغ تومیرا خراب تھا۔جومیں اینا کھر چھوڑ کر تمہارےیاں چلی آئی۔"

"تونہ آئیں۔ کیامیں نے م سے کما تھا کہ کھ چھوڑ آؤاینا میری خاطریہ بیدقدم تم نے خوداٹھایا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی۔

" پھرتم نے اس فیصلے میں میراساتھ کیوں ویا۔فلیٹ ے نکال ویتے بھی۔ شاید میں اپی علظی کوسدھار سى \_\_والى طى جاتى\_"

"نواب جلی جاؤے سس نے روکا ہے۔" "جوعلطی کے ہے اس کی سرالہ بھکت اول سلے۔" وحم تو کہتی تھیں کہ تم دولت اور آسائیوں کے بغیر بھی گزارہ کرلوگی۔ بھی شکوہ نہیں کروگی۔ میری محبت تمہارے کیے کافی ہے۔'' دوریسی ہی غلط قنمی مجھے بھی تو تھی تمہارے بارے

«میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں۔ تم بدل گئی ہو۔

PAKSOCIETY1

میں جانتی ہوں۔ تیری محبت یا کیزہ ہے۔مقدس ے 'رُخلوص ہے' بے غرض ہے ' بنا شک و شبہ کے بهداليي محبتين جن دلول مين مول وهول بيشه زنده

"تو چرمی کیا کرول دادی اب؟"

"اس محبت کو وفت کی تمازت سے نفرت میں برلنے سے روک لے۔ ابھی بھی وفت ہے۔ والیس

على جابئ-" وکیامی راحیل کے بغیر جیاؤں گی دادی؟"

وكياتواس كے ساتھ خوش رميائے ك؟ ورنهيں بين دادي! بهت مشكل موكى من بهت جلد ہی تھک جاؤں گی۔" وہ اعتراف جووہ مہینوں ے خودے کرتا ہیں جاہتی تھی۔اب بند کمرے میں

مجوث بحوث كرروتي موئ كرنے كى-

"ور تاياب!نه روميري جي توروف والي جي تو نسي ب مجمع بتائ تيرے نام كاكيامطلب "بال بدوادي با إوربيه بھي كداس فيمتي موتي کے کیے قیمتی دھات کا ہونا ہی ضروری ہے۔۔ مثی

بحربهرا جائے کی اور کالسی اس کی ملاشعت پر تک تبیں

وہ بیرے اسمی کھڑی پر نگاہ ڈالی۔اے کھرے تکے بورے تین کھنے گزر کے تھے۔ اور اب وہ مزید ور منس كرما جائتي تھى ... اينا چھوٹا بيك اس نے والس الهاليا اور كمرے سے تكلنے كے ليے تيار ہو گئے۔ " بجھے تم سے بہت محبت ہے راجیل بہت زیادہ۔ اتنی که میں اس محبتِ کو نفرت عکووں مجھتاووں و کھوں میں بدلتا نہیں دیکھ عتی۔"باہر نکل کروروازے کولاک کرتے ہوئے اس نے خودسے کہاتھا۔

تفتح وفت وه دو تول جابيان اييز-دونوں جابیوں کو دروا زے میں ہی لگارہنے دیا تھا۔

"بس جیپ کرد... بند کرد این بکواس... بهت ہو کیا۔۔وادی می ویڈی فرینڈن۔ میں ان سب کے بیان سن سن کر تنگ آچکا ہوں۔ شیس جی سکتامیں اليي زندگي بيس جينا جابتا-"

و ميں بھی کوئی خواہش مند شیں رہی اب ایس زندگ جینے کی۔"

"تو پھرايا كروتم مجھے طلاق كے لوب" تاياب كى طرف ویلصتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ معاملہ ختم کرنے کا آسان طريقه بتايا تفااس ف

"میری زندگی تمهارے آنے سے پہلے بھی بہت تھی۔ تہمارے جانے کے بعد بھی یقینا" بہت بہت ہوجائے کی۔طلاق لے لوجھے۔۔خدا کے لیے۔ چلی جاؤیسال سے ۔۔ سکون کینے دو مجھے"

تایاب س سی ہو کر راحیل کی صورت دیکھنے کلی تھی۔ جو اینا سر پکڑے بیڈیر بیٹھا تھا۔ نایاب کی آ تکھیں اس کی حالت ویکھ کر آور اس کی بات س کر آنسووں سے بھیگ کئی تھیں۔

وہ بڑپرطا کر اٹھی تھی۔ آنکھیں آنسووں سے بھیکی ہوئی تھیں۔ لیٹے لیٹے ہی اسے نیند آگئی تھی۔اب الھی تو جاروں طرف انجان تظہوں سے دیکھنے گئی۔ جسے نجائے کتنے آگے کے سالوں کا سفر کرکے والیس بلی ہو۔ کرے میں دادی کی گودکی کرمائش پھیلی ہوئی

"ور نایاب!" یادوں سے دادی کی پکار پھر کو تھی۔ ہمیشہ کی طریح مدهم اور پیار بھری۔وہ حیرائلی کی مجسم





ساہ حاشیہ پار مت کرفیہ " بچھتاؤگی۔ ایک نادیدہ آوا زرد کتی رہی لیکن وہ لڑکی نہ رکی۔ سیاہ حاشیہ عبور کر گئی اور تب اے احساس ہواکہ آپے لیے جہنم خرید چکی ہے۔

عدینہ کاٹھ کیاڑیں اپنی پرانی ڈائریاں تلاش کررہی ہے تواہے ایک کتبہ ملتا ہے۔جس پراس کی والدہ صالحہ رفیق کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات درج ہوتی ہے۔وہ بری طرح الجھ جاتی ہے۔اس کی والدہ تو زندہ ہیں پھر یہ کتبہ کس نے اور کیوں بنوایا ہے۔ تب ہی اس کی والدہ صالحہ آجاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈائریاں توانہوں نے ردی والے کو دے دی ہیں۔ عدینہ کو بہت دکھ ہوتا ہے پھراہے کتبہ یاد آیا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ عبداللہ ہے اس کے متعلق ہو بھے گی۔







عبدالله بابند صوم وصلوة وه مسجد کاموذن جي ہے اور اس نے عربي ميں ايم فل کرر کھا ہے عدینہ کی اس کے ساتھ منگنی ہوچکی ہے۔عدینہ ہاشل میں رہتی ہے اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کررہی ہے۔

عدینہ کے والد مولوی رئیق کا انتقال ہوچکا ہے۔وہ اپنی ماں سے زیادہ دادی سے قریب ہے مونا اس کی کزن ہے۔وہ حویلیاں شرے قرآن حفظ کرنے ان کے کھر آئی ہے۔

عدینہ عبداللہ ہے بہت محبت کرتی ہے۔ عبداللہ بھی اے جاہتا ہے لیکن شرعی اصولوں کے تحت زندگی گزارنے والی صالحہ آیائے منکنی ہونے کے باوجودا میں آپس میں بات چیت کی اجازت مہیں دی۔

شانزے ماول بناجا ہی ہے۔ریمب رواک کرتے ہوئے اس کایاؤں مرجا یا ہے اوروہ کر جاتی ہے۔ ڈاکٹر بینش نیلی کو تھی میں اپنے بیٹے ارتم کے ساتھ رہتی ہیں۔ان کے شوہر کرنل ڈاکٹر تماد کا نقال ،وچکا ہے۔ نیلی کو تھی کے دوسرے حصے میں ان کے تایا ڈاکٹر جلال آئی ہوی اور پوتی اور پدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ان کی دوشادی شدہ بٹیاں ہیں اور اکلو تابیٹا تیمورلندن میں مقیم ہے۔ بیوی کی وفات کے بعد تیمور نے اور پدا کوپاکستان اپنے باپ کے پاس

وادیا ہے۔ بیماہ بیران سے باس کرن کی ہے۔ اور پدااور ارحم کی بہت دوستی ہے جوڈاکٹر بینش کوبالکل ببند نہیں۔ڈاکٹر بینش تیمور کے نام سے بھی نفرت کرتی ہیں۔ عبد اللہ عدینہ کواپنا سیل نمبر بھوا تا ہے۔صالحہ آباد کھے لیتی ہیں۔وہ شدید غصہ ہوتی ہیں اور نمبر پھاڑ کر پھینک دی ہیں۔ سریدائے دوست کے بروڈ کشن ہاؤس میں جاتا ہے تو وہاں شانزے کو دیکھتا ہے۔ شانزے اس کی منتیں کررہی ہے کہ وہ





شانزے سخت ماہوی کا شکار ہے۔ رہاب اس کی روم میٹ اسے تسلی دی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف ایک بھوچھی ہیں جن کے گھر میں اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس کی ماں اسے پھینک کر جلی گئی تھی اور ہاپ کو کسی نہ بھوچھی نے فلی کردیا۔ شانزے کا خاندان مسلمان ہے لیکن وہ کسی ند بہب کو نہیں مانتی۔ ہاسل میں رہنے کے لیے اس نے کا بچ میں داخلہ لے رکھا ہے۔ وہ شوہز میں اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔

آپاصالحہ نے عدینہ کی عبداللہ ہے متلی تو ژدی ہے۔ عبداللہ عدینہ ہے ایک باربات کرناچاہتا ہے۔ عدینہ جھت پر جاتی ہے ہے تو عبداللہ وہاں آجا تا ہے۔ آپاد کھے لیتی ہیں۔ وہ عدینہ کوبرابھلا کہتی ہیں اور اللہ کے عذاب ہے ڈراتی ہیں۔ اور یدا ارضم کے ساتھ پیر دینے جاتی ہے۔ ارضم ہا ہراس کا انظار کرتا ہے۔ وہ اور یدا کوواپس لے کر آتا ہے تو ڈاکٹر بینش اے بہت ڈائنٹی ہیں کیونکہ وہ ان کی گاڑی لے کرجا تا ہے۔ اور یدا اپنے باپ تیمور کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ اس کو نئی گاڑی خرید کردے دیتے ہیں' آغاجی کو یہ بات بری لگتی ہے۔

عاری تربیر تردیے دیے ہی تھا۔ کا توبیہ بات برق کی ہے۔ نی دی پرایک ندہبی پردگرام دیکھتے ہوئے صالحہ آیا شدید جذباتی ہو کرردنے لگتی ہیں۔عدینہ کواسٹور ردم کی صفائی کے دوران ایک تصویر ملتی ہے جو کسی مرد کی ہے۔

دوران ایک تصویر ملتی ہے جو کسی مرد کی ہے۔ ارضم اور پیراکو گاڑی چلانا سکھا ہاہے۔اور پیرا کے امتخان میں کم نمبر آتے ہیں تووہ پریشان ہوجاتی ہے۔ مونا عدینہ کو بتاتی ہے کہ آبا نے اس کی منگنی اس لیے تو ڑی کہ وہ چاہتی تھیں کہ عبداللہ عدینہ سے فورا ''شادی کرلے۔ عبداللہ نے فورا ''شادی ہے انکار کردیا تھا۔

عبداللہ تبلیغی دورے پر جا آہے تواس کا جماز کرایش ہوجا آہے۔اوراس کے مرنے کی خبر آجاتی ہے۔ عدینہ پر عبداللہ کی موت کا گہراا ثر ہو ہاہے۔وہ اپنی ماں ہے بری طرح بد ظن ہوجاتی ہے۔ شانزے جب بھی کوئی غلط کام کرنا چاہتی ہے کوئی حادثہ چیش آجا آہے۔رہاب اے منجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اے غلط راستوں سے بچانا چاہتا ہے۔

ر سوں سے بیادی ہوئے ہوئے پر تسلی دیتا ہے 'وہ بتا تا ہے کہ ایڈ میں کام کے لیے اس نے سفارش کی تھی۔وہ کہتا ہے کہ شانزے اے اپنا بھائی سمجھے۔

ارحم بهت الجھے نمبروں ہے ایف ایس می کرلیتا ہے۔ ڈاکٹر بینش اس خوشی میں ڈنردی ہیں۔ عدینہ فیصلہ سنادی ہے کہ اسے ڈاکٹر نہیں بنتا۔ یہ سنتے ہی آپاصالحہ شدید پریشان ہوجاتی ہیں۔

## حهی قیسل

عدینہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی بیڑھیاں اُر تعدینہ بائی اِٹھرس توسی ۔۔ "مونا بھی اس کے رہی تھی اور ایک دفعہ تو دہ سامنے ہے آنے والی ایک خاتون نے ناگوار انداز ہے ہیں ہری طرح کر اُلی 'جس نے اے آؤ اسکے دائے ہوئی آرہی تھی۔ اُلی خاتون نے ناگوار انداز ہے دکھانہ اور بے ربط اس عورت کا بازو بجڑ کر اے ایک طرف کیا اور بے ربط اس عورت کا بازو بجڑ کر اے ایک طرف کیا اور بے ربط اس کورت کا بازو بجڑ کر اے ایک طرف کیا اور بے ربط اس کورت کا بازو بجڑ کی ۔ اسپتال ساتھ ۔ بارکٹ میں پنجی تو دہ محق کا ڈی میں بیٹھ چکا ساتھ ۔ بارکٹ میں پنجی تو دہ محق کا ڈی میں بیٹھ چکا ساتھ ۔ بارکٹ میں پنجی تو دہ محق کا ڈی میں بیٹھ چکا در بیٹھ کے اس کا دی ہوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کو ساتھ ۔ ساتھ ہی اس کا دل بیٹھ دی اس موری کہ اس تھی ۔ ساتھ ہی اس کا دل بیٹھ دی اس موری کہ اس تھی ۔ ساتھ ہی اس کا دل بیٹھ دی کہ اس تھی ۔ ساتھ ہی اس کا دل بیٹھ دی کہ اس تھی ۔ ساتھ ہی کہ اس تھی ۔ ساتھ ہی کہ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی شاہت کی شاہ

"اب بيرمت كمناكه وه مرچكا ب اور بجھے اس حقیقت کوتشکیم کرلینا چاہیے۔۔"عدینہ نے اس کے ذہن میں ابھرنے والی سوچ کو پڑھا۔ مونا اچھی خاصی شرمنده ی مو منی کیونکه حقیقتاً "وه یمی سوچ ربی تھی۔ اس كاول مانے كوتيار تهيں تفاكه عبدالله زندہ ہے اس نے جس طرح ہے اس کی ماں کو اس کی یاد میں بلکتے ہوئے دیکھاتھا'وہ کتنابھی عدینہ سے خفاہو تا'کم از کم انی ال کوتوانی خیریت آگاه کرسکتاتھا۔ عدینہ نے وہ سارا دن بہت انیت میں گزارا تھا'وہ آیا صالحہ کے کمرے کے ایک کونے میں جب جاپ بیٹھی اینے بیروں کے ناخنوں کو گھورتی رہی 'اس کے چرے پر اتناد کھ تھاکہ ایک دو دفعہ تو آیا صالحہ نے بھی ناراض ہونے کے باوجود اس پر ایک تظروال ہی لی تقى - وه كى گھنشە ايك بى يوزيش مىں جيھى ربى - آياكو آج اسپتال سے فارغ كرويا كيا تھا۔ راوليندى سے گاؤں تک کاسفر بھی اس نے کو تلے کاکٹر کھا کر ہی کیا تھا " اور کھر آگروہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آگرلیث

روكنے كے ليے اٹھايا كيا عدينه كالماتھ فضاميں ہى معلق ره كيا-وه كازي برها كرجاچكاتفا-عدينه كى آنكھوں ميں موٹے موٹے آنسو آگئے۔ دومن کے بعد مونااس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں مینجی تووہ خود بھی کیے لیے سائس لے رہی تھی۔اس نے خوفردہ نگاہوں سے عدینہ کے چرے پر چھیلی الوی ا ضردگی اور صدے کی کیفیت سے اندازہ لگالیا تھا کہ وہ

"عديد باجي وه عبدالله بهائي نبيس تص\_"مونا نے ماتھ پر آئی لینے کی سھی سھی بوندیں صاف كرتے ہوئے اے مخاطب كيا۔ " پتانتیں کیوں میراول دھو کا کھاگیا۔ "عدینے لهج میں آنسووں کی آمیزش تھی۔

"اجها" اب اس طرح زمين بركيون بينه كئ بين-" مونا کو شرمندگی کا احساس ہوا "کیونکہ آس یاس ہے كزرفيوا ليلوك الجهن آميزنكامول عديندكي طرف ومکیمہ رہے تھے جس کا چرو اس وفت وهوال وهوال ساتقاـ

"بال چلو\_"عديني نے جھیلي کی پشت سے اپني آ محس مدردی سے رکزیں۔ "اجھا"اب ایناول توٹرامت کریں "اللہ بهتر کرے گا..."موتااے سلی کےعلاوہ اور کیادے سکتی تھی۔ " مجھے پتا ہے اب میری زندگی میں چھ بھی اچھا نہیں ہو گا۔"عدینہ اس وقت اپنے آپ سے بھی خفا لگ رہی تھی۔

"اجھااجھا۔ بس کریں تال..."مونانے چلتے چلتے نری ہے اس کا ہاتھ پکڑا۔ "خوامخواا پناول جلار ہی ہیں " " مل تو كب كاجل كر راكه مو چكا - اب تو بس جهتاووس اوريادون كاوهوان المقتاب جو لسي يل جين ين سين ديتا-"وهاب تيز تيز چل ري نے بات اوھوری چھوڑی۔عدین اور تاراض نگاہوں سے اس کی طرف ویکھا۔



يت-/90/ سې رجارى عظوائ باورعى آرور عظواف وال 4 1 350/- Let 4 1 250/- Lin していけなりとないのからいんけい بذريداك عكوا لاكايد على 3 والمركزيدارك الجاع بعادة رايي-:LELIS كي عران دا عجب 321 مدورارك يل في فير 16361 322

145 2015



گئی۔ آج اے ایک دفعہ پھرماضی کی خوشکوار بادوں کے ساتھ ایک اذبت تأک سفر کرنا تھا۔

000

روے اباکا غصہ کی طور کم ہونے میں شمیں آرہاتھا۔
وہ بچھلے ایک گھنٹے ہے کمرے میں شک رہے تھے اور
وقا" فوقا" ایک برگمان می نگاہ بڑی امال کے چمرے پر
وقا "فوقا" ایک برگمان می نگاہ بڑی امال کے چمرے پر
وقا کے بھے جو اس وقت سخت بو کھلائی ہوئی لگ رہی
تھیں۔ خود ان کے ماتھے کے بل گمرے ہی ہوتے جا
رہے تھے ماہیر کی اجائک آمد کو انہوں نے بہتی طور پر
ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے بڑی امال
مارے معاملات سے باخبر تھیں۔ ہی سوچ ان کے
مارے معاملات سے باخبر تھیں۔ ہی سوچ ان کے
مارے معاملات سے باخبر تھیں۔
مارے معاملات ہے کا باعث بن رہی تھی۔
مارے معاملات ہے کا باعث بن رہی تھی۔
مارے معاملات ہے کا باعث بن رہی تھی۔

ا بھالوہ می وجہ سے ان گفریس مسیلی صفالیوں کا سلسلہ شروع کرر کھا تھا۔"انہوںنے فورا"ہی فرد جرم عائد کی۔

و کیامطلب ہے آپ کا ...." بڑی امال کو دھچکا سا ا۔

''آپ کو پتاتھا تیمور کا بیٹا آج پاکستان آرہاہے اور آپ نے اس بات کو مجھ سے چھپایا۔'' ان کے اس الزام پر بردی امال تڑپ اٹھیں۔ مار نام نے مورد کا مار کا میں میں میں کا دوروں کا میں کا میں

''آپ خوا مخوا میرے اوپر الزام مت لگائیں'اس نے اور یداکی دفعہ کون سامجھ سے پوچھا تھا جو ماہیر کی دفعہ میری اجازت لے گا۔''انہوں نے بیزاری سے سم جھٹکا۔

"نو آخر آپ کے بیٹے کی ان حرکتوں کامقصد کیا ہے؟ ان کایارہ ایک دم ہی جڑھا تھا۔

ان ہارہ ایک وہیں ہم اسا ہے۔
" مجھے کیا تیا 'ہو سکتا ہے اہیرائی بہن سے ملنے آیا
ہو'ظاہر ہے ہم اسے روک تھوڑی سکتے ہیں۔" بردی
امال کامزاج بھی برہم ہوا۔

"كول نيس روك كية \_" وه ايك دم بحرك

اشمے "اس کے باپ کا گھرے کیا؟" وہ غصے میں کافی غلاجملہ بول محصے تھے 'بیزی امال کونہ چاہتے ہوئے بھی

ہنی آگئے۔" ظاہر ہے اس کے باپ کا ہی گھر ہے۔" بڑی امال نے ہنس کر انہیں یاد ولانے کی کوشش کی۔ جب کہ جلال صاحب کاموڈ ہنوز خراب تھااور اب تو اس میں اور شدت آگئی تھی۔

و نہیں ہوں میں اس تانہجار کا باپ 'میری صرف ایک بیٹی ہے طبیبہ جلال اور کوئی نہیں۔"انہوں نے بھی بے رخی کے سارے ریکارڈنو ڑے۔

"آب کے اس طرح کہنے ہے خون کارشتہ ختم تھوڑی ہوجائےگا۔"وہ مختاط انداز میں گویا ہو ہیں۔ "ہونہ ۔۔." انہوں نے نفرت آمیز انداز ہے ہنکارا بھرا۔" پہلے بٹی کو بھجوا دیا 'اب بیٹا منہ اٹھاکر آگیا

ے کل کوخود تشریف لے آئے گا۔"
"آپ کچھ بھی کمیں لیکن میں آپ کوبتار ہی ہوں'
مجھے ماہیر کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔" بڑی امال
نے اپنی طرف ہے ان کاول صاف کرناچا ا۔

"فیلیموشائستہ بیلم! آج ہے کئی سال پہلے بھی تم نے جھے ہے غلط بیانی کی تھی اور بچھے اندھیرے میں رکھا تھا بجس کی بھاری قبہت بچھے خاندان کی عزت گنوا کے اوا کرنی پڑی 'تم اب بھر۔" مارے اشتعال کے ان سے اینا جملہ مکمل نہ ہوا۔

"ماضی کی باتوں پر پڑی گرد کو مت جھاڑیں جلال صاحب-" وہ تاراضی ہے کھڑی ہو تیں-"ان میں ہے کسی ایک آئینے میں آپ کو اپنا چروجھی نظر آجائے گا۔"ان کے لیجے ہے ہی نہیں آنکھوں ہے بھی غصہ

"کیامطلب ہے تمہارا ..." جلال ضاحب ترب

"مطلب وطلب آپ کواچھی طرح سے بتا ہے ' میں بھی بھی اولاد کی غلطیوں کی چٹم پوٹی کی قائل نہیں 'میں نے اس رات آپ کو خبردار کر دیا تھا کہ ہوائیں کس رخ پر چل رہی ہیں ۔۔ " بڑی اماں کے چرے پر چانوں کی سی تحق ابھری۔

المدفعاع مجر 2015 146





نے بیزاری ہے گردن کو جھٹکادیا۔
'' لیکن امال' ماہیر کی تو طبیبہ کے بینے ہے گہری
دوستی ہے 'اور ابھی بھی وہ میرے کہنے پر نہیں 'سرید
کے کہنے پرپاکستان آیا ہے۔دونوں مل کر کوئی برنس کرتا
چاہتے ہیں۔'' تیمور نے جمنجیلا کرصفائی دی۔
'' میاں! مجھے تو یہ سبق مت پڑھاؤ' سب پتا ہے
جھے' جا کرا پنے باوا کے وہاغ میں ڈالو' شام ہے میرے
جھے ہاتھ منہ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔''انہوں نے چڑ
کرجواب دیا۔
'' ابا کو پہلے کبھی کوئی بات آسانی سے سبجھ آئی ہے'
جو یہ آئے گی ۔۔'' تیمور نے بھی کئی گلے دل میں پال
جو یہ آئے گی ۔۔'' تیمور نے بھی کئی گلے دل میں پال

"جب بھی غصہ آناہے 'پرانی کھانیاں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں 'آج تو میں نے بھی لحاظ نہیں کیا ' ٹھیک شاک سناکر آئی ہوں۔ "بری امال کی بات پر تیمور کاول ناسف کے گرے احساس سے بھرگیا۔ "آپ کو پہاتو ہے ان کی عادت کا "کیوں بحث کرتی ہیں پھر۔ " تیمور افسردہ سے انداز میں گویا ہوئے۔ ہیں پھر۔ " تیمور افسردہ سے انداز میں گویا ہوئے۔ "ہاں تو میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے ان کی جلی کئی سننے کا ۔۔ "انہوں نے بھی ہے رخی سے

''ان کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوپر سے آپ ۔۔۔'' تیمور ناراضی کا اظہار کرتے کرتے جپ میا

"کچھ نہیں ہواان کی طبیعت کو ابھی آجائے ان کی چیتی بینش اور تھوڑی ہی دیر بعد تہقہوں کی آوازیں آنے لئیں گ۔" بردی امال کو آج ضرورت سے زیادہ ہی ان پر غصہ تھااور کسی طور بھی ان کو بخشنے کو تیار نہیں تھیں۔

"ماہیرملااباہے...؟"انہوںنے تھوڑاسا جھجک کر ۔ ا

"" ارے کمال ڈھنگ سے ملے ہیں اس بے چارے سے دیکھتے ہی ایساسکتہ ہوا 'جواپنے کمرے میں جاکر ہی ٹوٹا۔" بری امال کے ماتھے کے بل کمرے "بال اس وقت جب بلوں کے بیچے ہے سارایانی به چکاتھا۔ "جلال صاحب آج بھی اپنی غلطی مانے کوتیار نہیں تھے۔

''نو تھیک ہے۔ آپ کو اتناہی غصہ ہے تا تیمور پر 'نو عاق کردیں اے گھرے نکال یا ہر کریں اس کی اولاد کو' دل کی جگہ پھر ہی تور کھا ہوا ہے آپ نے۔''

بڑی اماں کا تو آج انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ جلال صاحب ہلکاسا تھنکے 'غورے اپنی زوجہ کاچرود یکھا'ان کے چرے کے ایک ایک نقش سے ناراضی اور غصہ مشرشح تھا۔ وہ آج اپنی جون میں نہیں تھیں۔ اپنی بات مکمل کرکے وہ رکی نہیں اور غصے سے دروازہ کھولا اور پٹاخ کرکے بند کیا'ایک لمحے کو تو جلال صاحب بھی ہل سے گئے۔

بڑی اہاں جیے ہی جلال صاحب کے کمرے سے نکلیں 'سامنے ماہیرلاؤنج میں اپنا برا سا بریف کیس کھولے اس میں سے اور یدا کو 'لائے ہوئے گفٹس نکال کروے رہاتھا۔اور یدا کے چرے برایک بردی ہے ساختہ فطری خوشی چھلک رہی تھی۔وہ ان دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بردھ گئیں 'ان کا ارادہ تیمورے بات کرنے کا تھا۔

''کم از کم تم جمعے توبتادیتے 'کہ ماہیریاکتنان آرہاہے'' بڑی امال کے کہتے میں ایک دل کو دکھاتی ہوئی جیدگی تھی۔۔ جیدگی تھی۔۔

"کیا ہوا امال البانے کھے کماہے کیا؟" تیمورنے بالکل درست اندازہ لگایا۔ "تو اور کیا گھر میں ارشل لاء لگائے بیٹے ہیں 'سارا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔"انہوں نے بھی صاف

صاف بات کرنے کی ٹھائی۔ ''انہیں تو لگتاہے اس گھر میں دن رات ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں جن میں میرا بھی ہاتھ ہو تا

ہے۔"وہ تی ہوئی تھیں۔ "ماہیر کا آنا ان کے بزدیک کوئی سازش ہے کیا

" ماہیر کا آنا ان کے نزدیک کوئی سازش ہے کیا ہ تیور کو بھی اب ہے تکی بات پر غصہ آگیا۔ "تمہارے باوا کو تو نمی لگ رہا ہے تا۔ " بردی امال

المندفعال مجر 2015 147



ہوئے جیمور ہزاروں میل دور بیٹھا بھی صورت حال کا اندازه كرسكتاتها\_

بدرہ رسامات "ویسے کتنے دن کے لیے آیا ہے ماہیر۔"بردی امال کو آخر وہ سوال یاد آئی گیا 'جس کے لیے انہوں نے

) امر کایا تھا۔ " دن دن دن کا تو پتا نہیں ' وہ تو مستقل رہنے کے ارادے ہے تی آیا ہے۔" تیمور کی بات پر بروی امال کا ول وھك سے رہ كيا۔

"مستقل ... ؟"وه آنے والے دنوں کاسوچ کر

بی چُپ ہوگئیں۔ " ہاں اسٹریز تو اس کی کعپلیٹ ہو گئی "کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھولنا چاہتا تھا سرید کے ساتھ مل کرپاکستان میں۔" ہمورنے شرمندگی سے وضاحت کی

" پاکستان کے کون سے برنس کے حوالے سے حالات التھے ہیں۔" بردی امال نے انہیں سمجھانے کی

ودونو ماہیرجب سال رہے گاتوخودو کھے لے گا اق

تبور نے بات کولیٹاتو بری امال ایک دم ہی خاموش ہو گئیں ۔اتا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہیر اور موریدا کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق ہے وہ اپنی بھن کے مقابلے میں کہیں زیادہ پُر اعتماد 'بے پاک اور كسي حد تك منه بهث بهي واقع مواتقا-وه سوچ سكتي تحقیں کہ مستقبل میں جلال صاحب اور ماہیر تیمور کے ورمیاں کون کون سی جنگیں ہونے والی ہیں۔وونول ہی ایک دوسرے کی عکرے تھے۔

بعى ڈال لیتا تھا جہاں کسی اسپورٹس چینل پر رہیانگ كاليك وكيب مقابله وكهايا جارباتفا\_ "پتاتو ہے مہیں مجھے ایروننچر کاکتناشوں ہے۔" اس نے توکری سے سیب نکالا اور لاروائی سے کھانے

" برے ابا کا موڈ خاصا خراب ہے " اور بدانے پے سے پانچ سال برے بھائی کو سمجھانے کی کوشش

"سوواث..." وه تاك چرها كربولا - "ان كالپنامودُ ہے 'جاہے خراب کریں یا اچھار تھیں 'ہم کیا کر سکتے ہیں۔" ماہیر کی بھی چیز کو اپنے سریر سوار کرنے کا

" مجھے لگتا ہے انہوں نے بردی اماں سے بھی جھکڑا كياب "اوريدان اے ايك نئ اطلاع دى۔ جس كاكم ازمم البيرير كوئى الرئيس موا-

"ایک بات تو بتاؤ اوریدا ..." وه ریموث تنثرول ے تی دی کی آواز آہے کرتے ہوئے سلیمل کر بولاتو اوريدائے سواليہ نگاموں سے اسے بھائی كى طرف ويكصابحس كے آنے سے كم از كم وہ خود كوبهت طاقتور

وحتم نے بوے آبا اور بردی امال کو ضرورت سے زیادہ كيول الي حواسول يرسوار كرركها ي- ؟"ماييرنے اس کی کلاس لینے کاار اور کیا۔

"ظاہرے میں ان کے کھر میں جو رہتی ہول..." اوريدانے خفت زدہ انداز میں جواب دیا۔

"بيران كابي تهين مارك يليا كالجفي كفرب اور فيوج من مارے يا اى اس كھرك والى وارث بي-ماہیر کی بات نے آوریدا کو حیران کیا۔ " مجھے تو سخت مايوى مورى ب حميس ديكه كرعم ايناسارا كانفيذنس

وہ پایا کی سینڈ کڑن ہیں 'ہماراان ہے کیالیناوینا۔ "ماہیر سمسکرایا۔ " پھر بھی آپ گیسٹ ہیں اور اچھا نہیر کوغصہ آیا۔ "وہ ارضم کی ماما ہیں اور ارضم میرادیسیدی فریز ہے۔" سے"مثا 'گسیٹ میں نہیں آکر کھڑا ہو گیا۔ " وہ ارضم کی ماما ہیں اور ارضم میرادیسیدی فریز ہے۔" " مثا 'گسیٹ میں نہیں ۔ تربیعی 'معربی تھے۔

"وہ ارضم کی ماہیں اور ارضم میرا پیسٹ فرند ہے " " بیٹا "کیٹ میں تنہیں اور پدانے جبنجملا کراہے سمجھانے کی کوشش سے ہی اس گھر میں رہ رہ

کے۔ "توارضم کی ماما ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہیں سب کو ڈی گریڈ کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔"ماہیر کو دو ڈھائی سال بعد اپنی بمن سے ملنے کے بعد سخت مایو سی ہو رہی تھی' وہ دل ہی دل میں پایا ہے بھی لڑنے کا منصوبہ بناچکا تھا۔ جنہوں نے اسے پاکستان بھی لڑنے کا منصوبہ بناچکا تھا۔ جنہوں نے اسے پاکستان بھی اگر سخت زیادتی کی تھی۔

"میں نے ایسا تھوڑی کہا ہے۔۔ "اور یدا نے ہو کھلا کرجواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا ہیں اس کے چرے پر ناراضی کے رنگ نمایاں بتھے۔ اس کی جردے معموف ناراضی کے رنگ نمایاں بتھے۔ اس کی جردے معموف انداز میں آئی بینش لاؤ کج میں داخل ہو تیں۔ اندر داخل ہوتے ہی ماہیر کو د مکھ کر انہیں جھٹکا سالگا۔ وہ وہی کھڑی ہو گئیں اور پھٹی بھٹی می نگاہوں سے اہیر کو د مکھنے گئیں۔ وہیمنے گئیں۔

" تیمور !"ان کے حلق سے دبی ہوئی سرگوشی کی صورت میں نکلا۔

معورت یں تعلام ملیم "آئی ایم اہیر تیموں۔ "وہ ایک دم ہی کھڑا ہوا اور ان کی آئی ایم اہیر تیموں میں آئی میں ڈال کر اپنا تعارف کروا تاہوا ایک لمحے کوتو بیش کے بھی چھٹرا تعارف کروا تاہوا ایک لمحے کوتو بیش کے بھی چھٹرا گیا۔

"وعلیم ... "انهوں نے سپاٹ کہے میں جواب دیا اور اس برے نظریں ہٹائیں 'وہ اپنے باپ کی طرح ہینڈ سم اور دراز قد تھا۔

" بردے ایا کہاں ہیں ...؟" انہوں نے خود کو سنجھالتے ہوئے اور پرائی طرف دیکھا ہمس کا رنگ انہیں دیکھا ہمس کا رنگ انہیں دیکھتے ہی حسب عادت فق ہو چکا تھا۔
"اسٹٹری میں ..." ماہیر نے پڑا عثمادانداز میں جواب دیا۔" چلیں میں آپ کو لے چلنا ہوں۔"
دیا۔" چلیں میں آپ کو لے چلنا ہوں۔"
دیا۔" نو تھے نیکس معلوم ہے اسٹٹری کہاں ہے ا

مسکرایا۔ '' بھر بھی آپ گیسٹ ہیں اور اچھا نہیں گلتا۔ ''وہان کے بالکل پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ '' بیٹا' گیسٹ میں نہیں۔ آپ ہیں 'میں تو شروع سے ہی ای گھر میں رہ رہی ہوں۔'' بینش کو سامنے کھڑے لڑکے کی پُرِ اعتماد نظروں سے البھن ہو رہی تھی'جوان کی بات پر ہاتھادہ ہنساتھا۔

"ارے آئی میں گیت کماں ہے ہوا؟ یہ گھر میرے پاپا تیمور جلال کے نام پر ہے اور میں تیمور جلال کااکلو تابیٹا ہوں اس حوالے ہے اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے "آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں۔"اس نے پہلی ہی بال پر ڈاکٹر بینش کو پولٹر کیا تھا۔

"مطلب یہ کہ کوئی اس گھر میں ساری زندگی بھی گزار دے تو اس کی وہ حیثیت نمیں ہو سکتی 'جو ماہیر تیمور کی ہے۔ سمبل سی بات ہے۔ " بروی امال نے سیڑھیوں سے اتر تے ہوئے اہیراور بینش کے در میان ہونے والی اس بحث کو بردے مزے سے سنا۔

کشیدگی کے اس سخت ماحول میں بینش کے چیر ہے
پر پھیلی خجالت نے بردی امال کے دل میں سکون کے گئی
پھول کھلا دیے 'انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ماہیر کی
یہال آمد میں قدرت کی طرف سے کوئی بھید چھیا ہے۔
انہیں اب سکون سے اس بھید کے کھلنے کا انظار کرنا
تفا۔ ڈاکٹر بینش نے ایک سردسی نگاہ ماہیر پر ڈالی اور
تیزی سے ڈاکٹر جلال کی اسٹڈی کی طرف بردہ گئیں۔
اور بدا نے خوفردہ نگاہوں سے پہلے ماہیراور پھر پردی امال
کے مسکراتے ہوئے چیرے کی طرف کھیا۔

"میں اپنے چاند کے لیے رات کے کھانے پر کیا بنواؤں ۔۔۔ ؟" بڑی اہاں کاشیرنی میں ڈویا ہوا لہجہ اور پدا اور ماہیردونوں کوچو نگاگیا۔ "آلووالے چاول اوکی کارائنۃ اور چکن کہاب ۔۔۔" ماہیر رویے من سر انہوں ان امینہ والے نہاں۔۔۔"

ماہیر بردے مزے ہے انہیں اپنامینو بتائے نگا' اور پر ا نے رشک بھری نگاہوں ہے اپنے بردے بھائی کودیکھا' وہ مرکز بھی اس کے جیسی نہیں بن سکتی تھی۔

\$ \$ \$

"بس بھی کروبیٹا "کیوں اپنائی لی ہائی کررہی ہو۔"

المدفعاع مبر 2015 149



آغاجی نے اخبارے نظرہ ٹاکر بینٹی کی طرف دیکھا۔
ارضم بھی آج دیک اینڈ پر گھر پہنچا تھا اور پچھلے دس
منٹ سے اپنی ماں کو گرجتا برستا ' دیکھ رہا تھا۔وہ ابھی کچھ
دیر پہلے ہی بروے ابا کے پورشن سے لوئی تھیں اور وہاں
ماہیر سے ہونے والی ملاقات نے ان کے جذبات کو
خاصا مجروح کیا تھا۔

"آپ سوچ نہیں کتے آغاجی 'کتنی کمی زبان ہے ۔
"یمور کے بیٹے کی ۔۔." وہ مسلسل آیک ہی بات کی گردان کے جارہی تھیں۔ارصم نے ابھے کرانی مال کا چھونہ کہوں کے روتے کوخود بھی سمجھنے ۔
چرود یکھا 'بعض دفعہ وہ ان کے روتے کوخود بھی سمجھنے ۔۔۔ قاصر ہو جا آبا اور بھی بھی تو آسے اپنی مال کی وگریوں پر بھی شک ہونے لگتا کیونکہ ان میں اور کسی گرروں پر بھی شک ہونے لگتا کیونکہ ان میں رہتا تھا ۔ گھریلو سی لڑا کا خاتون میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہتا تھا ۔ "خطا ہر ہے ساری زندگی اس کی یورپ میں گزری ہے ' دہاں کے بہترین تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے۔ ' دہاں کے بہترین تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے۔ کا نفید شن تو ہو گاناں۔ " آغاجی کو ابھی تک ماہیر ہے

ملنے کا انفاق نہیں ہوا تھا۔ ''کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ کہیں'اور پداسے کہیں زیادہ برتمیزاور منہ بھٹ ہے۔''وہ ایک دفعہ پھر غصے سے شملنے لگیں۔

"اوریداکوخیریس نے کسے بھی بدتمیزی کرتے تو نہیں دیکھا اب تم غلط بات تومت کرو بینش-" آغاجی بھی بھی محمورت سے زیادہ ہی بچ بولنے لگتے۔ بینش نے کھا جانے والی نگاہوں سے سامنے بیٹھے اپنے والداور اکلوتے بیٹے کود کھا ان میں سامنے بیٹھے اپنے والداور اکلوتے بیٹے کود کھا ان میں سے کسی ایک نے بھی ان کی حمایت میں ایک بیان تک جاری نہیں کیا تھا اس لیے وہ دل ہی دل میں خوب تلملاری تھیں۔

"مثلا"..." آغاجي كاسان ساانداز مي اشين چا

۔ "دمیں دکھے رہی ہوں آغاجی! آپ مسلسل تیمور کے بچوں کوفیور کررہے ہیں۔"

" "میں تم سے صرف اتنا ہوچھ رہا ہوں کہ کس بات پر تنہیں ماہیر کے ارادے مشکوک لگ رہے ہیں۔" آغا جی تھوڑا سنبھل کر نری ہے ہوئے۔

"وہ بوے ابائے گھر رقبضہ کرنا جاہتا ہے۔" بینش کی بات پر آغاجی ایسے مسکرائے جیسے کوئی برط کسی چھوٹے کی بچکانہ بات پر مسکرا تاہے۔ چھوٹے کی بچکانہ بات پر مسکرا تاہے۔

"بہ پورا گھر تو شروغ ہے ہی تینور کے نام برہے 'وہ اس بر مزید کیا قبضہ کرے گا؟'' آغا جی نے انہیں لا جواب کیا۔

"وه جميس بيال سے بے دخل كرنا جا بتا ہو گا\_"وه

ایک نکتہ تلاش کری لائمیں۔
"اما پلیز "بس کردیں اب۔ "ارضم سنبھل کر گویا
ہوا۔ "میں ایک ہفتے بعد آیا ہوں اور آپ بجائے میرا
حال پوچھنے کے "دو سردل کو فضول میں ڈسکس کیے جا
رہی ہیں۔ "ارضم کاموڈ تھیک ٹھاک خراب ہوا۔
"میں تمہیں بتا رہی ہوں ارضم ! کوئی ضرد رت
نہیں ہے اہیر کو زیادہ منہ لگانے کی۔ "انہوں نے اس
کی ناراضی کو خاطر میں لائے بغیر انگی اٹھا کروار نک
دی تاراضی کو خاطر میں لائے بغیر انگی اٹھا کروار نک

"فی الحال تو آب اس مند میں ڈالنے کے لیے کچھ دے دیں اسم سے سخت بھوک لگ رہی ہے وہر میں باشل میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔"ارضم کی بات یروہ تھوڑی می شرمندہ ہو تیں۔

بردہ ورن کی برسی ہوں وہ کھانالگادی ہے 'تم جاکر فریش ہوجاؤ ۔۔ "بیش نے خدا خدا کرکے موضوع بدلا اور کچن کی طرف بردھ گئیں۔ آغا جی اور ارضم دونوں نے بی پرسکون ہوکر سانس لیا۔ د " آغا جی 'ویسے کیسا ہے ماہیر۔ ؟ ارضم نے بیش کے کمرے سے نگلتے ہی سرکوشی میں پوچھانو وہ اس کی ہے تمارے سے نگلتے ہی سرکوشی میں پوچھانو وہ اس کی

المدفعال عبر 2015 150



sisociety.com

''وہ تو بہت خوش ہیں' مجھے تو لفٹ شمیں کرواتی تحمیں اور ماہیر کے آگے پیچھے بھر رہی ہیں' ظاہر ہے وہ ان کا بو تاجو ہوا۔''ارضم کے سامنے آتے ہی اور یدا کو اپنے سارے و کھیاد آگئے۔ اپنے سارے و کھیاد آگئے۔

" " شرم کرو 'اپنے سکتے بھائی ہے جیلس ہو رہی ہو!' ارضم نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا اور وہ چھٹر بھی .

" دعیں اہیر سے جہلس نہیں ہورہی ہوں بلکہ مجھے ہوی امال کی زیادتی پر افسوس ہو رہاہے تمجھلا کوئی ایسے بھی سگی اولاد کے بچول کے درمیان فرق کر آہے " اوریدا کے جل کربولنے پروہ ہسااور ہنستاہی چلا گیا۔ " تم مجھی نہیں بدل سکتی ہو اوریدا ۔۔ " اس نے بمشکل اپنی ہسی پر قابویا کر کھا۔

"تم میرانداق اژار ہے ہو تال۔"اوریداکو کافی دیر بعد احساس ہوا تو اس نے فورا" تردید کی۔ "میں ایسی جرات کر سکتا ہوں بھلا 'میں توسوج رہاتھا کہ تم اپنے سے پانچ سال بڑے ماہیر کو کیسے اس کا نام لے کر دھڑ لے ہے مخاطب کرتی ہو۔"

''تواور کیا کہوں ۔۔''کورید احیران ہوئی۔ ''کم از کم اس کے نام کے آگے پیچھے بھائی کالفظ ہی لگالو' بڑی امال نے سن لیا تو پھر جھاڑ پڑ جائے گی تمہیں۔''کرصم نے مفت مشورہ دیا۔

"وہ تو ہر بھی پیچی۔ "اور پرائے مسکرا کراطلاع دی " تو وہ ایک دفعہ پھر ہنس بڑا۔ اگلا ایک گھنٹہ ان دونوں نے بے شار 'بے معنی قسم کی باتوں میں گزار دیا۔

ملازمدارصم کوبلائے آئی توتباس نے فون بند کیا تھادوسری طرف اوریدا بورے ایک ہفتے کی رودادا ہے ساکربالکل بلکی پھلکی ہو چکی تھی اور اب وہ ماہیر کے سامنے "ارضم نامہ" شروع کرچکی تھی۔ سامنے "ارضم نامہ" شروع کرچکی تھی۔ "اچھا دوست ہے تمہارا ' ملنے تک تو آیا نہیں تم سے۔ "ماہیر نے اپنے آئی پیڈے نظریں ہٹائے بغیر

سے تنگ کیا۔ سے تنگ کیا۔ "ابھی دو تھنٹے پہلے تو آیا ہے کھاناوا نا کھا کرہی آئے

"ابھی دو کھنٹے پہلے تو آیا ہے کھاناوانا کھاکرہی آئے گاناں..."اوریدانے فورا"اس کی جانب سے صفائی " بچ بوچھو تو برخوردار 'ابھی تک ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا 'لیکن تمہاری ہاں کی باتوں ہے لگ رہا ہے 'خاصی مزے کی چیز ہے۔ سوچ رہا ہوں 'کل بینش کے اسپتال جانے کے بعد اس سے مل کر آؤں ۔۔ " آغاجی نے دوستانہ انداز میں اپنے عزائم سے آگاہ کیا۔ "اور میں سوچ رہا ہوں کہ اور یدا کو فون کر کے اسے باہر کہیں کے ایف سی یا میکرونلڈ پر بلوالوں۔" اس باہر کہیں کے ایف سی یا میکرونلڈ پر بلوالوں۔" اس باہر کہیں کے ایف سی یا میکرونلڈ پر بلوالوں۔" اس بے ملکے تھلکے انداز میں اپنامنصوبہ بھی پتایا۔

" وهیان ہے بیٹا "تمہاری ماں کو پتا چل گیاتو جان چھڑانی مشکل ہوجائے گی۔۔ " آغاجی نے اپنے نواسے کی طرف محبت بھری نگاہوں ہے دیکھا " کچھ بھی تھا انہیں اپنایہ نواسا "اپی بٹی سے زیادہ عزیز تھا۔وہ عاد ہا " بالکل اپنے باپ اور ناتا پر تھا 'مال کے مزاج ہے اس نے کوئی چیز نہیں کی تھی۔

"منیش مت لیس آغاجی اب الماکو قابو کرنے کے سارے طریقے آگئے ہیں مجھے ۔ "ارضم نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ان کی تعلی کروائی تووہ مسکراتے ہوئے جاتے ہوئے ان کی تعلی کروائی تووہ مسکراتے ہوئے چراخبار پر جھک گئے۔

ارضم نے اپنے کمرنے میں پہنچے ہی سامان ایک طرف رکھااور سیل فون پر اور یدا کا نمبرطا کر کاؤچ پر ڈھیر ہو کیا۔ دوسری طرف اور یدانے فوراسہی اس کا فون اٹھالیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے پہلے سے بے چین تھی۔

''تم سوچ نہیں سکتے ہوار صم' بردے ابا کاموؤ کتا خراب ہے ۔۔۔ '' اور یدا کے لیجے کی پریشانی سے وہ اندازہ لگاسکنا تھاکہ بردے ابا کایارہ کس ڈکری پر ہوگا۔ ''انہوں نے ماہیر سے تو پچھ نہیں کمانا۔۔ ''ارضم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھاکہ بردے ابا 'اس کی والدہ کی طرح بدلحاظ ہونے میں بالکل بھی وقت نہیں لگاتے تھے۔ بھی وقت نہیں لگاتے تھے۔ ''نہیں ۔۔ ''اوریدا کی بات پر ارضم کے حلق سے

" نہیں ۔۔ "اوریدا کی بات پر ارضم کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوتی۔ " اور بردی امال کا مزاج کیسا ہے۔۔؟"

المد شعاع مبر 2015 151



PAKSOCIETY

''وہ تو میں نے یہاں آکرد کیے لیا ہے کہ تم کتنا پڑھ عاکر آئے گایا اپنی ماما کو سلا کر اور رہی ہو'اب روز میں خود تمہارے ٹیبٹ لیا کروں گا'

رہی ہو 'اب روز میں خود تہمارے ٹیسٹ لیا کروں گا' میں دیکھتا ہوں 'تم کیسے نہیں مار کس لیتی ہو۔"ماہیر کی بات پر اور یدا کا سالس حلق میں ہی اٹک کیا 'انتا تووہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسٹڑی کے معاطعے میں بالکل ارضم کی طرح کریزی تھا۔

"پاکتان آگر کوئی لفٹ ہی نہیں … "مرد اچانک ہی دروازہ کھول کر لاؤ کج میں داخل ہوا تھا۔ اور یدا کے کیے اس کی آمد کسی بردی خوشی سے کم نہیں تھی کیونکہ ماہیر کی توجہ اس کی جانب سے ہٹ کر سرمد کی طرف ہو چکی تھی۔ سرمد اور ماہیردونوں گرم جوشی سے مل رہے شخصے دونوں کی اسکائپ اور وائیر پر کافی فرینڈ شپ ہو چکی تھی۔ دونوں تقریبا "ہم عمر شخصے

م اوریدا اسٹر آبیری کا انجھا ساشدے توبلواؤ۔ "ماہیر کی فرائش پر اوریدانے وہاں سے تھسکنے میں ہی عافیت جانی "کیکن سرمد کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کما تھا۔

000

"کھانا وانا کھا کر آئے گا یا اپنی ماما کو سلا کر اور اطمینان کرکے پھرچوری جھیے آئے گا۔" ماہیر کالہجہ تو شرارتی تھا لیکن اس کے بالکل درست اندازے پروہ ایک کھٹے ہوئے تھے کیا کتان آئے ہوئے کہشکل چند ہی گھٹے ہوئے تھے کیکن وہ ان چند ہوئے تھے کیکن وہ ان چند کھنٹوں میں بہت ہی چیزوں کو سمجھ چکا تھا 'جنہیں سمجھنے میں خوداوریدائے کئی مہینے لگادیے تھے۔
"ہاں اس کی ماماتو واقعی یہاں آئے پر بہت چڑتی ہیں " اس نے افسردگ سے بتایا۔
"ویسے ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ۔ "کیا وہا نح کا اوپر والا بورشن خالی ہے ان کا۔" ماہیر ابھی بھی غیر اوپر والا بورشن خالی ہے ان کا۔" ماہیر ابھی بھی غیر اوپر والا بورشن خالی ہے ان کا۔" ماہیر ابھی بھی غیر

" تہریں پتا ہے ماہیر "آئی بینش کی پایا کے ساتھ انگی جمنٹ ہوئی تھی ماضی میں۔ "اور پدانے اپنی طرف ہے ہوئی تھی ماضی میں۔ "اور پدانے اپنی طرف ہے ہوا اعتماف کرنے کی کوشش کی۔ "تھین کسی گاڑا پایا کی ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی "کم از کم اتن بد مزاج مامیں توافور ڈی نہیں کر سکتا تھا۔ "ماہیر نے اس بات پر اتن لا پروائی ہے تبعرہ کیا کہ چند کھے تک اور پدا کچھ بول ہی نہیں سکی۔ "مہیں جی سے جدت نہیں ہوئی ؟"

" در ہرگزشیں۔ اس میں حرانی کی کیابات ہے۔ یہ تو عام می بات ہے۔ "ماہیرر مغلی رنگ کافی حد تک چڑھ چکا تھا۔ اور یدا کے پاس اس بات کا کوئی جواب شیں تھا۔ دو سری طرف ماہیر نے جانچتی نگاہوں ہے اس کی طرف دیکھا۔

"اوریدا! میں نوٹ کررہاہوں تم اس گھریلوپالیٹکس میں کچھ ضرورت سے زیادہ بی دلچیبی لے رہی ہو۔" "تو اور کیا کروں 'میرے علاوہ یہال کوئی اور لڑکی بھی تو نہیں ہے ۔۔ "اوریدانے اپنی مجبوری بتائی۔ "اپنا ایف ایس سی کا زبردست سا میرٹ بناؤ 'تم اتن ڈفر تو نہیں تھیں 'جنتی یہاں آکر ہو چکی ہو۔" ماہیر نے اس کی کلاس لی۔ نے اس کی کلاس لی۔

المدوعاع مبر 2015 251



و کین رات کو تو شبخ گرتی ہے اور موسم سرد ہو جاتا ہے۔ "مونانے انہیں یا دولانے کی کوشش کی۔ " فکر نہ کرو 'یہ چند شبخ کے قطرے میرے اندر جلتے آتش فشال کو بچھانے کے لیے ناکافی ہیں۔"وہ تلخ اندازے گویا ہو نمیں۔

عدیدنہ نے بہت غورے اپنی ان کاجھر توں ہے بھرا جہرہ دیکھا 'وہ چند ہی دنول میں بہت بوڑھی لگنے گلی تھیں۔ اس وفت وہ ایک ایسے کھنڈر کی مائند لگ رہی تھیں جو اینے زمانے میں پوری آب و باب کے ساتھ چیکتا ہو۔ ان کے چرے پر کیا نہیں تھا 'دکھ 'غم' بچھتاوا اور رنجیدگی۔۔۔

عدینہ کادل ہاسف کے گہرے احساس سے بھر گیا۔
اے نہ جانے کیا ہوا وہ خاموثی سے آیا صالحہ کی چارپائی
پر کوئی تغیررہ نما نہیں ہوا۔ عدینہ کے دل میں کوئی جوار
بھاٹا افعا اور وہ ایک وم ہی آپا صالحہ سے جیٹ گئی۔ موتا
کے ساتھ ساتھ آپا صالحہ بھی گھبرای گئیں۔ عدینہ ان
کے ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے بلند آواز میں رو رہی
تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر بے بے عشاء کی
نماز ادھوری چھوڑ کر صحن کی طرف بھاگ کر آئیں۔
سامنے بردا عجیب سامنظر تھا۔ رات کی چاندنی میں آیک
مامنے بردا عجیب سامنظر تھا۔ رات کی چاندنی میں ایک
جوان وجود آیک ہو ڑے وجود سے لیٹا جیکیوں میں رورہا
جوان وجود آیک ہو ڑے وجود سے لیٹا جیکیوں میں رورہا

"ای! مجھے معاف کردیں 'پلیز۔ مجھے معاف کر دیں۔ "عدید نے بتا نہیں گئے سالوں کے بعد انہیں "آپ" کے بجائے "ای "کما تھا۔ آپا صالحہ کے جلے ہوت وجود پر کوئی ٹھنڈی آبشار پوری قوت ہے گری۔ ان کی آنکھوں ہے بھی بے آواز آنسو بہنے لگے۔ مونا اور بے بھی یہ جذباتی منظرہ کچھ کررونے لگیں۔ کئی سال ہے جی سرو مہری کی برف اس چاندنی رات میں سال ہے جی سرو مہری کی برف اس چاندنی رات میں سال ہے جی سرو مہری کی برف اس چاندنی رات میں سال ہے جی سرو مہری کی برف اس چاندنی رات میں سال ہے جی سرو مہری کی برف اس چاندنی رات میں سال ہے جی سرو مہری کی برف اس چاندنی رات میں سال ہے جی سرو مہری کی برف اس چاندنی رات میں سال ہے جی سرو مہری کی برف اس چاندنی رات میں سال ہے جی سرو مؤلکا کہ جنت کی کسی کھڑی کا بیٹ ان کی سے آپا صالحہ کو لگا کہ جنت کی کسی کھڑی کا بیٹ ان کی

ی و سال استان میں الکل ٹھیک کہتی ہو 'میں بھی عبداللہ کو بھلانے کی کو مشش کروں گ۔"اس کے متفق ہونے پر میونا ہکا بکارہ کی است کے متفق ہونے پر میونا ہکا بکارہ کئی 'اے کہال عدینہ ہے اس جملے کی امید سمجھی 'وہ تو ہردفعہ اس بات کے جواب میں اسے محبت کے نام پر ایک اسباسالیکچرو ہے گلتی تھی۔ ''جھر گاتا میں دافعی نزر مہدس ہیں۔ '' جھر گاتا میں دافعی نزر مہدس ہیں۔ '' میں مہدس ہیں۔ '' جھر گاتا میں دافعی نزر مہدس ہیں۔ '' میں مہدس ہیں مہدس ہیں۔ '' میں مہدس ہیں۔ '' میں مہدس ہیں مہدس ہیں۔ '' میں مہدس ہیں۔ '' میں مہدس ہیں۔ '' میں مہدس ہیں مہدس ہیں۔ '' میں مہدس ہیں۔ '' مہدس ہیں مہدس ہیں۔ '' مہدس ہیں مہدس ہیا ہے کہ مہدس ہیں۔ '' مہدس ہیں مہدس ہیں۔ '' مہدس ہیں۔ '' مہدس ہیں۔ '' مہدس ہیں۔ '' مہدس ہیں مہدس ہیں۔ '' مہدس

کو انہیں بھلا دیتا جاہیے۔"مونانے اے سمجھانے

" بجنمے لگتا ہے وہ واقعی زندہ نہیں ہے ۔۔"عدینہ بمشکل بولی تومونانے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔

ر بھا۔ ''اگر عبداللہ زندہ ہو آتو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ نہ کرتا۔'' عدینہ کی خوش فہم محبت معتاد بھرے اندازے گویا ہوئی۔مونا بالکل ہی لاجواب ہو گئی۔ گئی۔

"محبت میں اگر کھوٹ نہ ہو تو ول کی بات ول تک ضرور جاتی ہے ورنہ ایسا کیے ممکن ہے کہ ایک مخص سے آپ کے ول کے تار جڑے ہوں اور اسے دو سرے ول کی بریشانی اور دکھ کا اندازہ نہ ہو سکے۔" عدینہ کے لہج سے ادابی ٹیکی۔

"ہل کہتی تو آپ تھک ہیں۔۔ "مونانے فورا"ہی
اس کی ہائیدگ۔ای کیجے آیا صالحہ ایک تکیہ اور جادر
اشائے کمرے سے باہر تکلیں۔انہوں نے صحن میں
جاریائی بچھائی اور لیٹ گئیں۔وہ بچھ عرصے سے بالکل
ہی خاموش ہو گئی تھیں۔انہوں نے خود کو نماز اور
عبادات میں مگن لرلیا تھا۔ بے بے ان سے باتیں کرتی
جاتیں اور وہ ہول 'ہاں سے زیادہ کسی بات کا جواب
نہیں دی تھیں 'تک آکر بے بے خودہی ان کے پاس

"آیا 'باہر تو محند بردھ جائے گی' آب یمال آکر کیوں لیٹ گئی ہیں۔ "موناکو اندازہ ہو گیا تفاکہ وہ سونے کے ارادے سے آئی ہیں۔

"اندر میرادم کفٹ رہاتھا۔"انہوں نے سیاٹ کہے میں جواب دیا 'مونانے گھبرا کرعدینہ کی طرف دیکھا۔وہ بھی خاموشی سے آپاصالحہ کے سرہانے آکر کھڑی ہو گئی

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



" آب نے بچھے معاف کرویا ناں۔" مدینہ نے آیا صالحه كاسرد باته بكر كرالتجائيه اندازے كها-جاندكي وهیمی سی روشنی میں بھی وہ آیا صالحہ کے چرے پر پھیلی چک کود ملیم علی تھی۔ انہوں نے اثبات میں سرہایا۔ ومجھے معلوم تھا 'کوئی بھی ماں 'اپنی اولادے زیادہ رِ تک ناراض مہیں رہ سکتی۔"عدینہ روتے روتے مرائي-اس كاس بات ير آياصالحه كوجه كاسالكا-"ايبالليس بعدينه." آياصاله ات بتاناجابتي تھیں۔"مبھی مبھی مائیں بھی اپنے بچوں ہے دل ہے خفامو جاتي بين اور جب مان كاول وتصفح الله بعني ان سے تاراض ہوجا آے اور جس سے اللہ خفا ہوجائے "اے دنیا کے کسی حصے میں امان شمیں ملتی-بد قسمتی وكھ اور عم اس كے وجود كے ساتھ چمك جاتے ہيں اور وہ زمانے کی تھوکروں کی زدیس آجا یا ہے۔ اس کی حیثیت خزال کی زومیں آئے ہوئے ایک آوارہے ے زیادہ نہیں ہوتی۔" آیاصالحہ بالکل خاموش تھیں اوران کی آنکھوں سے بے آواز آنسوبرہ رہے تھے۔ جے پہلی دفعہ انہوں نے عدینہ سے چھیانے کی کوشش

"آج آپ کو کیا ہوا عدینہ باجی ..." رات کو مونا ا پنا تکیہ اٹھائے اس کے کمرے میں جلی آئی 'عدینہ دیوار سے ٹیک لگائے کسی گھری سوچ میں تھی۔

"مجھےلگا میں نے آیا کاول دکھایا ہے اور اس کی اللہ نے مجھے سزا دی ہے ..."عدید نے صاف کوئی ہے جواب دیا۔

"کیسی سزا...؟" موناجران ہوئی۔
"جب اللہ کسی ہے دل کا سکون جھیں لیتا ہے تو
اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان
کی ہے قراری اور ہے چینی بعض دفعہ بہت ہے
نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی بیچہ ہوتی ہے۔"
عدینہ خاموثی ہے اتھی اور وضو کرنے کے لیے
واش روم کی طرف بردھ گئی۔
واش روم کی طرف بردھ گئی۔
شادی ہے عدینہ باجی 'مجھے ایسا لگا جسے آپ نے
شادی ہے نیچنے کے لیے دوبارہ ایڈ میشن کینے کا ارادہ کیا

جانب کھلا ہے۔ ایک ولفریب محتثری ہوائے انہیں اپ حصار میں لیا۔ زبن میں جاتا ہوا تندور ایک دم ہی سرد ہوا۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھیں کیکن خواب جیسی اس حقیقت پریقین کرنا بھی تو مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچا اور پھر کھولا 'سامنے وہی منظر تھا۔ آیا صالحہ کو لگا اللہ کے کرم کی وسعت کو ناپنا انسان کے بس کی بات نہیں۔

و بہلے قرآن پاک تو بورا حفظ کرلو میں انشاء اللہ اسکے سال تمہارا آیڈ میشن کرا دوں گی۔ "عدیت ان کی گور میں سرر کھے لیٹی تھی۔ انہوں نے نری سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ مونا اور بے بے دونوں اندر کی جانب بردھ گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ آج کی رات دونوں ماں بٹی کے درمیان آنے والے صدیوں کے درمیان آنے دائے درمیان آنے دائے درمیان آنے درمیا

وہ فاصلے جنہوں نے دلوں پرید گمانی کی کائی جمادی تھی 'جنہوں نے آئھوں کے آگے دھند کی چادر تان دی تھی۔ وہ دونوں رہل کی پٹری کی طرح صرف ساتھ ساتھ چل رہی تھیں 'کوئی ایسائریک نہیں تھاجمال ہے دونوں پٹریاں بچا ہو جاتمیں 'لیکن آج شاید قدرت کو ان پر رحم آبی گیاتھا۔



PAKSOCIETY

تفاکہ شانزے ہمیشہ کی طرح رونادھونا شروع کردے گی۔ لیکن اس پر تو لگنا تھا جیسے صدے سے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔

" آخر ہوا کیا ....؟" رہاب پریشان سے انداز میں اس کے بالکل پاس آن بیٹھی۔" تمہماری مووی کا تو سیونٹی پرسینٹ کام ہوچکا تھا۔"

سیونی پرسینٹ کام ہو چکاتھا۔" "پروڈیو سرکااس فلم کے ہیرواورڈائر کیٹر کے ساتھ کوئی برطاختلاف ہو گیاہے ۔۔۔ "شانزے نے سرمد کے منہ سے سنی ہوئی بات یہاں بھی دہرادی۔ "وہ لوگ پاگل تو نہیں ہوگئے "اتناکام کرکے اور اتنا بیسہ لگا کر بچ میں جھوڑ دیا۔" رباب کوایک دم ہی غصہ تیا

"سرد بھائی بتارہ تھے یہ انائی جنگ ہے اور انائی جنگ میں روہیہ بیہ 'وقت کھے بھی نہیں دیکھاجا آ۔" وہ آب بیدردی ہے اپنے ناخنوں پر گئی بربل کلری نیل یالش کھرچنے گئی۔ جو قبح اس نے بردی محنت سے لگائی محقی۔

و میں ہے۔ کر کے دیکھو ۔۔ " ریاب سے اس کی پریشان شکل دیکھی نہیں جارہی تھی۔ دو کس سے ۔۔ ؟" شانز ہے نے الجھ کراپی مخلص دوست کا بے غرض ساچرود یکھا۔

" بھی پروڈیو سرے پوچھو "تہمارا کیا تصور ہے۔ آخروہ اپنی تعنول جنگ میں تہمارا مستقبل کیوں داؤیر لگارہے ہیں؟" رہاب کابس نہیں چل رہاتھا کہ وہ خود اس سے بات کرنے پہنچ جائے۔

"اب مفادات کی جنگ میں لوگ صرف ایخ
ہارے میں سوچتے ہیں 'ود سروں کے بارے میں کوئی
احتی ہی سوچتا ہو گا۔ "شانزے باکاساج کردوئی۔
" بس ٹھیک ہے 'تم بھی دفع کرو اسے اور اپنی
اسٹڑی کی طرف دھیان دو۔" ریاب نے اٹھ کر کمرے
میں پھیلی چیزوں کو سیفنا شروع کردیا۔

ے۔"وہ جیسے ہی د ضوکر کے کمرے میں آئی 'مونانے مسکراتے ہوئے اپنے خیالات کااظہار کیا۔ "اصل میں مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی ہے۔" عدینہ نے الماری کھول کرجائے نماز نکالی۔ "وہ کیا۔۔ ؟"مونا ہے الی سے بولی۔ "وہ کیا۔۔ ؟"مونا ہے الی سے بولی۔

'' کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کی قسمت میں انمٹ سیابی سے لکھ دیتا ہے۔ وہاں پر تدبیر بھی ہے بس ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اللہ کی رضا میں راضی ہونے میں ہی آسانی اور سکون ہوتا ہے۔''عدینہ نے جائے نماز بچھائی۔

" کیاای لیے آپ نے اتنا برطا فیصلہ کر لیا؟" موتا فورا" ہی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔وہ جو نیت کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی ایک لمبی سائس لے کررہ گئی۔اس نے سنجیدہ نظروں سے اپنی کزن کا حیران چرہ دیکھا۔

" پتانئیں ... "عدینہ نے صاف گوئی ہے کہا۔ یہ معنین نصلے آپ سے صرف اللہ کروا آپ اور اللہ کے کیے گئے آسانی فیصلوں کے جواز زمیں پر نہیں ڈھونڈا کرتے۔"

عدینہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہی نبیت باندھ لی۔ مونا اس کی بات پر دل ہی دل میں متفق ہوتے ہوئے ووبارہ بلنگ پر آگر بیٹھ گئی۔ بعض دفعہ اسے عدینہ اور آپا ایک دم ہی جیران کر دیتی تھیں جیسے آج ان دونوں نے پھرچیران کرویا تھا۔

# # #

شازے اور رہاب کے کمرے میں موت کا سا
سکوت طاری تھا۔ پہلا موقع تھا کہ شازے بالکل
خاموش اور سان چرے کے ساتھ ابنی روم میٹ کو
اطلاع وے چی تھی کہ اس کی قلم کا پرڈیو سر پچھ
اختلافات کی وجہ ہے اوھوری قلم چھوڑ کر ملک ہے جا
حکا ہے اور یہ قلم بھی بہت سی دو سری موویز کی طمرح
حکا ہے اور یہ قلم بھی بہت سی دو سری موویز کی طمرح
حکا ہے اور یہ قلم بھی بہت سی دو سری موویز کی طمرح
حکے ہے میں بڑی ابنی بد قسمتی کو رو رہی تھی۔ سرید
نے بہت مشکل ہے آھے یہ خبردی تھی اس کاخیال
نے بہت مشکل ہے آھے یہ خبردی تھی اس کاخیال

المدفعاع سبر 2015 2015



''بیہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رکاوٹ نہ ہو بلکہ آنائش ہو'جو میرے جذبے کی طاقت کو پر کھنے کے لیے کی جا رہی ہو۔''

شازے ہے بحث میں جیتنا آسان تھوڑی تھا۔وہ آخری دم تک اڑنے کی قائل تھی۔

" ہروہ کام جواللہ کے نزدیک پہندیدہ نہ ہو "اگراس میں کوئی مسئلہ آ رہاہے توصاف بات ہے یہ آنائش نہیں بلکہ رکاوٹ ہے 'ایک تنبیہ ہے جواللہ اپ کسی پیارے کو کسی کام ہے بچانے کے لیے کر رہا

رباب نے سنجدگ سے انی بات کی وضاحت کی تو شاخت کی تو شاخت کی شانزے ایک دم لاجواب ہو گئی۔ اس نے پچھے کیے رباب کا بے ریا چرو دیکھا اور پھرچاور اٹھائی اور سمر پر آن کی رباب کو بتا جل گیا تھا وہ اب ساری رات خاموشی ہے اس تاکای کاسوگ منائے گی اور میں جو بھی ہو تا ہو گئی۔ یک شانزے کی سب سے بوئی خوبی تھی۔ گی۔ یک شانزے کی سب سے بوئی خوبی تھی۔ گی۔ یک شانزے کی سب سے بوئی خوبی تھی۔

"کیاکہ اہم نے "بخاور فون من کراہے کمرے میں آئی تو نگیم ہے چینی ہے اس کی منتظر تھی۔ اس وقت رات کے ساڑھے دس نج رہے ڈال چکی تھی۔ ہاسل میں کافی حد تک خامو تی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ "تمہیں کس نے کہا کہ ہاشم کی کال تھی۔ "بخاور نے چھکی ہی مسکر اہث کے ساتھ اپنی روم میٹ کاچرو دیکھا۔ کچھ عرصے ہے وہ دونوں ہی آیک دو سرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھیں اور ایک دو سرے کی خوشیاں دکھ سکھ کی ساتھی تھیں اور ایک دو سرے کی خوشیاں اور بریشانیاں "الہام کی طرح ان کے دل پراتر تی تھیں۔ اور بریشانیاں "الہام کی طرح ان کے دل پراتر تی تھیں۔ "نظا ہرہے اس وقت تمہیں گھرے تو کال آنے ہے رہی۔ "نیکم نے اپنا بسترجھاڑتے ہوئے لا پروائی

''ہاں ہاشم ہی تھا۔''وہ مایوس سے اندازے اپ بستر بیٹھ کئی'جو پچھ در پہلے ہی نیلم نے سیٹ کیا تھا۔ ''کیا کہااس نے ؟کب بھجوائے گائے گھروالوں کو "کسبات کا ۔۔ "رہاب جران ہوئی۔
"میری پھپو ہیشہ کہتی تھیں کہ میری ماں ایک
بدقست عورت تھی 'جھے لگتا ہے 'جھے بھی بدقسمتی
جینز میں اس کی طرف ہے ملی ہے۔"
"الیی فضول ہاتیں نہیں کرتے ۔۔" رہاب نے
اس کے ہائی جیل سینٹرل اٹھا کرالماری میں رکھے۔
"میری زندگی کا جائزہ لو 'تہمیں خود بخود احساس ہو
جائے گاکہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑجاتے
جیں۔ میں سونے کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ پیتل بن
جانے گاکہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑجاتے
جیں۔ میں سونے کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ پیتل بن
جانے گاکہ کی طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑجاتے
جانے گاکہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑجاتے
جانے گاکہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑجاتے
جانے گاکہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑجاتے
جانے گاکہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑجاتے
جانے گاکہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام "وہ صددرجہ جانے گا۔"وہ صددرجہ خود تری کاشکار ہورہی تھی۔
خود تری کاشکار ہورہی تھی۔

ورس معربوری کے ساتھ ایاہو تا "زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایاہو تا ہے "کین اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدقسمت ہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہوتی ہے۔" رباب نے نری سے

ے معھانا جاہا۔

'' یہ محض کو دل بہلائے کی اتبیں ہیں 'اور کچھ نہیں ''
وہ استہزائیہ اندازے گویا ہوئی۔
'' تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں دینیں ۔۔۔ ''
رباب نے ایکا ساجھ کے کرکھا۔
'' تو جنا دو کیا کروں۔ ایٹم بم بناؤں یا درلڈ بینک میں
جاب کرلوں۔ ''شانزے کوا یک دم ہی غصہ آگیا۔
جاب کرلوں۔ ''شانزے کوا یک دم ہی غصہ آگیا۔

"تم بس وہ کرو 'جو اللہ جاہتا ہے۔" رہاب نے ہے۔ آہنگی ہے اس کے کندھے پرہاتھ رکھا۔ "مجھے کیے ہتا چلے گاکہ اللہ مجھ سے کیا جاہتا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔" میں نہ تو کوئی وئی اللہ ہوں 'جے سے خواب آتے ہوں نہ میراوجدان اتنا باور فل ہے جو مستقبل کی چیزوں کو جان سکے۔" وہ آہستہ آہستہ شدید ڈیریشن کی طرف جارہی تھی۔ "ہمتہ اس وہ سب کام چھوڑو و 'جن میں اللہ کی طرف

المدفعاع سبر 2015 2015

" وہ کہتا ہے کہ تم میری خاطراہے والدین کو منالو '' بخناور زبردستی مسکرائی۔ "عجیب احمق محنص ہے "اسے نہیں معلوم محبت کے سفر میں اگر کوئی لڑکی مکسی مرد کی ہاں میں ہاں ملالے توبيه كونى چھونى بات تهيس ہوتى وه ايك آب كاوريا عبور كركے اپنے خاندان كي روايتوں سے الحراف كركے اسے قبولیت کا درجہ بخشی ہے تواس مرد کو کم از کم اس ہے مزید قربانیوں کی توقع تو تہیں رکھنی چاہیے۔ "میں کیا کمہ علی ہوں..." بخاور کی آج سوچنے مجھنے کی ساری صلاحیتیں ہی اوف ہو چکی تھیں۔ الکے دن اتوار تھا اور سبح سبح ہی بخاور کی کھرسے كال آئن تھي اس كى بهن نے جھجكتے ہوئے اے اطلاع دی تھی کہ بابانے اس کارشتہ طے کر دیا ہے اور الكويك ايندراس كانكاح ب "وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرارشتہ کیے طے کر سکتے ہیں۔ "عصے سے اس کی آوازبلند ہوئی تو کوریڈورے گذرتی دولژکیوں نے بے اختیار مڑکراس کی طرف و علما ووربيبيشن ير في في عليل فون كان عالكات "ويكهو آلي! مجصے توانهوں نے سختی سے منع كيا تفاك آپ کونہ بتاؤں کیکن میں نے سوچا کہ آپ کو انفار م كرمابسترے ماك آپ ذہنى طور ير تيار موكر آئيں۔" اس کی بہن نے مختاط اندازے اینانقطہ نظریتایا۔ "كى كے ساتھ طے كيا ہے انہوں نے ميرارشتہ ؟ بخباورنا نتهائي خراب موذك ساته يوجها-"انكل عباد كے بينے فيصل كے ساتھ ،جو فريش بن رے ہیں۔"اس اطلاع نے بخاور کامزاج مزید برہم

تمہارے باں؟" نیکم کی سوئی آج کل ای ایک بات ہو ریمارے بات ا على بيوني هي-''بھی بھی نہیں۔'' بخاور کے افسردہ سے انداز پر نیلم کوجھ کاسالگا۔ "کیوں؟ کیابراہم ہاس کے ساتھ ؟ علم كامزاج برجم موا-"اس کے اپنے والدین کے ساتھ کچھ اختلافات ہو کتے ہیں 'جس کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنا نہیں عابتا- میں نے مہیں بتایا تو تھا" بخاور سر جھکائے اے خفت زدہ انداز میں بتار ہی تھی۔ پچ بات توبیہ تھی كهاس آج بالتم نے خاصامایوس كيا تھا۔ "تواس طرح چھڑے چھانٹ کو کون رشتہ دے گا؟ اس سے کہو منہ وھور کھے۔ کوئی ضرورت نہیں دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی۔" نیلم نے غصے اپنے بیڈ کی جادر زور زورے جھاڑتا شروع کردی۔ بخاورنے اس كى بات كاكونى جواب تهيس ديا-" بھر کیا سوچاہے تم نے ۔ ؟" بخاور کو اس کی خاموشی ہے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ " کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ایسالگتاہے جیسے کی بند گلی میں آکر کھڑی ہو گئی ہوں۔" بخاور بہت زیادہ ول رفته تھی۔ " دیکھو بخاور!کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرتا 'جس " دیکھو بخاور!کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرتا 'جس ے تہیں کل کو بچھتانا پڑے۔"تیلم اس کے پاس آ ر بیٹے گئی۔ " میں ہاشم کے علاقہ کسی اور کے بارے میں سوچنا " میں ہاشم کے علاقے کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں ، تہمیں اندازہ نہیں ہے تیکم اس محض کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔'' بخناور جذباتى اندازے كويا مولى-" لیکن تمهارے والدین مجھی بھی نہیں مانیں

المندفعال مجر 2015 157

Section

PAKSOCIETY1

كوتكه وہ چھٹى والے دن بخاور سے ملنے نہيں آنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بخاور نے اے فون کر کے بلایا تھا۔ یقینا "وہ اس سے اینے رشتے کی بات ڈسکس كرنے والى تھى۔ الكلے أدفعے كھنٹے ميں وہ باشم كے بالكل سامنے بينھي تھی۔ "معاف كرنا بخآور "تبهارے گھروالوں كاروبيہ مجھے بہت مجیب لگاہے..."ہاتم نے ساری بات س کربے تكلفانه تبعره كيا- بخاور شرمندكى سے سرجھكا كربين كى اس ناس بات يركونى رائے تنيس دى-" حميس اتن دور آكريدهن كي اجازت تودے دي کین اپی مرضی ہے جینے کا حق شیں دے رہے۔" ہاتم ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوا۔ "بایا کامزاج شروع سے ہی ایسا ہے "انہول نے میرے بھائی کی منتنی بھی زبردستی میرے چیا کے ہاں کر ر تھی ہے۔" بخاور نے دھیم سے انداز میں اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دونوں اس وقت سینٹل لا ببرری کے لان میں بیٹھے تھے ہاتم نے ہاتھ میں جائے کا کپ اٹھا رکھا تھا اور بختاور کے سامنے رکھی چائے بالکل ٹھنڈی کی جم ہو چکی تھی۔ " كتنى زيادتى كى بات ب "انهول في محص ايك دفعه ملناجعي كوارا تهيس كياإور تمهاري زندكي كافيصله كر ديا-" باشم كاشكوه بخناور كوبالكل جائز محسوس موا\_ " میں کیا کر عتی ہوں ہاشم ۔۔ "اس نے بے بس نظروں سے سامنے بیٹھے فخص کو دیکھا جو اس وقت اسے بوری دنیاہے زیادہ عزیز ہو کیا تھا۔ "أكروه تمهاري خوابش كالحرام نهيس كررب توكيا تم نے سب کی امیوں پر بورا ازنے کا تھیکہ لے رکھا جے " ہاسم کابس شیں جل رہا تھا کہ بخاور کے بایا کو

بناتی تیلم نے چرانی سے اس کی طرف دیکھا۔جس چروعصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہاتھا۔ "بخياور!كياموا\_\_؟"ده پريشان موني-" بابائے میری بات طے کر دی ہے اور نکاح کا يروكرام سيث كررب بيل-"ملم كماته من بكرك لبے تھوڑی ی جائے چھلکی۔ '' کس کے ساتھ ۔۔ ؟''ملیم کی پریشانی فطری تھی۔ "ائے کی فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ ۔ " بخاور نے مند بنا کراطلاع دی۔ "لين اتي جلدي \_" " ہاں ڈر گئے ہوں گے کہیں ہاشم ان کے ہاں رشتہ مانکنے نہ آجائے" بخاور ان سے حدورجہ بر کمان ہو "تم این ای ہے بات کر کے دیکھواور انہیں سمجھاؤ ووبيرسب التي جلدي مين مت كريس متم كون ساكسين بھائی جارہی ہو۔" تیلم کے آخری جملے پر بخاور ایک دم چو تکی اور کچھ بھی کے بغیر کمرے سے نکل گئے۔اس کے قدم اب نیلی فون ہوتھ کی طرف تھے۔اس نے کارڈ خریدا اور ابو بكربال كالمبرملايا ، جو بزي جا ربا تفا- وه آدها كفيشه انتظار كرتى ربئ تب جاكر تمبر ملااور الطحيانج منك ك بعدياتم على فون برتقا-"باشم! مجھے تم سے ابھی اور ای وقت ملنا ہے۔" بخادرنے سلام دعا کے بغیراے کماتودہ اس کے کہجے کی سجيد كى يرتموز اسايريشان موا-"نو تھیک ہے آجاؤ میں سینٹل کینٹین کی طرف آ رباہوں۔" ہاتم کی بات پر اس نے فورا "فون رکھااور واش روم من جاكرود جار ملكے سے جمعیا كمارے اور

المدومان مير 2015 2018

READING

نظروں سے وہ کسی موم کی گڑیا کی طرح بیسانے لگتی تھی۔ ''میں تمہیں بہت خوش رکھو گا بخاور! میری بات مان لو' ہم دونوں ایک نئی دنیا بساتے ہیں'ا پنا ایک جھوٹا ساپیاراسا گھربناتے ہیں۔'' ہاشم نے آیک دفعہ پھراسے دن میں خواب دکھانے شروع کردیے' بخاور نے یہ بس اندازے سرچھکالیا۔۔۔

"بهال باپ اولادے زیادہ دیر تک ناراض رہ ہی نہیں سکتے اور پھر تہ ہیں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزارتے دیکھ کروہ خود اپنے فیصلے پر پچھتا ئیں گے۔" ابن آدم نے بنت حواکی بلکوں پر ایک اور خوشنما خواب طائلا

"کیاواقعی ایباہوگا۔ " بخاور اس کے سحریں آ چکی تھی 'ہاشم نے سرہلا کرفورا "اس کی تائید کی۔ "تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ اچھا نہیں کررہے 'وہ بس کسی طرح تم برائی مرضی مسلط کرتاجا ہے ہیں۔ "

الدین اولادکے لیے بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے "بخاور جھیک کریولی۔ "منیلم کو کیا پتا۔ "ہاشم استہزائیہ انداز میں ہسا۔ "مجھی بھی والدین صرف اپنی اناکو بچانے کے لیے اپنے "بچوں کی زندگیاں بریاد کر دیتے ہیں۔ جیسے میرے

" پتانمیں 'وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ " بخاور افسردہ ک

آئتم چھوڑوان سب باتوں کو 'یہ بتاؤ کہ پھر کیاسوچا ہے تم نے ۔۔ "ہاشم نے غورے اس کی طرف دیکھا۔ "میں اپی محبت کی خاطر ساری کشتیاں جلا چکی ہوں

ہ ہے۔ اس کے لیج میں چھپا اقرار ہاشم کو سمجھا گیا تھا کہ اس نے اب مزید کیا کرنا ہے۔ وہ اب سجیدگ سے اگلا لائحہ عمل تر تیب دے رہا تھا۔ وہ دونوں یعناوت کا عمل ارادہ کر چکے تھے۔

\*\*\*\*

مار گله کی پیاڑیوں پر اترتی دہ ایک خوب صورت

مخص تم پر مسلط کردیا جائے گاتو خاندان کی باقی لڑکیاں تنہیں بچانے آئیں گی کیا۔" ہاشم کواکیک دم ہی غصبہ آما۔

'' ''کنن ہاشم ۔۔ ''بخناور تذبذب کاشکار ہوئی۔ '' 'لیکن و کین کو چھوڑو بخناور ' بیہ تمہاری زندگی ہے اور زندگی بار بار نہیں ملتی 'جب کوئی تمہارا خیال نہیں کررہاتو تم اپنی زندگی کیوں داؤ پرلگار ہی ہو۔'' ہاشم نے اے تشمجھانے کی کوشش کی۔

''میں بابا کی مرضی کے بغیراتنا بڑا قدم کیے اٹھا سکتی ہوں ۔۔۔'' بخاور نے جھجک کر سامنے بیٹھے فخص کو دیکھا۔

"تو ٹھیک ہے بھران کی مرضی کے مطابق ڈاکٹر فیصل سے شادی کر لو ...." وہ ناراضی سے کھڑا ہوا۔ بخاور کے ہاتھ پیر پھول گئے۔

"تم كمال جارب، و....؟"وه بو كھلاس گئے۔ "باشل..."وه خفام وچكا تھا۔

"متم مجھے چھوڑ کر کیسے جاسکتے ہوہاتم 'یہ مسئلہ حل کرو۔ میں اس لیے تو تمہار ہے پاس آئی ہوں۔ "بخاور کی آنکھیں ایک دم بھیگ گئیں۔ وہ تھوڑا سانرم ہڑگیا "اگر میری بات نہیں مانی تو میرے سامنے رونا بھی مت۔ او کے ۔۔ "اس نے انگلی اٹھا کراسے وارننگ

" میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا 'میں کیا کروں ہا' بخاور کی آنکھوں ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پیسل گئے۔ ہاشم بے بس انداز ہے دوبارہ کری پر بیٹھ گیااور سامنے بیٹھی لڑک کوغور ہے دیکھنے لگا' وہ جزبز ہوئی۔"ایسے کیوں دیکھ رہے ہو۔۔ ؟"

" و کھے رہا ہوں کہ لوگ گئتے ہیں محبت انسان کو بہادر بنادی ہے لیکن تم پر تواس کا الٹائی اثر ہوا ہے۔ "اس نے براسامنہ بنایا 'وہ خاموشی ہے روتی رہی۔ " یہ روتا دھوتا بند کرو ' پلیز۔ تہیں پتا ہے تال ' تمہارے آنسو جھے تکلیف دیتے ہیں۔ "ہاشم کا محبت بحرا انداز بخاور کے دل کا چین آڑا کر لے کیا۔ اس کا یکی حق جما آیا انداز اسے بھا گیا تھا۔ اس کی ممری

المدخماع مجر 2015 2019

READING

''السلام علیم جلال صاحب! کیسے ہیں۔''جوگنگ ٹریک پر بھاگیا ہوا برے اباکی عمر کا ایک مخص ان کے پاس رکا۔اس کی سائسیں بھولی ہوئی تھیں۔ ''وعلیم السلام' حامد صاحب! کیسے ہیں آپ…'' برے ابا ایک دم ہی خوش ہوئے' شاید ان کے حامد صاحب سے ایکھے تعلقات تھے۔ صاحب سے ایکھے تعلقات تھے۔ ''یہ تیمور کا بیٹا ہے نال …''حامد صاحب خوشگوار

"به تیمور کابیٹا ہے تال ..." حامہ صاحب خوشگوار حیرت کاشکار ہوئے۔ در تمہم کو میں میں میں میں اسال

''' منہیں کیے پتا چلا ۔۔۔؟'' جلال صاحب نے حرائی سے پوچھا۔

" دو بھی۔ چگتی پھرتی ہمہاری اور تیمور کی فوٹو اسٹیٹ کالی ہے یہ ابھی بھی پتانہ چلے ہاؤ آر یو جینٹل مین !" وہ بڑی خوش دلی سے ابیر سے ابھر ملارے تھے۔ " انکل! آپ کو اپنا اسٹیمنا امیروو کرنے کی ضرورت ہے 'جوگنگ کے اشارٹ میں ہی سائس پھولنا انجھی علامت نہیں۔ "ماہیر نے بے تکلفی سے ان کومشورہ دیا تودہ قتمہ لگا کر ہے۔

" "تہیں گیے پتا چلا کہ یہ میرا پہلا چکر ہے۔۔۔" وہ ایک وم حیران ہوئے۔

"جب میں اور برے ابا گھرے نکلے تھے تو آپ کی گاڑی ہمارے پاس کے گزری تھی 'اس کامطلب بے کہ آپ پانچ دس منٹ پہلے ہی یمال پنچے ہوں گے۔ " ماہیرنے تفصیلاً جواب دیا۔

" بھی جلال! تہارا ہو تا بہت جہندس ہے اس کا باب تواتنا کونفیڈنٹ نہیں تھا۔ "حامرصاحب ان کے ساتھ ہی جو گنگ شروع کر چکے تصد بروے ابائے ان کیات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔

"انکل حالہ! آپ اسٹیمنا برسمانے کے لیے کچھ عرصہ جم جوائن کرلیں۔" وہ ان کے ساتھ بھاگہا ہوا انہیں مفت مشورے دے رہاتھا۔ وہ اس کی ہاتوں پر مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ چکر تواس نے ان دونوں کے ساتھ لگائے تھے اور پھران سے آگے نکل کیا۔ وہ ایک گھنٹہ جو گنگ کر کے گاردن جس کھڑا ایکسرسائز کررہا تھاجی بڑے ایا اسٹے دوست کے ساتھ وہاں سنجے۔ صبح تھی۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں کافی وقت تھا۔ ڈاکٹر جلال اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس لاؤ کے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ سامنے لان میں ماہیر بھی سفید ٹراؤزر پر سفید ہی ٹی شرٹ پہنے ایکسرسائز کر رہا تھا۔ جلال صاحب کی طرف و مکھ کر اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور بھا گتاہواان کے اس بہنچا۔

"بڑے ابا بڑگنگ کے لیے جارہے ہیں کیا؟" وہ اس طرح ہے تکلفی ہے ان سے پوچھ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان بہت خوشگوار تعلقات رہے ہوں۔ بڑے ابانے بمشکل سرملا کرماں میں جواب دیا۔ "میں بھی تا سے کہ انتہ جاتا ہوں کا میں بھی ہوا۔

"میں بھی آپ کے ساتھ چاتا ہوں 'یہاں گھرر ایکسرسائز کامزانہیں آرہا۔ "وہان کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ برٹ ابا کے چرے پر کوفت کا برطاواضح آٹر ابھراتھا، لیکن وہ اب بھی خاموش رہے۔ "بایا کہتے تھے کہ میں فٹنس کے معاملے میں بالکل آپ کی طرح کریزی ہوں ' وہاں انگلینڈ میں بھی موسم جیسا بھی ہو 'میں ایکسرسائز کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ بایا 'میری اس عادت سے بہت چڑتے تھے۔۔ "وہ بہت مزے سے ان عادت سے بہت چڑتے تھے۔۔ "وہ بہت مزے سے ان

"ظاہر ہے وہ خودجو دنیا جہال کاست انسان تھا اس معاطے میں۔" بردے اپائے منہ سے پھسلا 'اہیر قبقہ لگاکر ہسا۔ بردے ابانے ایک دم چونک کراس کی طرف دیکھا 'اس کے ہننے کا اشا کل پالگل اپنیاپ پر تھا۔ "ویسے بایا ابھی تک آپ سے بہت ڈرتے ہیں اور میں انجوائے کرتا ہوں اس چیز کو ۔۔." وہ چلتے چلتے باؤلنگ کے اشا کل میں اپنا بازو فضا میں ابرار ہاتھا۔ باؤلنگ کے اشا کل میں اپنا بازو فضا میں ابرار ہاتھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو پہلے تھے۔

۔ '' نو نیور ۔۔۔ ،ی از مائی میسٹ فرینڈ ۔۔۔ '' ماہیر کے لیچے میں چھپی محبت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ دونوں ایف تائن پارک میں داخل ہو کھے تھے گھاس پر ہلکی ہلکی نمی تھی اور فضا میں جنگلی کھولوں کی ممک۔۔۔

> READING Section

المدشعال ستبر 160 2015

ساختہ پیاد کیاتھا۔ "اختیا اچھا بیچھے ہو' یہ تمہیں بھی اپ باپ کی طرح چیلنے کی بیاری ہیارتھا۔ امال کے لیجے میں پیارتی پیارتھا۔ "پایا بھی ایسے کرتے تھے کیا۔۔۔؟" وہ لا پروائی ہے ڈاکٹنگ میز پر رکھی پھلوں کی ٹوکری سے سیب نکال کر کھانے لگا۔ "اور کیا ۔۔۔ بہت چڑتی تھی میں اس کی عادت سے۔"ردی دلیا رکے لیج میں تھی میں اس کی عادت

"اور کیا ... بهت چڑتی تھی میں اس کی عادت
ہے۔ "بڑی امال کے لیچ میں چھپی حسرت ہے اہیرکو
اندازہ ہوا کہ وہ اب اس عادت کے لیے کتنا ترسی ہوئی
ہیں۔ بڑے اباا پنے کمرے کی جانب بڑھ چکے تھے۔
" کتنے سال ہو گئے پایا کو پاکستان سے گئے ہوئے ؟"
ماہیم نے و نہی روجھا۔

"چوبیس سال..." بری امال نے بے ساختہ جواب

دیا۔ "اور میراخیال ہے استے عرصے میں وہ ایک دفعہ بھی واپس نہیں آئے ہے تا؟"ماہیرنے ہلکا ساسوج کر کہا۔

"ہوں..." بڑی امال کے لیج میں یا بیت تھی۔
" چلیں 'اب میری شادی پر بلوالیج گا نہیں۔ " وہ
مزے سے ان کے سامنے بیٹھا سیب کھارہا تھا۔
" تہماری شادی... ؟ "بڑے ابائے ڈا کمنگ روم کی
طرف آتے ہوئے اس کا جملہ بغور سنا تھا۔ جبکہ بڑی
امال جرانی ہے اپنے پوتے کا چرہ دیکھ رہی تھیں۔
" پاکستان میں کوئی لڑکی پند کرلی ہے کیا... ؟ " وہ مجس
" پاکستان میں کوئی لڑکی پند کرلی ہے کیا... ؟ " وہ مجس
مراب بالکل اس کے پر ان کی ہے بولا۔ بڑے ابا آن ہوں کا گلاس لے کرلاؤ کے میں آگر بیٹھ گئے تھے اور
اخبار اٹھالیا۔
اخبار اٹھالیا۔
" بھرشادی کس سے کرد گے ۔۔ ؟ "بڑی امال البحن
اکھنارہ و میں۔
" بس سے آپ اور بڑے ابا کہیں گ۔" وہ
ریموٹ کنٹول سے کوئی اسپورٹس چینل تلاش کر آ
ہوا ہے لکلف انداز سے بولا۔

"معاف کرنا عامہ! تمہاری بات کاٹ رہا ہوں "الحمد اللہ "مجھے کسی کی ضرورت نہیں ' میں اپنی زندگی میں سیٹ ہوں۔ " جلال صاحب کے لیجے کی ہے رخی پر حامد صاحب ایک وم گڑ بڑا ہے گئے۔ حامد صاحب ایک وم گڑ بڑا ہے گئے۔ "وہ تو تھیک ہے یار! لیکن عمر کا نقاضا بھی تو ہو تاہے "

"انگل!بری بات " آپ میرے بردے ابا کو بوڑھا
کہ رہے ہیں ۔" ماہیر کے شرارتی انداز پر حامہ
صادب کامزاج کچھ خوش گوار ہوا۔ ماہیر نے برئی خوب
صورتی کے ساتھ بات کارخ بدل دیا تھا۔ حامہ صاحب
مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بردھ گئے اور ماہیر
مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بردھ گئے اور ماہیر
مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بحل دیا۔
جلال صاحب کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بحل دیا۔
واپسی کے سفر میں وہ دونوں آکٹھے جو گئگ کے لیے گئے
دونوں کو آکٹھے دیکھ کرجران ہو تھیں۔ ان
دونوں کو آکٹھے دیکھ کے لیے گئے
دونوں کو آکٹھے دیکھ کرجران ہو تھیں۔ ان
مائٹھ کر بیار کر دیا تھا۔ بوے ابا نے چو تک کریہ منظر
مائٹھ پر بیار کر دیا تھا۔ بوے ابا نے چو تک کریہ منظر
مائٹ کے بور کے آب کے کو تو بوری اماں بھی ساکت دہ گئیں۔ ان
دیکھا آگے لیے کو تو بوری اماں بھی ساکت دہ گئیں۔ ان
مائٹوں کے دور تی آن کھیں بانیوں سے بھر گئیں۔ ان
مائٹوں کے دور کے ابنا کی گئیں۔ ان

المدفعاع عبر 2015 161



میں 'کیلن خدارا' ماہیراور اور یدا سے اپنا روپیہ ٹھیک ر ھیں۔ کسی اور کی سزا ان معصوم بچوں کو کیوں دے رے ہیں۔" بروی امال کے ضبط کا بیانہ لبرین ہوا۔ "تومیس نے کون ساکلا شکوف تان رکھی ہے ان پر" وہ بیزاری ہے گویا ہوئے۔"ایے گھرمیں رہے كى اجازت دے ركھى ہے 'يہ تھوڑا احسان ہے ان ير"

"اس میں احسان کی کیابات ہے اسے باب کی گھر میں رہ رہے ہیں دہ-" بردی امال پڑ کر دولیں اور کمرے ے نکل کئیں۔جلال صاحب تاراض سے انداز سے بیڈیر بیٹھ گئے۔ انہیں نہ جانے کیوں بے تخاشاغصہ آئيى جارباتھا۔

بخادر دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھاے برے بے لیس اندازے ایے کمرے میں میسی تھی۔ کھانے کی ر کے لیے اندر داخل ہوتی تیلم چونک تی۔ آج مبح سے بخاور کی طبیعت تھیک نہیں تھی۔ اس کیے تیلم 'وارون سے پوچھ کر کھاتا اپنے روم میں لے آئی تھی۔عام حالات میں میس سے باہر کھاتا کے جانے کی اجازت شیں تھی لیکن خاص صور توں میں وارون سے اجازت لیالازی موتی تھی۔

" میلم! میرے سرمیں شدید درد ہے یار ... "وہ دونوں ہاتھوں ہے اپنا سردیانے گئی۔ میلم نے ٹرے میز برر می اوربریشانی ہے اس کیاس آگر بیرے گئے۔ کیکن تم توانچی جلی سور ہی تھیں 'پھرایک دم کیا ہوا؟" نیلم نے فکر مند اندازے اس کے ماتھے کو

" وي عجيب منحوس فتم كاخواب شروع مو كميا "وہی صحرا میں جھاڑیوں والا **۔۔**"سیم۔ تنن چاردن سے بخاور کوتوا ترہے ایک ہی خواب آرہا تفاكه وه كى صحرامين بحاك ربى باور كوئى تاديده آواز

"لوجميس كياپتا\_" بردي امال كونه جانے كيوں لگا تھا'وہ ان کے ساتھ نداق کر رہا ہے۔ ''کمال کرتی ہیں بردی اماں! آپ کو کیسے نہیں بتا۔' وہ سرلیں ہوا 'بری امال بھونچکارہ گئیں۔" شروع سے ملائے ایک ہی بات مجھے حفظ کروادی تھی کہ میری شادی آب لوگوں کی پندے ہوگی اس کیے مجھے ادھر أوهر ديكھنے كى ضرورت شيں-" وہ لايرواہ انداز سے النهين يتارباتفا-

بری امال کے ساتھ ساتھ بروے اباکو بھی شاک سا لگا-بوے ایانے ہاتھ میں پکڑااخبار غصے سائیڈمیز ير شخااورات كمرے كى طرف بردھ كئے۔ " ان کو کیا ہوا ۔۔ ؟" ماہیران کے انداز پر پریشان

اتم اليي باتين ان كے سامنے مت كيا كو۔" بری امال نے نظریں نچرا کر آہنگی سے کما اور اپ میاں کے پیچھے ان کے کمرے کی طرف براہ کئیں۔ جهال وه آتش فشال بے تھوم رہے تھے۔ "بہت مکارے تیمور "مجھتاہے "کی یا تیں اپنی اولاد كو سكماكر ماراول جيت لے گائتاويتا اے كماس ميں کھودتے رہے ہم يمال-"انهول فے ناراض تكامون سے اپنی زوجہ محترمہ كود يكھا۔

"اب بس بھی کروس اور کتناخفار ہیں گے اس برى امال نے افسرد كى سے جواب ديا۔ "ساری زندگی اس تا جنجار کی شکل نمیس دیکھوں گا" مسم کھار کھی ہے میں نے ..."وہ غصے بھرے اندازے

" إلى-ايخ سائھ جمع بھي خود ساختہ جدائي كي سزا وے رکھی ہے۔ میراکیا تصور تھا۔ ؟" بدی المال عمر





ے اس کی بھوک بالکل ہی حتم ہو کر رہ گئی تھی 'نیلم کے احساس دلانے یروہ مجھ کھائی لیتی 'ورنہ ساراسارا ون سوچول ميس مم يريشان رهتي-"میں توانی آنے والی سات تسلوں کو تقیحت کروں كي كبروه كفرين بعينس يال ليس يا بكرى اليكن محبت مام کی کوئی چیزاہے ول میں مت یالیں۔ "میلم کے جل کر بولنے براے ہمی آئی۔ "وہ کیوں بھلا۔۔؟"وہِ مسکرا کرایے دیکھنے گلی جو برہم نگاہوں سے اسے ہی کھور رہی تھی۔ '' محبت ہوا چھے خاصے انسان کی مت مار دیتی ہے ا چھی بھکی تھیں تم 'اپنا بالکل ہی بیڑا غرق کر لیا ہے تم نے ایک مخص کے پیچھے۔" میلم جبنجلا ی گئا۔ "اس میں محبت کاتو کوئی قصور شیں 'پیرتوانسان کی این کمزوری ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں بے بس ہو جا یا ب- "بخاورنے اسے سمجھانے کی کوشش کے۔ "بس بس رہے دو 'زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت میں میں سب جانتی ہوں۔ "سلم نے فورا" ہی اے جھاڑ کرر کھ دیا۔ای سے ساتھ ولا کرے کی لڑکی نے بخاور کواس کافون آنے کی اطلاع دی۔ " باشم کی ہی کال ہو گی کیلن پلیز کال من کر ہمیشہ کی طرح کو تکی مبری ہو کرمت آجانا۔" تیکم کو آج کل ہاتم پر بھی عصبہ آنے لگا تھا۔ ''اچھااچھا'اب زیادہ خفامت ہو 'اچھی ی جائے بناؤ ' دونول مل كريية بن- "وه جاتے جاتے بھي اس ے فرمائش کرنا میں بھولی تھی۔ " تمهاراً بخار کچھ کم ہوا کہ نہیں۔" بخاور نے جیسے ہی ریسیور کان سے لگایا 'دوسری جانب ہاتم ہی "بال-اب توسلے ، بت بہتر ہے ۔ " بخاور فريش لاي تحيي تم " يجه ي دنول مي

" ہمیں کی سے اس خواب کی تعبیر ہو چھنی . " ميلم كے مصورے پروہ استہزائيداندازميں ووتم یہ منحوس متم کے ٹائٹل والی کتاب سامنے ے ہٹاؤ 'مجھے لگتا ہے اسے دیکھ دیکھ کرہی میرے ذہن میں بیہ تضویر نقش ہو گئی ہے۔" بخادر کے توجہ ولانے رِ تلم التي سيامني بي شاهت يركتابين اس طرح ہے رکھی ہوئی تھیں کہ"سیاہ حاشیہ "کتاب کا سرورق بالكل سامتے تھا۔ تيلم نے خاموشی سے وہ كتاب اٹھاكر درازمیں رکھ دی۔ بختاور نے سکون کاسانس لیا۔ " تم نے لگتا ہے م پے رشتے والی بات کی مینش لے رکھی ہے۔" نیکم کھانے کی ٹرے لیے اس کے ياس آن جيھي۔ "بال و و الراموكرره كي إوه بات. بخناورن بهي جھوٹ بولنامناسب نہيں سمجھا۔ "الله بهتركرے كا كيول ائي حالت خراب كررى مو-زرا آئيني من اين شكل ديھوجاك "ملكم كوات ومكيمه ومكيم كرافسوس مورباتها-"اچھائتم کھاناتو کھاؤناں۔" نیلم نے اس کے الي جاول بليث من تكالي ""تعیں یار!میراول حمیں جاہ رہا۔ "بخاورنے بے دلی سے بلیث دوبارا ٹرے میں رکھ دی اور دیوار سے نيك لكاكر بينه كئ-" صبح میم شیناز کا نیٹ بھی ہے۔" نیلم نے اے یا دولایا تو بخاورنے بے جینی سے اس ملی کتاب اٹھالی-سارے لفظ اور سارے ٹایک آے اجنبی سے لگ رے تھے۔ کھ عرصے سے اس کی توجہ کمابوں ے بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔وہ تو شکر تھاکہ اینول سلم

المدفعال عبر 2015 163 163



احباس ہوا کہ وہ جے بھوکی تھی۔

" اللَّ جمع ير كم ضرور آجانا "تمهارك باب نے تہارے نکاح کی باریخ فکس کردی ہے۔ "لیکن مجھے قیصل سے شادی شیں کرنی ای ... اس نے اپنا کمزور سااحتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش

ی -" فضول مت بولو بخناور! تمهارا باپ میری جان " از این منهس بخشول نكال ك كا-دوبارايه بات كى تواپنادودھ تىس بخشوں کی حمهیں-" يوسري طرف المال جذباتي اندازيس شروع ہو چکی تھیں۔ بخاور کاول ناسف کے گمرے

احساس ہے بھرگیا۔ "دلیکن ای!باباکوایک دفعہ توہاشم سے ملناچاہیے تھا " بخناور في تاراض اندازيس كله كيا-"ارے بے و قوف اڑی اِمٹی ڈالواس ہاشم پر عقیل أيك يردها لكها استبدائ فيلى كالزكاب متم ليش كرو ك وبأل ير-"المال نے اسے خواب و كھائے شروع كر

سے۔ '''کین فیصل مجھے اچھا نہیں لگتا ۔۔'' اس نے صفائی ہے کہا۔

" نكاح كے دو بولوں ميں بهت طاقت ہوتى ہے بينا! تم و كھا توسى كيے تهارا ول بدل جائے گا۔"اى اے رضامند کرنے کے لیے ایوی چوٹی کا زور لگارہی

اس نے ایکے یانج منٹ تک انہیں اپنا موقف معجمانے کی کوسٹش کی کیکن دوسری طرف انہوں نے بھی اس کی کوئی بات نہ مجھنے کی قسم کھار تھی تھی۔وہ ہاشم کا نام کیتی تو دو سری طرف '' فیصل نامه'' شروع ہو جا آ۔ تک آکر بخاور نے فون بند کر دیا۔ وہ ان کی طرف سے سخت مایوس ہو چکی تھی۔اے اندازہ ہو چکا پروکرام ترتیب دے دیا ہے اور وہ ہاتھ والی بات کے بعد بخادر كولسي بهي متم كي رعايت دينے كو تيار شيس بخاور کو کسی اور کے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا

مرجھاکر رہ گئی ہو۔" ہاشم کی بات پر دہ ہے ساختہ ہنے پڑی اور دہ چو تک گیا۔ وتم ميري بات يربس كول ربي بوي. "ایں کیے کہ تھوڑی در پہلے سلم بھی ہی بات کر رای مھی۔ "بخاور کے بتانے پروہ مزید سجیدہ ہوا۔ "اس كامطلب، وه بجهے بھي كوس ربي موكى-" " وہ کیول بھلا ... ؟" بخاور کو اس کے درست اندازے برول بی ول میں تعجب ہوا۔ " ظاہر ہے میری ہی وجہ سے تو تمہاری بیہ حالت ہوئی ہے۔"وہ دل کرفتہ انداز میں کویا ہوا۔ ''ارے مہیں مہیں 'ایسی تو کوئی بات مہیں میں تو بإبا کے سخت رویے ہے مل برداشتہ تھی۔ ای چیزنے مجھے آج کل بریشان کر رکھا ہے۔" بخاور نے اے على دينے كى كو حش كي-

"و پھر کیا سوچاہے تم نے ...?"وہ اس بات کی طرف آگیا تھا جس کی وجہ سے بخاور کا دن رات کا سکون غارت ہوچکا تھا۔

"ابھی تک کنفیو زہوں۔" بخناور کی صاف گوئی اس کاول و کھانے کا باعث بی۔

"و مجھو بخاور! ہارے یاس زیادہ ٹائم شیں ہے 'یہ بات تم بہت الچھی طرح جانتی ہو۔اس کے بعد اگر کھھ مو كيانوتم بحص تصوروار نيس تهراؤك-"وهاب دو توك اندازيس اس عيات كررما تعا-

" میں آج آخری دفعہ اپنے کھریات کرنا جاہتی مول-" بخاورنے کھے سوچ کر کما۔

"نو ٹھیک ہے "تمهارا جو بھی فیصلہ ہو " مجھے مسج نو بج آكريتا دينا 'لينين مانو 'تم انكار بھي كردو كي تومين مہیں کھے نہیں کہوں گا اور میرا وعدہ ہے کہ بھی تمهارے رائے میں نہیں آول گا۔"وہ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کراس کی ساعتوں میں اعدیل رہا تھا۔ نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔

وه سلى فون يوتھ كاكارڈ خريد ك اے کھر کا تمبروا کل کررہی تھی۔ووسری طرف امال نے فون اٹھایا۔اس کی آواز سنتے ہی وہ پرجوش انداز میں

164 2015



جائے۔ اس کا ول تاسف ' رنج اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل اسے ہاشم کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ سوچ کردہ کچھ مطمئن ہو ملئی۔

# # # #

"آپ تو بڑے مزے کی چیز ہیں۔۔"ارصم کی ماہیر کے ساتھ پہلی ملاقات تھی 'اور بیہ ملاقات خاصی دلچیپ تھی۔اس وقت 'وہ 'اوریدااور ماہیر متیوں کے ایف سی میں موجود تھے اور ماہیران دونوں کو اپنے کالج کے واقعات مزے سے سنار ہاتھا۔ "یا راوصم اُلک بات کہوں۔"

ماہیر کی بات پر ارضم چونگا۔"جی ہجی ضرور۔۔" "یا تو تم مجھے "آپ "آپ مت کمویا پھراور پر اے کمہ دو 'مجھے تم 'تم نہ کئے 'ضم سے چھلے ایک گھنٹے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں دنیا کی سب سے بر تمیز لڑکی کا بھائی ہوں۔" ماہیر کے شرارتی انداز پر دونوں بے ساختہ ہس پڑے۔

" بھی۔ اور پراوالے معاطمے میں تو میں ہے بس ہوں "البتہ میں "اپنے احترام والے رشتے ہے دست بردار ہوتا ہوں۔" ارضم اپنے کزن کی سمپنی کو خوب انجوائے کررہاتھا۔

" اب یار! اتا بھی برط نہیں ہوں تم ہے 'صرف وہائی تین سال کاتو فرق ہے ہم دونوں میں۔ "اہیر زگر برگرے بھرپور انصاف کرتے ہوئے بولا۔ ارضم اور ماہیر کے در میان خوب بے تکلفی ہوگئی تھی۔ اس دن ان تینوں نے خوب انجوائے کیا۔

" دو تیرتم نے کیاسوچاہے 'پاکستان میں کیا کو گے وہ تینوں اس وقت دامن کوہ پر موجود تصارصم نے اچانک ہی ماہیر سے پوچھا۔ اور پدا ان دونوں سے ذرافاصلے پر ایک ہوئے سے پھر پر بیٹھی تھی۔ "سرید کے ساتھ ایک ایڈورٹائز نگ ایجنسی بنانے پر غور و فکر ہو رہا ہے۔ "ماہیر نے بے تکلفی سے اپنا ارادہ بتایا۔ آج کل ماہیراور سرید دونوں ساراساراون

ای منصوبے پر بلانگ کررہے تھے۔
''ہاں 'اچھا آئیڈیا ہے 'سرد بھائی اس معاملے میں
آپ کی کافی ہدلپ کر سکتے ہیں اور میڈیا سائنسز کی
ڈگری توویسے ہی آپ کے پاس ہے۔''ارصم نے اے
سراہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہیر خاصے تخلیقی مزاج
کابندہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اے اپ
باپ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی اور کوئی معاثی
سائل بھی نہیں تھے۔وہ اور سرد پیپرورک ممل کر
سائل بھی نہیں تھے۔وہ اور سرد پیپرورک ممل کر
سائل بھی نہیں تھے۔وہ اور سرد پیپرورک ممل کر

پورش کی طرف چلا آیا۔ "ماہیرتم سے بہت مختلف ہے۔ "ارصم اس وقت اور یدا کے کمرے میں موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بروے سائز کا فریم تھا جس میں اور یدا 'ما ہیر اور اس کے یاما' پایا کی ایک یادگار تصویر تھی۔

" وہ کیتے بھلا ۔۔۔ " اور پراٹے اپنے کیڑوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے لاپروائی ہے پوچھا۔
" وہ بہت زندہ دل ' ذہن اور کونفیڈنٹ ہے۔ "
ارصم نے کھل کرماہیر کی تعریف کی 'اسی لیجے اور پراکو محسوس ہوا ' لوگ ماہیر سے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا ' لوگ ماہیر سے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا ' لوگ ماہیر سے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا ' لوگ ماہیر سے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا ' لوگ ماہیر سے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا ' لوگ ماہیر سے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا ' لوگ ماہیر سے واقعی امپرلیس ہو جاتے ہوئے۔ اس نے دوجار دنوں میں ہی بردی اماں کو بھی اپنا گردیدہ کرلیا تھا۔

"ہاں 'وہ واقعی مجھ ہے بہت مختلف ہے 'کسی بھی چیز کو ذہن پر سوار نہیں کرتا پچنگیوں میں اُڑا دیتا ہے۔" اور پدانے تھلے دل ہے اعتراف کیا۔ "'تم ولی کول نہیں بین جاتیں ہو بار۔ "ارضم

" تم ویمی کیول نہیں بن جانتیں ہویار۔۔۔ "ارصم نے ایکاسا جھیک کر کہا۔

''کوئی انسان کی اپنی فطرت اور مزاج ہوتا ہے۔ ایک ہی ہرانسان کی اپنی فطرت اور مزاج ہوتا ہے۔ ایک ہی والدین کے نیچے ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں۔''اور پر اکوار صم کی فرمائش بہت مجیب سی گئی۔ میں۔''کورپر اکوار صم کی فرمائش بہت مجیب سی گئی۔ ''کی ہات برا اڑا ہوا تھا۔ ہی ہات برا اڑا ہوا تھا۔

" ہرگز نہیں ارصم ... دہ میرابھائی ضرورہے کیکن تھ سے بہت ڈ فرنٹ \_ جب وہ میرے جیسا نہیں بن

ارضم كى زبان چىسلى اورده بو كھلاسى كئى-"میں تو نہیں کر رہی ' کچھ ایسا دیسا ۔۔ "وہ نظریں جھکائے بولی- ارضم کی تظریں بے ساخت اس کے رخساروں پر کرتی کمی سیاہ پلکویں میں اٹک سئیں۔اس کی پلکیں اس وقت مرتعش تھیں اور وجود سارا کسی زلزلے کی زومیں۔ ارضم کو یقین ہو کیا تھا کہ اس کا اندازه غلط نهيس تفأليكن وه خود تجمي اس معاملے ميں اوریدای طرح بے بس ہوچکا تھا۔ دونوں کے درمیان بيمعنى ى كفتكو كادورانيد بروصف لكا تقا-"ہیلو۔ "اوریدائے کمرے کادروازہ کھلااور ماہیر بے تکلفی ہے اندر داخل ہوا۔ اوریدا فورا"ہی ایی دارد روب کھول کر کھٹری ہو گئی۔اس ونت اس چرہ قوس قزح کے سارے رنگوں سے جاہواتھا۔ ود بھی ارضم! تم یمال ہو؟ اوھر بوے ابا نے تمهاري تلاش مين كنووس مين بالس ولواسيدين ..." تكلفى سے اور يدا كے بير برليث كيا۔ وذكيون ممياموا يبهارضم خود كوسنجال جكاتفا-"پتانمیں 'ہارٹ سرجری کی سیک تکس پر کوئی نیا آر سکل آیا ہے وہ مہیں بردھانا جاہ رہے ہیں۔اس کیے بردی اماں متمهاری تلاش میں مجھے اوھر اوھردو ڑا ربی تھیں ، شکرے ملازمدنے 'بتایا کہ تم یمال ہو۔" ماہیرنے اور پدا کا نیل فون اٹھا کر کیم کھیلنا شروع کر بارث سرجرى ير ... "وه معنى خيز اندازيس ا یہ ہارٹ پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو مخبر تو ہے تان كوئى چكروكرتوشيس "مابيرنے سيل فون بيدير ركهااور شرارت ارصم كاجره ديكها-" شیں یار! ول کے معاملات بہت تازک ہوتے ر موحائے تو بھے ضرور ماهيركى بات يه وه وتكورجرت كاشكار موا-"وه كول ؟"

سكتاتوميس كيسے اس كے جيسى ہوسكتى ہول-"وهار كل كرا پناموقف بيان كرربي تحتى-"مول ... شايدتم تعيك كهتي مو-"ارصم فيار وربوسكتاب أنےوالے وقتوں ميں ميرے اندر ماہیر جیسی نہ سنی اس سے ملتی جلتی کچھ خصوصیات پیدا ہوجائیں۔"اوریداکواے ممل مایوس کرنااچھانتیں لگا تھااس کے اس نے امید کی ڈور اس کے ہاتھ میں تعمادی وه ایک دم خوش مو کیا-ور آنی بیش نے کچھ کماتونسیں اہیر کے بارے میں اوريداكوبريءى غلطمو فعيريدبات ياد آنى-"كيولى بيد؟ كي كهنا ضروري تفاكيا-"اس فيات ٹالنے کی کوشش کی۔ "اصل میں ماہیر کے ساتھ ان کی پہلی گفتگو "کوئی خوش كوار نهيس موتى تقي علكه ميراتو خيال تها أنى بینش خوب خفاهوئی ہوں کی گھرجا کر۔"اوریدا 'اس کی ما كم مزاج كواب كافي مجھنے كلي تھي۔ "توکیا ہوا؟ کون ساماہیران کے سامنے تھا۔"وہ ہنا 'اوریدا ایک کمچ میں سمجھ گئی کہ اس کا ندازہ غلط نبیں تھا۔اے افسوس ہوا۔ "تهاري شكل يركيول باره يج محية بي -"ارصم اٹھ کراس کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ اے ایک دم بی احساس مواكد اوريدااب اس كى طرف ويكه كركم كم بى بات كرتى تھى اور زيادہ تراس سے فون ير بى بات كرنے كو ترج ديے كى تھى۔ ارسم كے داغ ميں محنيثال ي بجيس-وحميس كيابوا ب\_ يهاس فدوبار الوجها-" کھے نہیں۔"وہ سے سے اندازے مسکرادی۔ « تتهیس تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آ ٹااور پرا۔" وہ



"میں جہیں لڑکیوں کو امپرلیں کرنے کے ایک سو ایک طریقے بتاؤں گا۔"ماہیر کے شرارتی انداز پروہ ہنا۔

'' '' بھی مجھے تو معاف ہی رکھو' میری اماکنوس میں الٹا لنکوادیں گی۔۔۔ ''ارصم نے فورا ''کانوں کوہاتھ لگائے۔ '' بہت ہی بزول واقع ہوئے ہوئم' 'بہت مایوس کیا ہے تم نے مجھے ارصم جاوید۔۔۔ ''ماہیراس کے کندھے برہاتھ رکھ کرشوخ لہجے میں بولا۔

" "آباے آلی سیدھی پٹیاں مت پڑھا کیں۔.." اور بداجل کر یولی۔

"ارضم اِتَم نے کچھ سنا؟ اور یدائے مجھے" آپ" کماہے یا میرے کانوں کوہ ہم ہواہے۔" ماہیرنے اے اچھا خاصا شرمندہ کردیا۔

"بڑی امال کے ڈر سے کمہ رہی ہوں ورنہ ...." اور یدائے خفت زدہ انداز میں صفائی دی اور تاراضی کے اظہار کے طور پر کمرے سے نکل آئی۔ وہ اب پچھلے صحن کے بر آمدے میں رکھے لکڑی کے برب سارے جھولے پر بیٹے گئی تھی۔

"ارصم کو کینے پتا چلا کہ میں اس سے محبت کرنے لکی ہوں۔"اس سوچ نے اسے پریشان کرکے رکھ دیا تھا۔

"کمیں اس نے ہوا میں تیراتہ نہیں چلایا ہے؟"اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے سوچالیکن دل تھاکہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔

آوریدا کو پہلی دفعہ احساس ہوا۔ انسان ساری دنیا کو ہے و قوف بنا سکتا ہے لیکن اپنے دل کے سامنے اس کی ساری منطقیں 'ولیلیں اور جواز ہے معنی ہو کررہ جاتے ہیں۔ دل کے اندر آیک آئینہ لگا ہو تاہے اور اس آئینے میں وہی عکس نظر آتا ہے جسے آپ ساری دنیا سے اور خود اپنے آپ سے چھپانا جاہتے ہیں۔ سے برار دفعہ کہا ہے معغرب کے وقت یہاں آکر مت جیفا کرو۔" برسی اماں نے جسے ہی پچھلے لان کا مت جیفا کرو۔" برسی اماں نے جسے ہی پچھلے لان کا مدانہ کھوالہ ما منہ ہی اس احمد السیم منہ ہوں کا

معرب کے وقت یمال کیا ہو تاہے۔؟"اوریدا نے براسامنہ بنایا۔

''کسی دن کوئی یا ہر کی چیز چھٹ گئی تو پتالگ جائے گا۔'' انہوں نے تاراضی سے اپنی اس پوتی کو گھورا جس پر کسی چیز کا اثر نبی نہیں ہو تا تھا۔

"اندازے اسی۔ کورٹدورے گزر کروہ جیے ہی ہے اندازے اسی۔ کورٹدورے گزر کروہ جیے ہی لاؤئے میں پنجی سامنے ارضم 'ماہیراور بردے اباشطریکے کی بازی بچھائے بیٹھے تھے۔ کھیل توارضم اور بردے ابا کے در میان ہو رہاتھالیکن ماہیر کی قل سپورٹ بردے ابا کے ساتھ تھی۔ بردے ابا کو کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہیر بہت ذہین ہے اور سوچ سمجھ کرچال چلنے کا عادی بھی ۔۔۔

''دس۔اشاپ'اپ تم نہیں بولو گے ۔۔۔''ارضم ابنی مات پر جل کر بولا تھا' بڑے ایا کے لیوں پر ایک منہم ی مشکراہ شابھری۔

مجہم ی مشراہ شابھری۔ ''ہار کو تشلیم کرنا سیکھو جینٹل مین 'جس دن ہے ' سوچ لوگے کہ تمہاری ہار کسی کی جیت کی دجہ بنی ہے ' یقین مانو' زیادہ دکھ نہیں ہو گا۔'' ماہیر ہوئے سنجیدہ انداز سے ارضم کو مشورہ دے رہا تھا۔ اوریدا ان تینوں کے اس سا در کوئی مدی ۔ ماس تا در کوئی مدی کی۔

پاس آن کھڑی ہوئی۔

" تو تھیک ہے ہم کھیل لو عہیں بھی پتا چلے۔

بردے اباہے جیتنا آسان نہیں ۔۔ "ارصم نے فورا " ہی
میدان چھوڑ دیا۔ ماہیر نے برئی سرعت سے اس کی
میدان چھوڑ دیا۔ ماہیر نے برئی سرعت سے اس کی
شروع ہوا تھا۔ بردے ابا کوا گلے دس منٹ میں اندازہ ہو
گیا تھا کہ وہ اس کھیل میں خاصی مہمارت رکھتا ہے۔
گیا تھا کہ وہ اس کھیل میں خاصی مہمارت رکھتا ہے۔
جب اس کی جیت بقینی تھی 'اس نے ایک وم ہی غلط
جب اس کی جیت بقینی تھی 'اس نے ایک وقع نہیں
چال چل دی۔ارضم اور اور پر آکومایوسی ہوئی۔
میں جانے انسان سے ایسی فضول چال کی توقع نہیں
تھی جھے۔ " بردے ابا جیت کرائے کمرے میں جانے کے
تھے اور اب کسی کام سے دوبارا نکلے تو لاؤرج ہے آئی
ارضم کی ناراض آواز پروہیں تھنگے۔
ارضم کی ناراض آواز پروہیں تھنگے۔

المد شعاع مجر 2015 م



کواندازه جو بین وه بیکانه سے انداز پر منه بنا کر بولی تو سريد كونسى آئى۔ "تماین بھائی کے لیے ایساسوچتی ہو۔"سردنے مصنوعی تاراضی ہے اس کی طرف دیکھاتووہ بو کھلاسی

گئے۔ "ونہیں میں آپ کوہانے کی کوشش کررہی ہوں "مان از نہیں ہے۔" کہ آپ کومیرے جذبات کا ندانہ سیں ہے۔ " مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اب آرام سے کھانا کھاؤ 'میرے پاس تمہارے کیے ایک اور آپش بھی ہے۔" سرد نے اسے لایچ دیا کیلن اس دفعہ شازے پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہاتھا۔ فلم والے واقعے نے واقعی اس کے جذبات کو مجروح کرکے ركه ديا تفا-

"میں نے سوچ لیا ہے ، مجھے اب شورزمیں کام نہیں كرنا-"شازے كى بات نے سريد كو اتنا جران كيا كه اس کا پیچے منہ کی طرف لے جاتا ہوا ہاتھ فضامیں ہی معلق ہو گیا۔ سرد کو محسوس ہوا 'وہ بہت ہی زیادہ طل

"كياكماتم ني "اس فياته من بكرا جي بليث میں رکھ کرشائزے کا سنجیدہ جرود یکھا۔ "میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے شوہز میں نہیں جانا۔"وہ انی بات پر قائم تھی۔ "بھر کیا کروگ۔۔؟"

" پا شیں ۔۔ "وہ حد درجہ مایوس ' مل کرفتہ اور رنجيده ي حي-

ومتم ميثيا من كوئي جاب كيول نبيس كركيتي مو..." سردنے کھے سوچ کر کماتوا یک طنزیہ ی مجراہثاں

"کون دے گا مجھے جاب؟ ہر جگہ توبر جی سشم ہے

"میں نے جان بوجھ کراپیا کیا تھا۔" ماہیر برے مزےے کہ رہاتھا۔برے اباکودھیکا سالگا۔ "وه كس خوشي ميس ؟ "اوريداايك وم يزى كي-رمیں برے ایا کو کسی بھی میدان میں ہارتے شیں و مجھ سکتا۔وہ میرے آئیڈیل ہیں اور بچھے ان سے سو وفعہ بھی ہار تارواتو میں ہاروں گا۔"ماہیر کے لیجے کی سجائی اس بات کی تواہ تھی کہ وہ غلط میں کمہ رہا۔ بوے ایا کے دل کو چھ ہوا 'وہ خاموتی سے اینے کمرے کی طرف لیث محصے ساری رات اسسی ماہیر کے ان جملوں نے سونے شیں دیا۔وہ جھنجلا کراٹھ کربیٹھ گئے۔نیندان کے کمرے کارات بھول چکی تھی۔انہیں ابساری رات جاگ كركزارنا تھي۔

"تم بد قسمت نہیں ہو شانزے۔"وہ پچھلے ایک محفظے اسے معجمانے میں مصوف تھا۔ دونوں اس وقت میریث ہو تل میں موجود تھے۔ سرید کواس کی فلم کے اوھورے رہنے کا اس سے زیادہ افسوس تھا۔ یمی عم غلط كرنے كے ليے وہ اے ليج پر يمال لے كر آيا

"اگرابیانسی ہومیرے ساتھ بیسب کول ہو رہاہے؟ مثانزے نے براسامند بنایا۔ " کی بت اچھے کے لیے ۔ "مرد نے مراکر اس كامعصوم چرود يكها وه كسى بچي كى طيع بونث يا بر تكالے خفا خفا سے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس نے سامنے نیبل پر موجود کھانے کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لكالقا-

" مجمع معلوم ہوچکا ہے کہ کوئی اچھی اور بہترین چز ممازكم ميرى قسمت مين نهيں ہے۔"شازے كالبجه

ے آپ کی کوئی پندیدہ چر چھنی مولو آ



سرد نے ملکے بھیکے اندازے ہویشن بنائی۔
" ذرا دھیان ہے 'ایسانہ ہو' آپ اس کے میرٹ
کے چکر میں رہیں اور وہ کمیں اور کعشعنٹ کرلے ''
شازے نے اسے چھیڑا' کچھ بھی سی اسے سرد
حقیقت میں بھائیوں کی طرح عزیز ہو کیا تھا۔ اس لیے
وہ اس کے ساتھ ملکی پھلکی چھیڑ چھاڑ جاری رکھتی
میں۔
"ان شاء اللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا' میں ای کے کان

"ان شاء الله اليه المجھ نهيں ہوگا ميں اى كے كان ميں يہ بات وال چكا ہوں وہ موقع د كھے كربرى الماس سے بھی بات كرليں گی۔ "مريد بالكل مطمئن تھا۔
"آپ تو بہت تيز نكلے... "شازے ہئى...
" ظاہر ہے بھائى كس كا ہوں ... " مريد نے شرارت ہے اس كی طرف اشارہ كيا تو وہ كھاكھ با كر ہنس برى۔ دونوں نے بہت التھے احول ميں كھانا كھايا۔ ہنس برى۔ دونوں نے بہت التھے احول ميں كھانا كھايا۔ ہنس برى۔ دونوں نے بہت التھے احول ميں كھانا كھايا۔ منازے فلم والے صدے ہے كافی حد تك باہر فاصا خوشكوار تھا۔

'' شکرے ہمہارے چرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔'' رباب نے اے مسکراتے ہوئے دکھیے کر شکر کا سانس لیا۔ وہ اب اپنے بستر پر جیٹھی اپنے اولچی ایڈی کے سینڈل آبار رہی تھی۔

"میں نے سوجا ہے ریاب! میں شویز چھوڑ کر کوئی جاب کرلوں۔ "شازے کی بات پر ریاب مسکرائی۔ "یہ کم از کم بہت بہتر فیصلہ ہے۔"

"ویے کمال جاب کرنے کا ارادہ ہے۔۔ "رباب نے اس کی پھیلائی ہوئی چیزیں سمیٹنا شروع کردیں۔ "سرید بھائی کا ایک کزن کسی ایڈورٹائز نگ المجنسی میں پارٹنر شپ کر رہا ہے۔۔ "شانزے نے لاہروائی سے اطلاع دی۔۔

''لیمنی کہ تم نے قتم کھالی ہے کہ شوہز کا پیجھائیں چھوڑتا' خیر میہ اس کام سے ہزار درجے بہتر ہے۔'' رباب نے بے تکلفی سے تبعرہ کیا۔ ''تم ہی تو دن رات منع کرتی تھیں مجھے۔ میں نے

''تم ہی تو دن رات منع کرتی تھیں مجھے۔ میں نے موجا' بات مان لینے میں کوئی ہرج نہیں۔"شانزے کا "میرا مامول زاد کزن ماہیرانگلینڈے ایڈورٹائزنگ
کی ڈگری لے کر آیا ہے اور اپنی کوئی ایجنسی بنانا چاہتا
ہے۔"سریدنے ہماری کہاب اس کی پلیٹ میں ڈالے
اور آہستہ آہستہ چیزیں اس کی طرف بردھانے لگا۔
"احیھا" بھر۔ ج"شازے نے آخر کار اپنی دلچیسی کا طہمار کر ہی دیا۔

"کین میں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپی نیو ایجنسی بنانے کے بجائے کسی کے ساتھ پار ٹنرشپ کر لیے "سریدنے سنجیدگی سے بتایا۔

"ہاں 'یہ اچھامشورہ ہے۔۔۔ "شازے نے فوراسہی اس کی تائید کی۔

اس کی ہامیری۔ "وہ اپنے ساتھ کچھ نے بندے ہائر کرے گا'تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ۔۔." سریدنے بے تکلفی سے اسے مشورہ دیا۔

سے اسے مسورہ دیا۔ "بتا نہیں ان کی جوائس کیا ہو۔ آپ جمعے زبر تی ان پر مسلط کریں گے کیا؟" شانزے نے صاف کوئی سے کماتہ وہ نیس دیا۔

ے آمانووہ ہنس دیا۔ "اب ایسے بھی حالات نہیں ہیں یار اب کزنز میں اتن تو فریک نس ہوتی ہے کہ بندہ اپنی بات زیردسی بھی منوالے توکوئی ہرج نہیں۔"

" چلیں " آپ بات کر کے دیکھ لیں ... "شازے نے تھوڑا ساسوچ کر آمادگی ظاہر کردی "سرد کے لیوں سے ایک بُر سکون سانس خارج ہوئی " وہ اب مزے سے لیج کررہاتھا۔

"آپئی اس کزن کاکیا حال ہے؟کوئی معاملہ آگے بردھا۔"شانزے کوالیک ومنی یاد آیا۔

"اوریدا ....؟" سردی آنگھوں میں ایک ساتھ کئی جگنو جمکے "ارے یار! اہیرای کائی تو بھائی ہے۔" "لیکن آپ والے معالمے کا کیا بنا ....؟" شانزے کے اساکہ معالم کا کیا بنا ....؟" شانزے

"بھی۔اس معالمے میں میں اتنا خوش قسمت کمال 'وہ تو اپنا پری میڈیکل کا میرث بنانے کے چکر میں ہے 'اس لیے دائیں بائیں ذرا کم ہی دیکھتی ہے۔"

المدخل تبر 169 2015



نظروں ہے دیکھا۔ وہ اس وقت ساری دنیا ہے بیزار لگ رہی تھی۔

سے ہوئی ہے۔ ''آپ جاب کے بجائے اوُلنگ کیوں نہیں کرتیں '' ماہیر نے اپنے سامنے بیٹھی ولکش خدوخال کی حامل لڑکی کو مزے سے مشورہ دیا۔ سرید نے ماہیر کا بیہ جملہ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بغور سنااور مسکر ادما۔

''تم پلیزاس کا انٹرویو لو'اسے مشورے مت دو'' وہ اپنے لیپ ٹاپ کا بیک میز پر رکھتے ہوئے شانزے کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ''کیسی ہوچھوٹی۔۔؟''مریدے بے تکلف انداز پر ماہیرچونکا۔

"فائن ... اینڈ آپ ... "وہ ماہیر کی وجہ سے ذرا کلف ہے بات کررہی تھی۔ "بس ٹریفک جیم میں بھنس گیاتھایار!اس لیے در ہوگئی۔"اس نے ماہیر کے سامنے رکھے جگ سے پائی گلاس میں ڈالا اور ماہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ "ایبا کرویار! تم شانزے کا ایاننعنٹ لیٹر ہواؤ' انٹرویو بعد میں کرتے رہنا۔" سرید کے دو ٹوک انداز پر ماہیر کامنہ جیرت سے کھلاکا کھلارہ گیا۔

''لین۔''ماہیر کھے ششون کاشکار ہوا۔ ''دو بندے میں نے اپائٹ کرنے تھے تاں' تم شازے کا تام میری کسٹ میں ڈال دو۔'' سرمد طے کر چکا تھاکہ اس نے کیا کرتا ہے۔شازے نے چونک کر ماہیر کی طرف دیکھا جو البحق کا شکار لگ رہا تھا۔ شازے کو لگا جیسے اسے زبردسی یہاں پر ایڈ جسٹ کیا جارہا ہے۔اس سوچ نے اس کا سارا موڈ غارت کردیا۔ دو سری جانب ماہیر تو اس کے دلکش خدوخال میں انجھا ہوا تھا۔

'' وخیر مان کا نام تو میں تمہاری کسٹ میں نہیں ڈال سکتا۔'' ماہیر کے معنی خیز انداز پر شانزے زبردست انداز میں چو کی۔ ٹھٹکا تو سرید بھی تھا لیکن جلد ہی سنبھل کیا۔ شان پر کے جہرے کی رنگت متغیرہوئی۔اس نے مود آج واقعی خوش گوار تفا۔ "بھی شانزے!اب دن دیماڑے جھوٹ تو نہ بولو! رباب نے اے شرارت سے گھورا۔"وہ تواللہ کی ہی مرضی نہیں تھی ور نہ تم نے تواپی طرف سے کافی زور دگالیا تھا۔" رباب کی صاف گوئی پروہ کھلکھلا کر نہیں۔اس کی بات کوئی اتنی غلط بھی نہیں تھی۔

بندرہ دن کے بعد ہی سردگی کال آگئی تھی۔اس
کے گزن کے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک ہے
سارے معاملات طے ہو چکے تھے وہ اب اپنا آفس
سیٹ کررہا تھااور ایک ہفتے کے بعد شانزے انٹرویو کے
سیٹ کررہا تھااور ایک ہفتے کے بعد شانزے انٹرویو کے
لیے اس کے آفس میں موجود تھی۔ سیاہ رنگ کے
سیٹ کے سوٹ میں وہ اس قدرد لکش لگ رہی تھی کہ
ایجنسی کی رسیشن پر موجود لڑی سمجھی کہ وہ یمال کی
ایجنسی کی رسیشن پر موجود لڑی سمجھی کہ وہ سرد کے
مسکر اہٹ شانزے کے لیول پر پھیل گئے۔وہ سرد کے
مسکر اہٹ شانزے کے لیول پر پھیل گئے۔وہ سرد کے
مسکر اہٹ شانزے کے لیول پر پھیل گئے۔وہ سرد کے
مشکر اہٹ شانزے کے لیول پر پھیل گئے۔وہ سرد کے
مشکر اہٹ شانزے کے لیول پر پھیل گئے۔وہ سرد کے
مشکر اہٹ شانزے کے لیول پر پھیل گئے۔وہ سرد کے
مشکر اہٹ شانزے کے ایول پر پھیل گئے۔وہ سرد کے ایس
مشکر اہٹ شانزے وہ شاہ جب کہ سرد نے ایسے
ویڈنگ لائن میں بیشار کھا تھا۔ جب کہ سرد نے ایسے
ویڈنگ لائن میں بیشار کھا تھا۔ شانزے وہاں بیٹھے بیٹھے

اکتاب کاشکار ہورہی تھی۔ "سرید بھائی!وہ تو مجھے انٹروبو کے لیے ہی نہیں بلا رہے "میں ایک گھنٹے سے دیث کر رہی ہوں۔"اس نے بھی آکر سرید کانمبرملایا۔

" ڈونٹ ٹیک ٹینش 'میں پہنچ رہا ہوں دو منٹ میں۔"سریدنے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ دہ ویٹنگ اریا میں بیٹھی ہوئی تھی "کئی مشہور ماڈلز کو پہلے بہل تواس نے بہت شوق سے دیکھا اور پھر بیزار ہو کر اینا یہ مشغلہ بھی تڑک کردیا۔

ی آخر کار ماہیرنے اے اپنے آفس میں بلواہی کیا تھا۔اے اندر جاکراحساس ہوا وہ واقعی بہت بزی تھا۔ شانزے کی طرف دیکھ کروہ بے تکلفی سے مسکرایا کور اسی وقت اس کے سیل فون پر کال آگئی۔وومنٹ بات کر کے اس نے فون بند کیا اور شانزے کو دلچسپ

المند شعاع سر 2015 170 170



مند اندازے اس کی طرف دیکھا اور تیمسٹری و بار منت کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ایک وفعہ اس کا ول چاہا کہ وہ بکٹ جائے اور بخاور کے ساتھ بی رہے، لین چراس نے سر جھنگ کر ويبار تمنث مين قدم ركه بي ديا تفا-بخاور تيز تيز قدم افعاتے موے كمپيوٹرسائنس و بار منب کی طرف اعنی جمال طے شدہ وقت کے مطابق باشم كمرا تقا-اے ديكھ كراس نے رسف واج برایک نظروالی اوراس کی طرف چل برا۔ واپنا آئی ڈی کارڈلائی ہوتاں۔"ہاسم نے سلام وعا كيے بغيراس سے يوچھا۔ بخاور نے اثبات ميں سرملا " چلو پھر "وہ اے ساتھ لیے یار کنگ کی طرف برمه كيا- بخاور كاول بجها بجها سايتها- وه بالكل خاموشي ہے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاشم ایک سفید رتك كى مران گاڑى كے ياس ركا اور جانى سے اس كا " يه گادى كى كى ب يې ايخاور جران موتى-"ميرے دوست كى ..."اس نے سجيد كى سے كمه كراب بغضة كالشاره كيا-"لیکن ہم اس میں کیوں جارہے ہیں۔" بخاور نے ابھن آمیز نظروں سے ہاتم کی طرف دیکھا جو كازى اشارت كررياتها-" ہے وقوف لڑکی ایس مجے سورے حمہیں کسی يلك رُانسپورٹ ير تو كھرى ميں شيں لے جاسك تفا-"ہا تم نے زم کہے میں جواب دیا۔ " بریشان کیول مو بخاور ... "وہ بہت وهیان سے گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ " پتانمیں کیوں بہت عجیب لگ رہاہے ... " بخاور نے صاف کوئی ہے کہا تو وہ دھیمے ہے انداز میں مسکرا " کچھ نہیں ہوگائم کسی بھی چزکوذین پرسوار مت وی "وہدوستانہ انداز میں اے تسلی دے رہاتھا۔ " ہاشم! ہم کچھ غلط تو نہیں کررہے۔ " بخاور نے

ميزرر كماا پناكلج انهايا اور كمزي موكن-وكياموا ينسريدا يك وم ي يريشان موا-"سريد بعائى! مجصيه جاب شيس كرنى \_"شازى انی بات کمه کرتیزی ہے کمرے کاوروازہ کھول کرباہر تكل كئ- سريداورماهيردونون يى بكابكاره كي دونوں کو بی اس سے اس قدر شدید روعمل کی توقع نسیں تھی۔ ماہیر کونگاجیے کمرے کی ساری بی روفتنیاں

وہ ایک عجیب ساون تھا۔ سورج کرئن نے چھ لمحول کے لیے بورے ملک کو تاریک کردیا تھااور ایس ہی تاریکی بخاور کے ول و دماغ پر بھی طاری تھی۔ بد کمانی کی دھندنے اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں کے رکھاتھا 'وہ خود سر محبت کا ہاتھ تھام کرا تی دور آ تحتى تھى جمال سے يلننے كاكوئي راستہ شيس تھا۔ "ميرا آج كلاسز كينے كاكوئي مود نہيں \_"وہ ست ایدازے فارمسی ڈیپار شمنٹ کے پاس آن کر کھڑی ہو " لیکن آج تو بهت اہم لیکچرز ہیں بختاور۔۔ " نیلم نے اے سمجھانے کی کوشش کی۔ "توتم لے لونال جاکر ۔ " بخاور نے اسے مفت مشورہ دیا۔ "اور تم کیا کردگی۔۔؟" نیلم نے سوالیہ اندازے "اور تم کیا کردگی۔۔؟" نیلم نے سوالیہ اندازے انی دوست کو دیکھاجس کے رنگ ڈھنگ آج بدلے "میں ہاشم کے ڈیبار شنٹ کی طرف جارہی ہول اس کا آج تھے ہیں کاوائیواہے۔" بخاور نے فورا" بهانابنایا 'ورنہ ہاشم کاوائیواتو ہو چکاتھا۔ "چلو ٹھیک ہے 'تم جاؤ ' دہاں ہے ہاسل جاؤگی یا . " " تلم نے اس کا گلارو کرام جانا جاہا۔



د کچھ رہی تھی اور دہ بھی اس کی طرف متوجہ ہے۔ بخاور کولگا جیسے دہ رنگے ہاتھوں بکڑی گئی ہو۔اس نے گھبراکر ہاتھ میں بکڑی فائل کو مضبوطی سے بکڑلیا جس میں اس کے نکاح تاہے کی ایک کالی موجود تھی۔

ناقی آئندهاه ان شاء الله)

# ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

|       | 100            | المائة كانام          |
|-------|----------------|-----------------------|
| 500/- | آمندياش        | ببالمادل              |
| 750/- | <i>راحعجیں</i> | وردوم                 |
| 500/- | دخران کاریستان | زعرك اكسدونى          |
| 200/- | دخسان کارحستان | でんながら かんない            |
| 500/- | Spento         | شرول كوروازك          |
| 250/- | فالهجوري       | عرب المرادرة          |
| 450/- | 139ET          | ولايك هم جون          |
| 500/- | 164.56         | آ يجول كا خير         |
| 600/- | 181056         | بول يعليان تيرى كليان |
| 250/- | 161.58         | LKELOUNG              |
| 300/- | 161.58         | يال يهارك             |
| 200/- | יניוניצי       | الله عادت             |
| 350/- | 7 سينداتي      | ولأعادالا             |
| 200/- | <b>آسيدا</b> ق | عمرناجا تكانحاب       |
| 250/- | فازيد يأسمين   | こうしてきかり               |
| 200/- | بيزىميد        | الانكاماء             |
| 500/- | اخطال آفريلى   | رعك فوشيوه والإدل     |

عادل محوال نا ك في ال بدائد المراق - 30/ دويها علوال كايد: محتده عمران والجست - 37 اردوبال الديال على -فون لير: 32216361 سردیوں کے موسم میں بھی اپنے ماتھے پر آئے بینے کو ساف کرتے ہوئے جھبک کر پوچھا۔ ہاشم کاموڈ آیک دم ہی تبدیل ہوا۔ اس نے بوسن روڈ پر اچانک ہی گاڑی آیک طرف کھڑی کردی۔ ''کیاہوا ہے؟''بخاور کوجیرانی ہوئی۔

مناہوں۔ ''دیکھو!اگر تنہیں لگ رہاہے کہ ہم واقعی غلط کر رہے ہیں تو میں گاڑی واپس موڑلیتا ہوں۔'' وہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفاہو جا تاتھا۔

" میں نے ایسانو نہیں کہا۔ "اس کابیہ انداز بخناور کی جان نکال لیتا تھا۔" آپ کواندازہ تو ہے تمیں کس ذہنی کیفیت کا شکار ہوں ' پلیز میری باتوں کا برا مت ماتا کریں۔"وہ جذباتی ہوئی۔

" تمہاری الیں باتوں ہے مجھے لگتا ہے ہجسے تہ ہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے ، نقین مانو میں اپنی ہی نظروں میں گرجا تا ہوں۔"

ہاتم نے گاڑی دوبارا اشارٹ کی تھی اور پھرسارا راستہ دونوں کے درمیان میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ حتی کہ بخاور نے نکاح تاہے پر بھی بڑی خاموشی ہے دسخط کرویے۔وہ دونوں جب دوبارا گاڑی میں بیٹے تو ایک ہو چکے تھے۔ بخاور جس مرحلے کو انتہائی دشوار کن سمجھ رہی تھی 'وہ استے آرام سے گزرگیا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا۔

''کیمامحسوس کررہی ہو۔۔؟' ہاشم نے پہلی دفعہ اے بورے اشتحقاق سے دیکھا۔ ''جمج بوچھو توابھی کسی بھی قشم کی فیلنگزیدا نہیں ''نی دیتر شال خال مالمحسوس میں مال ہے۔''

ہوریں ابنا آپ خالی خالی سامحسوس ہو رہا ہے۔ " بخاور نے ساف کوئی ہے جواب دیا تو وہ مسکرادیا۔ ''آہستہ آہستہ تھیک ہو جاؤگی۔ "وہ وہ نوال دیارا کیمیس میں آ بھے تھے۔ ہاتم نے اس کے کہنے پر اسے بیک چوک پر چھوڑ دیا تھا 'وہ ہو جھل قدموں کے ساتھ اپنے ڈیپار ممنٹ کی طرف آرہی تھی جب اس نے اپنے ڈیپار ممنٹ کی طرف آرہی تھی جب اس کے ساتھ آتے دیکھا۔ بخاور کا اوپر کا سائس اوپر اور

سے کا سے رہ کیا۔وہ خوف زوہ تطمول سے ان متنول کو

ابند شعاع سير 2015 173

www.Paksociety.com



کے تواور زیادہ دول گا۔۔ ضرور دول گا۔۔ اور وہ دیے جارہاتھا۔۔ دیے جارہاتھا۔۔ جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے تمام خزانے اس پر مجھاور کررہا ہے۔۔ نہ مال و دولت کی تھی نہ عزت 'شہرت کی'

پھر کمی کہاں تھی۔ ہاں آیک کمی تھی آگر اسے کمی کہاجا سکتا ہے تو۔۔ عدنان طارق۔۔ اس کے میاں کی طرف سے گو کہ وہ بہت ہی اچھا تھا۔وہ سوروپے ما تکتی توعد تان پانچے سو

ے کم ہھیلی پرنہ رکھتا۔
وہ بچوں سے کھپ کھیا کے سوئی ہوتی تو عدنان جوکیدار بنااس کے بیٹر روم کے باہر پسرہ دیتا۔امتحانات کے دوران امتحان گاہ کے باہراتناکڑا پسرہ نہیں ہوتا تھا جتنا انیلاکی آ کھ کھلنے تک وہ دھیان رکھتا۔لینڈلائن کا رپیور ایک طرف رکھ دیا جاتا۔ بیل فون سائلنٹ پر ہوتا۔ کمرے کا دروازہ بند کردیا جاتا اور نیچے سامنے ہوتا۔ کمرے کا دروازہ بند کردیا جاتا اور نیچے سامنے والے پارک میں بھیج دیے جاتے۔

عیدبقرعید بربیویاں عیدی مانگ کرلیتی ہیں عدنان بن مانگے اسے نفتری کے علاوہ زیورات اور کیڑوں کے تحاکف سے نواز تا۔۔ صرف اس کے لیے ہی نہیں وہ توسات غیروں کے لیے بھی دل کاغنی تھا۔

خواتین کوعام طور پر ایک مسئلہ میکے جانے کی اجازت نہ ملنا ہو تاہے۔ اجھے سے اجھے شوہر بیویوں کے جانے ہیں عدنان کے جانے کے تام پر ماتھے پر بل لیے آتے ہیں عدنان غیریقینی حد تک اس کے ساتھ اس معاملہ میں تعاون کر یا تھا۔ والیدہ اپنے

انیلاکو آج مبح ہے جب سی گلی ہوئی تھی۔ گوکہ اس کی شادی کوسات سال اور چار ماہ گزر بھی۔ تھے اور وہ تمین بچوں فلزا'عتیق اور فائز کی امال تھی۔ سسرال میں بھی اسنے عرصہ میں اس نے جس جس کے ول میں جو مقام ہیدا کرتا تھاوہ کرچکی تھی۔ جس جس کی نظر میں اس کی جو حیثیت تھی'وہ واضح ہو چکی تھی۔ بھر بھی۔ اس کو بسا او قات اپنے دل میں خالی بن سا

کی دفعہ اس نے وجہ ڈھونڈ نے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اچھا' علمی گھرانہ' شستہ مزاج کے ساس سر بیٹے بیٹی کی نعمت اور رحمت وسیع رزق ہرچیزاو مہیا تھی پھراس کے ول سے شکر کے چشے کیوں نہیں الجتے تھے؟ عام طور پر عور تیں جن سسرالی مسائل کا شکار ہوتی ہیں وہ ان سے کوسوں نہیں کھرانے میں محبت' شکار ہوتی ہیں وہ ان سے کوسوں نہیں کھرانے میں محبت' اعتماد سب ہی میسر تھا۔ پھراس کے ہونٹوں پر اکثر ہی اعتماد سب ہی میسر تھا۔ پھراس کے ہونٹوں پر اکثر ہی قفل لگ جاتا ۔ وہ گھنٹوں کے نہیں 'دنوں بلکہ ہفتوں سے حساب سے جب رہتی ۔ خالی خالی نظروں سے سے کو سکتی۔ اس کی گفتگو ہیں 'نہوں''نہیں'' سک محدودرہتی۔ میں استخفار مورہ کی

محدودری-محدودری می استخفار پڑھ کر کیاوہ ناشکری تھی؟ یہ سوچتے ہی وہ استغفار پڑھ کر کانوں کوہاتھ لگاتی-

ہوں وہا تھا تھا۔ حقیقتاً ''جو کچھ ملاتھا' یہ اس کی شکر گزاری کو ہی شرف قبولیت بخشا گیاتھا۔

" اوپروالے" نے اپنی کتاب میں فارمولاتو صدیوں سلے دے رکھاتھا۔ لیکن شکرتم ازید تکم۔ تم شکر کرو

الدفعال مبر 2015 174

Section



اس نے نوٹ کیا گاکٹر تو اسے خوشیاں راس ہی
نہیں آتی تھیں۔ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولا
جھلاتے ایک دم کڑی دھوپ میں لا کھڑا کر تا۔ عجیب
مزاج کا تھا اس کا شوہر ایسی پہلی بوجھنے پر آئے تو
صدیاں بیت جا میں۔ ایسی بجھارت کہ جواب دنیا میں
کوئی بھی نہ دے سکے۔

0 0 0

روتے بنتے 'جلتے کلستے اسنے زندگی کے سات
سال بھیے گزارے اسے ہی بتا تھاگویا مجھنے کا نہ
سمجھانے کا شوہرتام ہے اک دیوانے کا شاقان ہی فات میں وہ شوہرتام ہے اک دیوانے کا سیدھی
ندان میں وہ شوہررے شوہرتیری کون می کل سیدھی
کمیرکرمزہ بھی خود ہی لیتی۔

لین کُل جوہوا ۔۔ وہ بہت ہی اذبیت تاک تھا۔ اس کا ول ہی ونیا ہے اچائے ہوگیا۔۔ بیہ بھی کوئی زندگ ہے؟ مرمرکے جیو۔ یا جی جی کے مرو۔۔! اپنے قرب وجوار میں بسنے والی تمام کزنز کے شوہراس کی آٹھوں کے سامنے آگئے۔ کیا مثالی زندگی ہے ان کی بھی۔۔ یہاں تو پچھ بتا ہی نہیں چاتا۔ ہوا بھی وہ جس کی وہ توقع ہی نہیں کریارہی تھی۔

ناشتے کے بعد ایک دم آرڈر ملا۔۔ جلدی سے تیار ہوجائ۔۔ تیاری اس نے کیا کرنا تھی 'جلدی سے گھر میں پہنے والی چپل اٹار کر سینٹل پہنی۔ چادر لی اور جمال راہبر لے جائے۔۔ وہ جائے کو تیار۔۔ ڈولمن میں پہنچ کرجس چزیر اس نے انگل رکھی 'میاں نے خرید کر بہنچ کرجس چزیر اس نے انگل کے انداز میں ڈیز افغو کا شاند ارسوٹ 'جو تا' میک اپ کا سامان بچوں کے کیڑے لے کر گھر بہنچی تو وہ واقعی ہواؤں میں اڑر رہی تھی۔۔ اپنی خوش بہنچی تو وہ واقعی ہواؤں میں اڑر رہی تھی۔۔ اپنی خوش بہنچی تو وہ واقعی ہواؤں میں اڑر رہی تھی۔۔ اپنی خوش بہنچی تو وہ واقعی ہواؤں میں اڑر رہی تھی۔۔ اپنی خوش بہنچی تو وہ واقعی ہواؤں میں اڑر رہی تھی۔۔ اپنی خوش بہنچی تو وہ واقعی ہواؤں میں اٹر رہی تھی۔۔ اپنی خوش نظر آبا۔۔ گھر بہنچین ریک پر شیلی فون کابل انظر آبا۔۔

د ہزار نوسو بچانوے روپے۔ انیلانے بھی اچک کرد مکھا۔ بل زیادہ تھا الیکن عام میں رکاوٹ نہیں بنتا ، لیکن یہ اس کی غلط فہنمی تھی جب عدنان نے ہنتے ہوئے بتایا کہ ''فرش پر تلاوت کروگی (مال کی خدمت کروگی) توعرش پر آواز جائے گ۔''

(مال کی خدمت کروگی) توعرش پر آوازجائے گی۔" "کیامطلب؟"انیلانے چو تکتے ہوئے پوچھا۔ "بھئی مطلب صاف طاہر ہے' شب معراج محبوب خدا کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی تھی۔"جِیرانی سے پوچھا۔

''جبرئیل امین۔ پیمس کی آواز آرہی ہے؟'' انہوں نے جواب دیا۔''نعمان بن حارثہ کی۔۔اللہ کو بیا بنی مال کی خدمت کی دجہ سے بے حدمحجوب ہیں اس کیے فرش پر تلاوت کرتے ہیں آواز عرشوں پر سنی جاتی ہے۔''

۔ انبلا بیہ من کرکتنے دن اپنے آپ سے رو تھی رہی تھی۔ کتنی بد کمان تھی وہ شوہرسے؟ پھر آخر معاملہ کیا تھا؟ کمی کہاں تھی؟

عدنان کا مزاج ایل میں تولہ بل میں ماشہ۔

تواز نے پر آئے تو دال روئی پر شاہی خلعت عطا کردے

والنے پر آئے تو دس لوا زمات کی موجودگی میں سب کے

مانے کتھاڑو ہے جمال وہ شاہٹی کی توقع رکھتی دہاں

موتی وہاں اعراز و تحریم کے ساتھ بخشش دی جاتی۔

کوئی ایک واقعہ تھاجو انیلا دہراتی۔ بھی پودوں کو دو

وفعہ دن میں یانی دینے پر عدنان نے ہنگامہ کھڑا کیاتو اس

وفعہ دن میں یانی دینے پر عدنان نے ہنگامہ کھڑا کیاتو اس

کر آگے بردھ گیا ۔ بھی ہنڈ بیگ کی زب کھول کر

بھرے بازار میں اس کا پرس نکال لیا جائے تو ایک لفظ

مرف یہ کہ 'جھوٹی کی زب کھول کر

مرف یہ کہ ''جھوٹی کی بیٹ بھی ہنگامہ کھڑا

عرف یہ کہ ''جھوٹی کی دورہ کھڑا

مرف یہ کہ ''جھوٹی کی رائی جھٹے گئے۔

نے طور طریقوں سے ول موہ نے تو بھی ہنگامہ کھڑا

فقرے زہر کی طرح اگل کے چھوٹی می رائی جھٹی بات

المد و 176 2015 مر

Section

کی نماز کے بعد نکلنے کو تھی کہ عدمتان کی گاڑی کاہارن

اس نے اساس لے کراہے آپ کو ناریل کرنا چاہا۔ کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو سنبھالنا اور سمینا۔ اس نے ہے بی سے سوچا بلاشبہ وہ بھترین بنی مجمترین بہو بہترین مند اور بہترین بھابھی ہے۔ لیکن بیوی۔ بمترين توكيا بمترير بهى بات نه بن بائ

اندرساس کے اس و چار منف بیٹھ کے عد تان نے ساس کو اللہ حافظ کمہ کر اجازت لی۔ گاڑی کی جالی أَ تُصَالَى مَا يَلِا بَهِي خاموتي سے سوئے بیچے کو گود میں المُعامِئَ فِيجِهِ جِل دى-ساراسفرخاموشي مِين كثا-

کھر چھتے ہی بچول نے دوامی ابھوک لکی ہے "کاشور مجایا۔ اس نے دو پسروالا کھانا گرم کیا۔ چپاتیاں بنا تیں اورميزير كهانالكاديا-

عدمان كوچائے كاكب كھانے كے بعد لازى جا سے ہو یا تھا۔ ساس پین میں یائی ڈال کر اس نے دودھ لیتے کے لیے فریج کاوروازہ کھوکتا جاہا۔

اف \_ ایک اوریل \_ فرت کے ساتھ بڑی ٹرالی پر سجایرا تھا۔ دودھ لینے کا اے یاد نہ رہا اس نے بل الصايات سوئي كيس كايل تقا- "سات بزار جار سو

اسے لیفین نہ آیا اس نے دوبارہ بل پر نظردو ژائی۔ والسب وهويس قريب راے صوفے يروهم بینه کئی۔ تین ہزار بل پر بیہ حال تھا اب توخدا جانے کیا معاملہ ہوگا۔۔وہ بری طرح سم کئ۔ كياكرے اور كيانہ كرے؟

یل پر نظروالی-کل اتوار تھا۔ اور پیر آخری تاریخ تھی اوالیکی ک-اس کا مطلب ہے " آج کا کام کل پر

طور پر ہزار بارہ سوے کم بھی شیس ہوا تھا۔ زیادہ ہے زیادہ دو ہزار۔ اِب حیب کا فقل عد تان کے ہونٹوں پر لگ كيا- عورت كوخوشي في من سود مين ملى ب سوانيلا بھی خوشیوں میں مگن تھی اس نے غور ہی نہ کیا کہ بیہ

حیب کمیں کسی طوفان کابی پیش خیمہ نہ ہو۔ سالن 'رائتہ وہ بنا کے گئی تھی۔ تازہ جیاتی تو ہے یہ ڈالی ہی تھی کہ عد تان کے وصار نے کی آواز آگئی۔ ومبل ديمصاب فون كا؟

"جى \_!" ئے سوٹ كى خوشى كامزەماندىرد تاركى. ئى

وكيامي حرام كما تامول يا در ختول سے پيے تو ژ تا مول؟ "الكاجملية آيا-

انیلائے کوئی جواب نہ دیا۔ بس آتھوں میں تر مرے سے بھر گئے۔ ایک دم ہی جلن ہو گئی آ تھوں

" استنده نیلی فون کابل ہزار گیارہ سوے زیادہ ہواتو فون كثوا دول گا\_ مجھيں؟ يه ميري حق حلال اور محنت کی کمائی چغلیوں عیبتوں کا نیس دینے کے لیے ممیں ہے۔۔ حد ہو گئی مجھنگنے کھانسے اور گھروالوں کی غيبتول كے علاوہ كس چزر بات موتى ہے تمهارى اپنى چهیتیوں۔ "اس نے ایک واراور کیا۔

به انبلا کی دوسیلیول فرخنده اور نمره کی طرف اشاره تھاجن سے وہ ہر چھولی برسی بات ڈسکس کرتی تھی۔ انیلا کے اندر طوفان اٹھ رہاتھا۔ دس پندرہ منٹ بولنے کے بعد عد نان تن من کر ہا تھرے نکل گیا سے اسکول ے آئے تواس نے ان کو کھانا کھلایا اور چھوٹے بیٹے ک انگی پور کھرے تکل گئے۔

بے مقصد پھرتے پھراتے اس نے میکے کارخ کیا۔

شروع میں آے وہ ایک نام ہی سمجی جیے اشکبار مشکبار۔ آبکینے 'پھراس کی نظروں سے رسول اللہ کی حدیث گزری 'عور تیں تو نازک آبکینے میں 'ان کی قدر کردوہ جیران ہوتی۔ اف اس قدر احساس تھا'عدنان کو اس کی عزت نفس کاجب بھی وہ دل میں اس کے لیے خفگی لاتی یار بخش ہوتی 'وہ دھم سے آگر کہتا۔ خفگی لاتی یار بخش ہوتی 'وہ دھم سے آگر کہتا۔ مندی آبکینے۔ "

وہ شانت ہوجاتی۔ ٹھیک ہے مردوں کی کھال موتی ہوتی ہے گرول تو احساس رکھتا ہے۔ اور بات ہی صرف احساس کی۔ لیکن آج وہ حالت اظمینان میں نہیں بحالت مجبوری اٹھی۔ اٹھنائی تھا ورنہ۔ بخشے کاسان کماں ہے ہوتا۔ بائے ری عورت۔ اس نے کاسان کماں ہے ہوتا۔ بائے اپنے آپ کو تیار کیا۔ پہلے بل نے رالایا تھایہ والا بلبلائے گایا کیا کرے گا۔!

موتی۔ بیڈ پر چنبیلی موتیا کے گجرے پڑے تھے۔ ہوئی۔ بیڈ روم میں واخل موتیا ہے گجرے پڑے تھے۔ ہوئی۔ بیڈ روم میں واخل موتیا۔ اور گجرا اٹھایا۔ موتی سیان نے اے دیکھا۔ اور گجرا اٹھایا۔ موتی سیان نے اے دیکھا۔ اور گجرا اٹھایا۔ موتی کے ساتھ۔!!

بٹھایا۔ "مجھے پتا ہے ہتم بہت خفا ہو مجھ سے' ہونا بھی چاہیے۔"بہت نرم لہجے میں اس نے معذرت بھی پیش کردی۔

دونوںہاتھوں میں منہ چھپاکردہ ہے اختیار روہڑی۔ ''میں تھک کئی ہوں۔ بہت مشکل ہے میرے لیے۔''اس کے آنسو رخسار بھگو رہے تھے۔''کہہ لیں سوئی گیس کے بل پرجو کمناہے۔''وہ روتے روتے

"کیوں کہوں؟"اس نے ابرواٹھاکر بوچھا۔ "کیامطلب؟" وہ جران ہوئی؟"ان سات سالوں میں میں آپ کو سمجھ نہیں سکی۔ کمال تو بیوی کو ایک شائیگ سینٹر ہے بیچنیں ہزار کی شائیگ کروادی اور کہیں تمین ہزار کے بل پر اس کی عزت نفس کے چتناہی رہاہے۔" "ای اجائے کا برتن جل رہا ہے' آواز آرہی ہے۔"اس کی بنی چلائی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ برتن میں موجودیانی خٹک ہو کرجل چکاتھا۔ برتن سے دھواں اٹھ رہاتھا۔

(کانش اس کے دل ہے اٹھنے والا دھواں بھی کسی کو تظر آحائے)

بالاً خربیاے کوے کی طرح اسے ترکیب سوجھی ۴س نے نئے سرے سے چائے کا پانی رکھا' چائے کا کپ طشتری میں رکھا۔ ساتھ ہی کسی ویٹرس کی طرح بل بھی رکھ کر جائے میاں سر آگر کہ دی رق

بل بھی رکھ کرچائے میاں کے آگے رکھ دی۔ برتن اٹھانے کے بہانے اسے وہاں سے تھکنے میں عافیت ہی نظر آئی

نظر آئی۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اس نے اچٹتی می نظرمیاں کے چرے پر ڈالی۔ کوئی تیوری نہ بل۔ بل دیکھ کراس نے ایک طرف ر کھ دیا تھا۔

کھانا کھلانے کے بعد اس نے بچوں کا ہوم ورک چیک کیا۔ برتن سمیٹ۔ بچوں کے یونیفار ماستری کرنے اور اوھر اوھر کے کاموں میں اس نے رات کے دس بجادیئے۔ کاش۔ اس کے مل میں خواہش پیدا ہوئی۔ آج رات میاں کے کمرے میں جانے کے بل صراط پر سے گزر نامڑے۔

اے کآش!! وہ خوامخواہ بچوں کے کمرے میں مصورف دکھائی دہتی رہی۔عدنان نے ایک دفعہ جھانک کردیکھا۔کہا کچھ نہیں۔

آور جب وہ بچوں کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی ہیں کے بیل فون پر مہسج ٹون ہوئی۔ اس نے جلدی ہے ان بائس چیک کیا۔ عدی۔ عدنان کا نک نیمر مہسج میں ایک روتی کرلاتی منہ بسورتی سمبل تھی۔ آکے لکھا تھا سوری آبلینے۔" اور کوئی وقت ہو تا تو اس "آبلینے" والے ٹائنٹل پر وہ کردن اکڑاتی امراتی۔ خوشی ہے جال ہوجاتی۔ یہ آبلینے کا ٹائنٹل اے پہلی دفعہ نہیں ملاتھا۔ کی دفعہ مل چکاتھا۔ ٹائنٹل اے پہلی دفعہ نہیں ملاتھا۔ کی دفعہ مل چکاتھا۔

المد شعاع مجر 2015 178

یوی پکڑمیں آجائے۔ تمہیں پتا ہے تاں نیلو'اس کی يكر كتني شديد ٢٠ "بتاؤيس كياجواب دول كا 'جب ده مجھ سے بوجھے گا کہ حلال کی کمائی فضول مگناہ کے كامول ميس كيول إزائي ؟؟"

عدنان کالہجہ تکبیم اور آواز میں بندش تھی۔اس نے کہا۔ ''انیلا اس کیے میں فالتوبلب شیں جلنے دیتا' ينكها كمرے سے نكلتے ہوئے بند كرديتا ہوں 'ياني كاايك قطره ضائع كرنا مجھے گوارا نہيں۔بات كم خريج بجيت يا بل کی ذیادتی کی نمیں 'بات صرف اور صرف تعمتوں کی بازرس کی ہے۔ میں اس کی اسے اندر ہمت شیں یا آ۔

م تو پھر صنف نازک ہو ہم جواب دے سکوگی ؟" عدمتان نے انیلاہے سوال کیا۔ انبلاكم صم اسے ديكھ ربي تھي\_!! واقعی سات سالول میں اسے وہ سمجھ ملیس یائی تھی؟اس نے سوچا۔ کاش اس کے بس میں موتو مخلوق میں ہے کس کوولی بناتا ہے تواس کھے وہ اپنے شوہر کو۔

منصب ولايت پر نامزد كرد \_\_ بير عبده صرف جيه و دستار کے لیے ہی تو محضوص نہیں!! غلطی پر اُور غلظی مجمى كياب سخت لهج من جند كلي ير اظهار ندامت مجرول کی صورت میں تلاقی۔ دل جوئی۔ دنیا کا ہی نبیں آخرت کابھی ساتھ جائے کے لیے ایک ایک يل اور ايك ايك عمل ير تظرر كهنا كيا ولايت اس

10 De 5 - ? اس كى تمام غلط فنميال دور موكئ تيس-بعيدياليا تفا سربازاری دفعم کی کیفیت میسرشاراس نے اپناسر اسے شوہر کے شانے سے تکاویا۔ چند کھے قبل مد ورجه مغفوب اسب تحاثا محبوب لك رباتفا

"واقعی تم مجھے سمجھی ہی شیس ان سات سالوں میں۔"عدمان نے اس کے آنسو پو چھے۔"م اب تک به بي نهيں سمجھ عليں 'مجھے کيااچھا لگتا ہے اور کيااچھا منیں لکتا۔ عدنان نے وکھے کہا۔

"ميں جاہتا ہوں میں گھرے نکلوں تو دنیا کی کوئی عورت لتني يي بن سنور كرسامن كيول نه آئے۔ میری توجہ نہ تھنچے۔اس کیے میں چاہتا ہوں میری

بیوی سب سے اچھی لگے جو پسننا اوڑ ھنا جاہے اسے تھلی آزادی ہے ویے بھی شوہر کے کیے زیب وزینت پندیدہ ہے اور سوئی کیس کے بل پر میں اس کے میں بھڑکا کہ مجھے پتا ہے جولما کھانے تے لیے جلا ہوگا۔ بیٹر بھی مرہ کرم کرنے کے لیے استعال ہوا ہوگا۔ یہ تومیرے آقا کابھی فرمان ہے انسان کہتا ہے ميرا مال ميرا مال عالاتك مال بس اس كاوي ب جو کھالیا میں او ڑھ لیا اور آگے بھیج دیا۔ باتی سب تواس كوارتول كاب-اس كي ميرى انيلا شنرادى إكهان يني ينف او رضي رخر جا كرنا مجھے يسد ب بال الله قبول کرے اس کی توقیق ہے آگے کا بھی چھے نہ چھ سلان كريابى مول باقى ربائيلى فون كايل وهشايد تم\_خ نوث نمیں کیاود ہزاریا مجسورو بے صرف لوکل کالزے تصران من صرف اور صرف بوقوقي باليس موتى ہوں کی موسم پر تبعرے ہوتے ہوں گے۔ گیڑوں کے ڈیزائن پرنٹ پر سیرحاصل گفتگو ہوئی ہوگی۔ گھریلو طالات وفرسكس "كرت كاخوب صورت ليبل لكاكر غيبتين 'چغليال بھي ہوتي ہول گي- تو ميں نہيں

ا يوموريونان كرآوا: كواكن انا الا

READING Coffor



رہے تھے کیکن درومیں وہ شدت نہ رہی تھی۔ سوئی جاكى كيفيت ميں اس نے اپنے بے وزن وجود كو مواميں اٹھتامحسوس کیا تھااور اسکلے ہی کمجےوہ پوری طاقت سے کچرے کے ڈھیریہ پھینک دیا گیا تھا۔ اس کا سربرئی زور سے تسی چیز سے گلرایا تھااور لیوں ہے بے اختیار اک کراہ نگلی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ آیک آخری احساس بری شدت ہے اس کے اندر جاگا تھا۔۔۔ تعفن کا کریمہ احساس۔ تعفن بواس كے تأك اور مند ميں تھنے لگا تھا اس كے شان داروجودے کینے لگاتھا۔ مگر۔۔

زمین په گرااس کاوجود مخصو کروپ کی زدمیں تھا۔جو اس کے جنم پہ اندھا دھند اور انتہائی بے برخمی ہے لگائي جارهي تحفيل-وه تركب رباتها بحيخ رباتها اليكن وبال کوئی اس کا مدو گار نہ تھا۔ درد کی شیرت ہر ضرب پیہ بردهتی جلی جارہی تھی۔اس کے براندو کیڑے خاک اور خون سے المنے لکے تھے جبکہ وجیمہ چیرے کے تیکھے اور مغرور خدوخال' آنسوؤں'خون اور کرد کے پیچھے رفتة رفتة اين كاجم شل مونے لگاتھا۔ مزاحمت دم

تورثی جارہی تھی۔ان کے جوتے اب بھی اے رگید

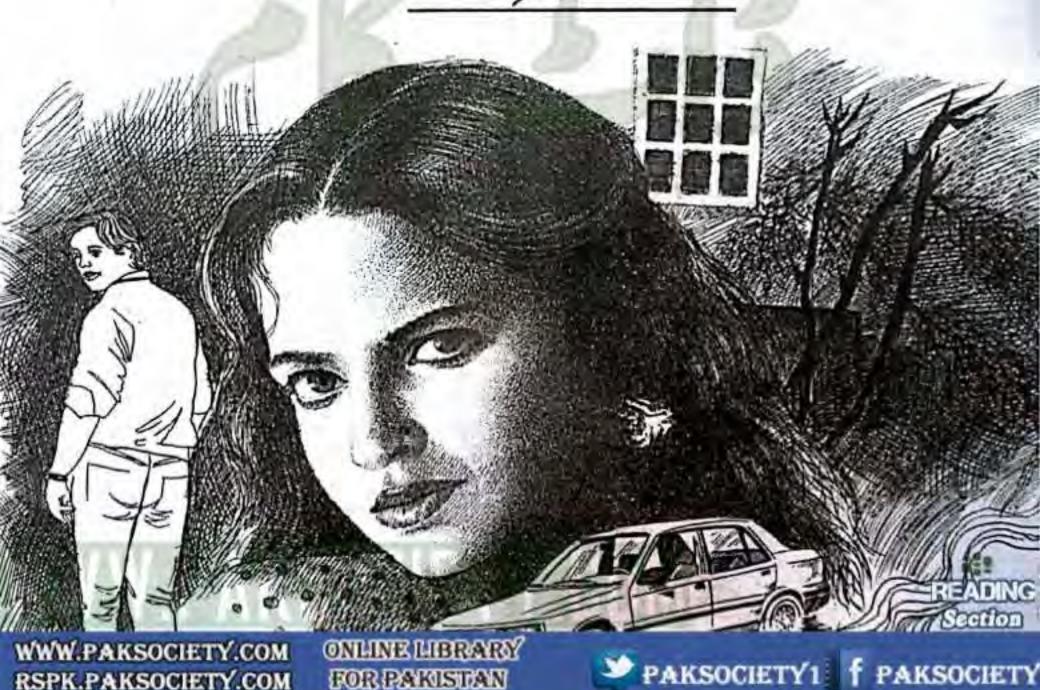

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM



سید همی ہوئی تو تظریں ان کے خفا چرے ہے جا گرائیں۔ایسے ٹھنڈے میٹھے انداز میں کلاس لیناان کا ہی خاصا تھا۔ مہرنے بے اختیار اپنی گھری ہوتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔

ر بہانے مبح ابنی شوکر چیک کی تھی؟"اس کے استفسار نے انجم بیگم کے چرے یہ چھائی خفگی میں اضافہ کردیا۔

"ایک سوائے اپنے 'سب کی فکر ہے۔" ان کی فہمائشی تظہوں پر اس نے ان کے کندھے پہ سرر کھ ا۔

رو۔ "میری فکر کرنے کے لیے آپ جو ہیں۔"وہ لاڈ سے بولی توانجم بے اختیار اک محصنڈی سائس بھر کے رہ گئیں۔

"هیں کھانالگواتی ہوں۔ تم فریش ہوجاؤ۔"وہاس کا سر تقیقیاتے ہوئے بولیس تو مہران کا کال چومتی اٹھ کر اپنی چیزیں سمیننے گئی۔

وہ کیڑے تبدیل کرکے منہ ہاتھ وھو کر ڈاکٹنگ نیبل یہ آئی تو منظر بیٹی انجم بیلم نے اس کے آگے جاولوں کی ڈین بردھائی۔

الم المجھی تھوڑی در پہلے زیب کا فون آیا تھا۔ بتارہی تھی کہ آج جائشہ کے سسرال والوں کا فون آیا تھا۔ وہ اس جمعے کو مثلی کا فنکشن رکھنا چاہ رہے ہیں۔"ان کی بات یہ مهر کا چاول نکالنا ہاتھ کیک گخت ساکت ہوگیا۔

جسی دہاں نہیں جاؤں گ۔ "وہ کمھے کاتوقف کے بنا سپاٹ کہتے میں بولی تو انجم بیکم کی نظریں اس کے چرے یہ جاتھ ہیں۔

"دبخول جیسی باتیں مت کرو۔ تم جانتی ہو کہ تہارا وہاں جانا کتنا ضروری ہے۔ "انہوں نے دھیے لیج میں اے ٹوکا۔

'دُمگر مماجان! بیں اس مخص۔'' ''وہ شہرسے یا ہر کمیا ہوا ہے۔'' انہوں نے اس کی سبز بیلوں سے ڈھکے خوب صورت سے بنگلے کے
سیاہ گیٹ پر بہرہ دیتے چو کیدار نے جانے بہجانے ہاران
بر مستعدی ہے آگے بردھ کے گیٹ کھولا تھا اور ہا ہر
مختھر کھڑی گاڑی سبک رفتاری سے اندر داخل ہوئی۔
سید ھی سامنے پورچ میں جا کھڑی ہوئی تھی۔
مند سیام بی بی۔ "وہ برس' لیب ٹاپ اور دوائیں
اٹھائے باہر نگلی تو گیٹ بند کرتے دل شیر نے پلٹ کے
اٹھائے باہر نگلی تو گیٹ بند کرتے دل شیر نے پلٹ کے

اے سلام لیا۔ "وعلیم السلام۔ کیسے ہودل شیر؟"اس نے ہلکی می مسکراہٹ لیے اپنے مخصوص نرم لیجے میں استفسار کیا۔

" والله كا شكر بي بي-"جوابا" وه مسكرا كربولا تووه اثبات ميس سرملاتي عمارت ك واخلي دروازك كي

جانب چلی آئی کین اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ دردازے کوچھوجاتے دردازہ اندرسے کھل کیا۔ دوالسلام علیم!"مماجان کے شفیق چرے یہ نظر

رِ نے ہاں کے لب خودیہ خود مسکرانے ہے۔ "وعلیم السلام! آج اتنی در کیوں ہو گئی تہیں؟" دروانہ بند کرتے وہ اس کے بیچے چلی آئی تھیں۔ ان

کے متفکر کہجےنے مہرکی مسکراہٹ کمری کردی تھی۔ ہاتھ میں پکڑاسلان کاؤج پہ ڈھیرکرتےوہ خود بھی قریب ہی گری گئی تھی۔

بی گری گئی گئی۔ دربس آج پر نبیل نے اچانک میٹنگ کے لیے بلایا تھا'اس لیے در ہوگئی۔"اس نے جواب دیتے ہوئے پاس پرادواؤں والاشاہر اٹھاکران کی جانب بردھایا۔ در میں کے دوائم ۔"

"کیا ضرورت محمی آج لانے کی۔کل آجاتیں۔" وہ شار لیتے ہوئے خفلی سے بولیں۔ مرمسکراتے ہوئے جبک کرمینٹرل آبارنے گئی۔

و سے بیک رسیس کا اس کے سوال پہ ''کا کچ بیں کچھ کھایا تھا یا نہیں؟''ان کے سوال پہ س کاجھ کا سرتنی بیں ال کمیا۔ ''صرف جوس ساتھا۔''

المدفعاع سير 2015 132 182

سے سوال کیا تیاتواس کے مل کی دھڑئن تیز ہوگئ۔
"جی ۔۔ وہ۔۔ وہ میرا دوست ہے۔۔ سب ٹھیک تو
ہے نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔
"معذرت کے ساتھ 'لیکن وہ ٹھیک نہیں ہیں۔
"پلیز بعنی جلدی ہوسکے یہاں پہنچ جا ئیں۔"
"کیا؟" دو سری طرف سے ملنے والی اطلاع نے لحظ بحرکواس کے ہاتھ پاؤں پھلادیہ۔
"کورکواس کے ہاتھ پاؤں پھلادیہ۔
"کورکے ہیں۔ میں پہنچ رہا ہوں۔ آپ کی کمیونی سینٹر سے بات کر رہی ہیں؟"خود کو سنجا لتے ہوئی اس نے دریافت کیا اور پھردو سری جانب کا جواب س کر اس نے آنا" قانا" گاڑی مطلوبہ سینٹر کی جانب موڑ دی۔۔
دی۔۔

# # #

عصر کا وقت ہورہا تھا۔ زیب بیگم نماز ادا کرکے ملازمہ کو چائے رکھنے کی ہدایت دی لاؤر بج میں داخل ہو کیں توصوفے پر منہ بسورے بیٹھی جائشہ نے ان کی



بوس بی مثلی تک تولازه الوث آئے گاتا۔ "اس نے ہاتھ میں پکڑا چی واپس ڈش میں پنجا۔ ''مشکل ہے۔ نیب بتاری تھی کہ کسی فارن کمپنی سے ڈیل ہور ہی ہے۔ اس لیے وہ شاید شرکت نہیں کرسکے گا۔ "اس کے برعکس وہ مکمل طور پہ پُرسکون تھیں۔ ''سکے گا۔ "اس کے برعکس وہ مکمل طور پہ پُرسکون تھیں۔

''تو آجائے ہم کیااس سے ڈرتے ہیں؟''اب کے انہوں نے خفگی سے اسے دیکھانو مبرکے چربے پہ بے بسی پھیل گئی۔ ''مگر مماجان …''

''کوئی اگر مگر نہیں۔ تمہارا اس معاملے میں خود کو مضبوط کرنا ہے جد ضروری ہے مہراورنہ زندگی بہت مشکل ہوجائے گی بیٹا!'' انہوں نے دھیرے سے مشکل ہوجائے گی بیٹا!'' انہوں نے دھیرے سے مستجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپناہاتھ رکھاتو مہر بے اختیاراک ہو جھل سانس تھینچ کے رہ گئی۔

0 0 0

نیویارک بیل طلوع ہونے والی یہ ایک معمول کی صبح تھی۔ مارک نے اپنی ہوی جوز فین کو روز کی طرح اس کے دفتر کے باہر ڈراپ کیا تھا اور خود اپنے دفتر کی جانب گاڑی بردھانے کو تھا کہ اس کا موبا کل بج اٹھا۔ دھیان سے گاڑی ایک طرف کرتے ہوئے اس نے گلت بیس اینا سیل فون جیب نکالا جس کی اسکرین پر کوئی انجانا تمبر جگرگار ہاتھا۔

''میلو!''کال ریسو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر میں مطرف کا کی برید ھی گھڑی یہ ڈالی تھی۔

''میرارک بات کررہے ہیں؟'' دو سمری طرف سے کی خاتون کی آواز آئی تودہ بے اختیار چو تک کیا۔

''جی۔'' میں کیونٹی میا تھ کیئر سینٹر سے بات کررہی ہوں۔

''جی۔'' میں کیونٹی میا تھ کیئر سینٹر سے بات کررہی ہوں۔

''جی۔'' کوئی سیات کی موجوئے ہیں؟'' دو سمری جانب شیل کے میں کیونٹی کیا۔

''کی سیم کیونٹی میا تھ کیئر سینٹر سے بات کررہی ہوں۔

''جی۔'' کوئی سیم بائی محض کوجائے ہیں؟'' دو سمری جانب اس کسی سیم بائی محض کوجائے ہیں؟'' دو سمری جانب

المدخعاع عبر 183 2015

جكڑے اور مشینوں میں گھرے وجود كى جانب ديكھااور اس کا ذہن نے سرے سے ماؤف ہونے لگا۔وہ یعنی سيم اور نيويارك كے أيك مخدوش بدنام زمانه علاقے كے كچرے كے دھرر! اپنا نجلا ہونث وانتوں لے دیائےوہ کتنی ہی دیر خانی الذہنی کے عالم میں اے تکتا مباور بمراس نے تھک کرے اختیار اینا سرتھام لیا۔ مجھ در مبل اپنی گاڑی اسپتال کی جانب دو ڑاتے ہوئے اس نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وبال اے سیم اس ورجہ بری حالت میں ملے گا۔اے آئی می یومی دیکھ کراس کے بیروں تلے سے زمین نکل مئی تھی کی کی جب وہاں کی انظامیہ کے ذریعے اسے وہاں پہنچانے والی خاتون کابیان سننے کوملا تھاتب تووہ سیج میں ارے جرت کے سکتے میں آگیا تھااور اس کی بیاب يقيني تاحال بر قرار تھی۔

وہ جنتی بار تظرافھا کر اس کے بے سدھ وجود کی طرف دیکھا اتی ہی بار سے سرے سے جرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوجا آ۔ اس وقت بھی اس کے كانوں ميں ۋاكٹر كى آواز كونج رہى تھي۔ جب انہوں نے پہلے پہل بوری بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ فانسیں بنال ایک خانون کے کر آئی تھیں۔ ب انہیں آج منے اپ کھری پھپلی گلی میں موجود کچرے کے ڈرمز کے درمیان کوڑے کے ڈھیریر انتہائی زحمی حالت میں ملے عصدان کا کافی سے زیادہ خون بہہ چکا تفا۔اس کیے ان کی حالت خاصی تازک تھی۔ہم نے انہیں ٹریشمنٹ دینے کے بعد ان کے کیڑوں کی تلاش لی تھی۔ تب ہمیں ان کی جیب سے ایک واحد وزینیک كاردُ لما تفاجس بيه "مارك ايندْ سيم" برائيويث لمينزلكها ہوا تھا۔ ان کے بازو پہ چونکہ کیم نام کا ایک ٹیو ( TATOO )موجود تقاس کيے ہم مجھ گئے تھے

، وجامی! بید کیابات ہوئی بھلا' آپ لوگوں نے انہیر ا<u>گلے جمعے کے لیے</u> کیوں نہیں کہا۔''

"بیٹا ام کلے ہفتے نوما واپس آسٹریلیا جارہی ہے۔ تمهاری ساس کمه ربی تھیں کہ یمی تین چارون ہیں ان کے پاس-"انہوں نے اس کی ہونے والی نثر کا حواله ديا توجا كشه كوغصه أكيا

"اورجوميرا بهائي يهال تهيس بوه؟" "جاشی تھیک کمہ رہی ہے ای! حنان بھائی کے بغیر بھلاکیااچھا گلے گا۔"نورہ نے بری بمن کی تائید کی۔ زيب أك محمى سانس ليقي موت بوليس

"مجوری ہے بیا۔ اب ہم اسی منع تو نہیں كريكتے تھے نا اور پھر تمہارے ڈیڈی نے حنان کے مشورے ہے، ی بای بھری ہے۔"

"بھائی نے توساری بات بن کے نہی کمناتھا مگر میں ان کے بغیریہ فنکشن سیس کرنےوالی۔"جا کشہ قطعی منج میں یولی۔

ہمیں ہوئی۔ ''تم ایسا کرد مجھائی ہے کہو کہ وہ ہر حال میں جھے کی شام تك يهال بين جائي فنكشن الميذكريس أوريم الکے دن واپس چلے جائیں۔" نوبرہ نے اسے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تو زیب بیلم کامطمئن دل یک لخت بريشان موكيا

وکوئی ضرورت نہیں اسے پاگلوں کی طرح یمال وہال دو ڑائے ک۔ ہم نے کون ساکوئی بہت برافنکشن كرناب-ايك جھوتى ى تقريب مونى باوربس-"

«فضول کی بحث مت کروجائشہ۔ حنان آگر جمعے تك فارغ موكياتو بينج جائ كا-وه كمديكاب تهاري ڈیڈی ہے۔" نیب قطعیت سے پولیس تو دونول

PAKSOCIETY1



ان میں سب سے عجیب اور تلخ احساس کا کچرے
کے ڈھیریہ پایا جانا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ کسنے کیا
تھا؟ اور سب سے بڑی بات وہ کل رات اس علاقے
میں کیا کررہا تھا؟ یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے اس کے
اندرادھم مجار کھا تھا، مگر فی الوقت اس کے پاس سوائے
صبراور انظار کے دو سراکوئی راستہ نہ تھا۔

# 0 0 0

منگنی کی تقریب کو زیب بیگم اور صغیرصاحب نے محدود بیائے تک رکھنے کی کانی کوشش کی تھی مگرنہ ' محدود بیائے تک رکھنے کی کانی کوشش کی تھی ہوتے چلے نہ کرنے کے باوجود سب ہی لوا زمات اسمنے ہوتے چلے کے تصدنتیں جیا "جمعے کی شام تک" قاضی ولا" میں رنگ و نور کی بھرپور تقریب منعقد ہوگئی تھی جے دکھ و کی کے شش کر بھی تھی ہم کے کہ شش کر بھی تھی مگر مند خراب ہوگیا تھا۔ وہ مسمح سے محافی کا موث مرد خراب ہوگیا تھا۔ وہ مسمح سے محافی کی مصوفیت تھی کہ وہ اس کافون تک نمیں اٹھا رہا تھا۔

جائشہ کی فرمائش یہ اسے مہراور نوبرہ نے مل کر گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ دود ھیا گلابی کابدانی سوٹ میں وہ تھلی کھلی سی ہے حد انجھی لگ رہی تھی۔ اس کی تیاری سے فراغت پاکے مہراہیے کپڑے اٹھائے واش روم میں تھے۔ گئی تھی

شاور لینے کے بعد اس نے اپنے اسٹیپ میں کئے چک دار بالوں کو بلو ڈرائی کرکے کھلاہی چھو ڑدیا تھا۔ مناسب میک اپ اور نازک سی ڈائمنڈ جیولری پیننے کے بعد وہ شیفون کے برل آف دائٹ اور ڈل کولڈن سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوب صورت لگ

ممانوں کی آرے ساتھ ہر طرف پھیلی رونق میں اضافہ ہو گیاتھا۔ مثلقی کی رسم کی ادائیگی کے لیے جائشہ کولا کے اس کے ہونے والے متعیقر کے بہلومیں بٹھایا گیاتہ محفل کو کویا چار جاند لگ گئے۔ رسم کی ادائیگی کے بعد میں اوائیگی اسلسلہ چل فکلا جس کے بعد

کی صلاحیت سلب کرلی تھی۔ ''ہم نے رولز کے مطابق ان کے بارے میں پولیس کو انفارم کردیا ہے۔ وہ یمال کچھ ہی دیر میں پنچنے والی ہے۔ ''ڈاکٹر کی آگلی اطلاع پہ وہ یامشکل تمام اپنے سرکواثبات میں ہلایایا تھا۔ اپنے سرکواثبات میں ہلایایا تھا۔

من کیا آپ جانتے ہیں مسٹرارک اکہ بیاس علاقے میں کیا کرنے گئے تھے؟ "چند کمحوں کے توقف کے بعد ڈاکٹر نے اے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو اس کاسر میکا تکی انداز میں نفی میں ہل گیا۔

یم مروری ماری ماری "مجھے مجھے کچھ اندازہ نہیں۔۔"اس کی بات پہ ڈاکٹرنے ایک گهری سانس لی۔

دواس کامطلب ہے کہ اصل صورت حال ان کے ہو شریعیں آنے کے بعد ہی واضح ہوگ۔ "انہوں نے بر سوچ لیجے میں کہاتو اس کے شل ہوتے ذہن میں سیم کی حالت کا حساس جاگا۔

"بہ کب تک ہوش میں آجائے گاڈاکٹر؟"
" کچھ کمہ نمیں سکتے۔ بلیڈنگ کی زیادتی کی وجہ سے
اگلے چوہیں کھنٹے خاصے کریٹیکل ( Critical )
ہیں۔"

یں دول اندرونی چوٹیس تو نہیں ہیں تا؟" اس نے پریشانی ہے سوال کیا۔ دوسر کے پچھلے جھے میں خاصی کمری چوٹ آئی ہے'

الیکن اسکیننگ کے ذریعے بتا چلاہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔اس کے علاوہ زخم تو کانی ہیں الیکن شکرہے کہ اور کوئی سپریس انجری نہیں ہوئی۔"ڈاکٹر کی بات یہ اس کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔

"ان کالیل فون والٹ ورائیونگ لائسنس؟"

"کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ "واکٹرنے رسان سے جواب دیا تو وہ اثبات میں سرملا آان کا شکریہ ادا کرکے کمرے سے نکل آیا۔ جوزفین کواس کے آفس میں فون کرکے مطلع کرنے کے بعد اس نے آنے والے اولیس آفیسرز کوانیا بیان دیا تھا۔

ان کے جانے کے بعد لاشناہی سوچوں کا آیک اسلہ تفاجس نے اس کے زہن کو برآگندہ کرویا تھا۔

المدفعال عبر 2015 201

کربھی اپنی زندگی کی کتاب سے بھاڑ کر الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس مخص نے رشتوں پہ اعتبار کے لا کن نہ چھوڑا تھا۔

وہ اس بل ہیشہ کی طرح خود کو بہت ہے ہیں اور کمزور محسوس کررہی تھی۔ جس کے پاس کوئی راہ فرار نہ تھی۔ ذہن تھاکہ الجھتا چلا جارہا تھا۔ تب ہی باہر سے حتان کے ہننے اور نورہ اور جا تشہ کی جرت ہے بھر پور خوش گوار چہاریں سنائی دی تھیں۔ بقینا" وہ اندر جا تشہ کے کمرے میں آجکا تھا اور بھائی کو اچانک اپنے مانے دیکھے کو نوں خوش ہے کھل اتھی تھیں۔ مانے دیکھے کوئی کہ سکتا تھا کہ بیدوہی تحق ہے جس کردی تھی۔ کوئی کہ سکتا تھا کہ بیدوہی تحق ہے جس کی نظروں سے خود کو چھپانے کے لیے وہ اس کمرے کی خور کو چھپانے کے لیے وہ اس کمرے کی خور کو چھپانے کے لیے وہ اس کمرے کی تقابل ہو تا ہے۔ خور کو چھپانے کے لیے وہ اس کمرے کی تقابل ہو تا ہے۔ اپنی بہنوں کے لیے بچھ اور۔ تقابل ہو تا ہے۔ اپنی بہنوں کے لیے بچھ اور۔ تول کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور۔ اور دو سروں کی عزیوں کے لیے بچھ اور دو سروں کی عزیوں کی جو توں کے دو توں کے دو توں کے دو توں کی دو توں کی دو تھ کے دو توں کی دو تھ کی

موبائل کی اجائک بیل نے اس کی تلخ سوچوں کو بھیرویا تھا۔ کمری سائس لیتے ہوئے اس کے تلخ سوچوں کو رکھا تون نکالا۔ جس کی اسٹرین یہ انجم بیٹم کا نام دیکھ کے اس کے سوابھلا اس کی فکر کرنے والا تھاہی کون؟ والا تھاہی کون؟

"كمال ہوتم مر؟ میں اور زیب كب سے تہيں وكيد رہے ہيں۔ "اس كى "جى مما" كے جواب میں وہ يريشانى سے بوليں تو وہ دھرے سے كويا ہوئى۔
"دميں اندر نورہ كے كمرے ميں ہوں۔"
"دہاں آكيلى كياكر رہى ہو بيٹا۔ باہر آكے سب كے درمیان جي وہ جڑى

"پکیزمماجان! میں اس فضول مخض کی نظروں کا سامنا نہیں کرتا جاہتی۔"اس کی بات پہ انجم لحظے بھر کو خاموش ہو کئیں۔ "معین نے آب ہے کہا تھا کہ وہ لازما" ہنچے گا۔"

جهوه على مجتمع المناه المناها المناها

زیب بیتم کی ہدایت یہ مهراور نوبرہ 'جائشہ کو اندر کے گئی تھیں۔ جہاں اس کی فرینڈ زاور خاندان کی دیگر اوکیوں نے ڈیرہ جہال اس کی فرینڈ زاور خاندان کی دیگر مسکراہٹوں اور خوش گیموں کاسلسلہ تھا۔ مہر بھی جائشہ کی دونوں نندوں کے ساتھ لان میں کھڑی باتوں میں مصوف تھی جب انجم اور زیب اس کے پاس چلی معذرت کرتی ال اور خالہ کی جانب بڑھی۔ میں کہہ کر

''بٹا اہم ایسا کرواندر جاؤ۔ اور نجیب سے کمد کر میرے کمرے میں رکھے مہمانوں کے تخفے باہر لے آؤ۔'' زیب بیگم کی بات بہوہ اثبات میں سرملاتی اندر چل دی۔

تعدوہ اے ساتھ لیے واپس لان میں پلی تو وہاں خوش بعدوہ اے ساتھ لیے واپس لان میں پلی تو وہاں خوش کوار سی ہلی تو وہاں خوش کوار سی ہلی اور کی گئی گئی ہیں ہوئی ہے ایک بل کو الجھ سی گئی گئی کی جوں ہی اس کی نظر جائشہ کے مسرالیوں سے پرتیاک انداز میں ملتے حمال سے کرائی اس کا ول تیزی سے ووب کرا بھرا اور قدم غیرار اوی طور پہساکت ہوگئے۔ وہ یوں بنا بتائے ہی جائے گا اس بات کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔

"لى بى بى بى كمال ركھوں؟"ا ہے ابنى عكہ پہ جما د كير نے چيزس اٹھائے كھڑے نجيب نے آہنتگی ہے سوال كيا تو وہ خود كو سنبھالتى 'سامنے لگے صوفوں كے درميان ميں ركھى ميزكى جانب اشارہ كرتے ہوئے بولى۔

" دوبال رکھ دو۔ اور امی کو بتا دینا۔" ابنی بات مکمل کرکے دہ ایک کمیے کا توقف کیے بناپلیٹ کر تیز قد مول سے اندر کی جانب بردھ گئی۔ وہ اس محض کی شکل تک نہیں دیکھنا جاہتی تھی۔ اس لیے جاکشہ کے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا نوبرہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرکے دہ غصے میں اب بینچے بیڈیہ آگے کری

يد مخص اس كى زندگى كاده سياه باب تھا 'جےده چاه





# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اے ان حالات تک پہنچانے دالے یہ ہے انتہاغصہ آرہاتھا۔لب بھینچوہ اپنے دھیان میں آگے بردھی تھی' لیکن جوں ہی اس کی نظر سامنے کواٹھی تھی اس کادل دھک سے رہ گیاتھا۔

اس کے مقابل عمارت کی دو سری جانب سے بلیک ٹو پیس میں ملبوس حنان 'پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے' دھیرے دھیرے قدم اٹھا تا اس کی طرف آرہا ٹھا

"جانباتھا کہ مجھے اچانک سامنے پاکرتم یو نمی فرار کی راہ اختیار کردگی الیکن جان حنان اہم ہیشہ یہ بات بھول جاتی ہوکہ تمہارے معاطم میں میں ایک تیسری آنکھ بھی رکھتا ہوں اور وہ آنکھ میں بھی بند نہیں کرتا۔" اس سے محض چند فٹ کے فاصلے پہر کتے ہوئے وہ گمیں لہجے میں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا استہزائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمیں کہتا ہوئے گئیں۔ وہ اس سے اس درجہ چو کسی کی امید نہیں رکھتی تھی۔

امید نہیں رکھتی تھی۔

"دبھر کمو کیا لگا میرا سررائز؟ آئی بین دونوں
سررائز؟" اس کے اڑے اڑے چرے پہر نگاہیں
جمائے وہ حظا تھاتے ہوئے بولا۔ مہرنے کڑی نظروں
سے اس کے تیورد کیھے اور بناکوئی جواب دیے بلیث کر
والیس اندر جاتے دروا زے کی جانب بردھی ہی تھی کہ
اس کی کلائی حنان کی مضبوط کرفت میں آئی۔
اس کی کلائی حنان کی مضبوط کرفت میں آئی۔
"ہاتھ چھوڑد میرا!" اشتعال سے بلٹتے ہوئے اس

نے غصبے حتان کی طرف دیکھا۔
''جہیں معلوم ہے! تہماری پیہ ضد ' پیر گریز 'میری محبت کواور بھی ہوا دیتا ہے۔ اتنی ہوا کہ بچھے تم ہے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ ول چاہتا ہے تہمیں تو ژمرو ژمو شرات ہونے دہاں بھینک دول۔ جمال ہے تہمارا خیال تک دہاں نہ آئے۔" لیوں پہ بیہ زہر خند مسکراہث اور والیس نہ آئے۔" لیوں پہ بیہ زہر خند مسکراہث اور آنکھوں میں بجیب ہی برودت کے اس نے مہری کلائی آنکھوں میں بجیب ہی برودت کے اس نے مہری کلائی یہ اچانک انتاد ہاؤ بردھایا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔

"کیول در دہوا جان حتان؟ "اس کے چرے سے بھلکتی تکلیف کودیکھتے ہوئے اس نے مسکر اکر یوجھا۔

''اچھاٹھیگ ہے۔ ہیں زیب سے کہتی ہوں کہ وہ تہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بجواد ہے۔'' وہ لیمے بھرکے تو تف کے بعد پولیں حالا نکہ وہ جاہتی تھیں کہ مہریا ہر آئے اور بالکل نار ملی فنکشن اٹینڈ کرے' مگر بھر کیف وہ اس کے ساتھ زیردستی نہیں کرعتی تھیں۔

"رفیق سے کہ کے گاکہ وہ پورچ میں میرا انظار كرب مين وس بندره منت تك بابر آتى مول-" اس نے ایک نظروروازے کی جانب دیکھا۔ "محصے کال کرویا۔" "محصے کال کرویا۔" "جی-"اس نے اثبات میں سرملاتے ہوئے کھڑی کی طرف دیکھا۔ زات کے بونے دس ہونے کو تھے۔ فون بند کرکے وہ دروازے کی جانب چلی آئی 'جس کی دوسرى طرف سے اب بھى بننے بولنے كى آوازيں آربی تھیں۔ تقریبا"وس مند بعد باہرے آتے شور میں کمی واقع ہوئی تو مہرنے آہستگی سے دروازہ کھو لتے ہوئے احتیاط سے باہر جھا تکا اور راہداری خالی دیکھ کے باختیار اطمینان بحری سائس لیتی با برنکل آئی۔ اہے چیچے دروا زہ بند کرتی وہ تیز قدموں سے داخلی وروازے کے بجائے راہداری کے دوسرے سرے پر موجودوروازے کی جانب بردھ کئے۔ جو کھرکے عقبی لان میں کھلیا تھا۔ وہاں سے وہ با آسائی کسی کی نظروں میں آئے بنا کھوم کر بورج تک چنچ علی تھی۔ مختلط انداز میں دروازہ کھول کے اس نے باہر نکل کرا بھم بیٹم کو کال

آدمما ابیں جارہی ہوں۔" "اچھاٹھیک ہے۔ تمہارے پایا سے بیں نے کمہ ریا ہے کہ تمہارے سرجیں شدید درد ہے۔ اس لیے نیب تمہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بجوا رہی ہے۔" ان کے سمجھانے پر مہرنے ہنکارا بھرتے ہوئے فون بند کردیا۔

آبنوں کے درمیان سے یوں چوری چھے لکانا اس کے اندر پڑمردگی کے ساتھ غم وغصے کی شدید اسربہاکر کیا تفا۔ اے خودیہ 'اپنی بے بسی یہ اور سب سے بردھ کے

المدومان مير 2015 187

برل مہیں جائے گی-اور حقیقت ہیہ ہے کہ مہرکی زندگی میں کسی حنان قاضی کی کوئی گنجائش نئیں۔اس کیے عقل مندی ای میں ہے کہ آپ اپی ہار سلیم کرلیں اورمیرےرائے عید کے لیے مدواس "حقیقت تو تمهارے نہ مانے سے بھی تمیں بدلے گی جان حنان۔ کیونکہ ایک حقیقت توبیہ بھی ہے *کہ* بے نشان لوگوں کو استے برے برے دعوے زیب نہیں دیے!"اتی کاری ضرب یہ مرکاساراخون چرے بسب آیا تھا۔"اس کے عقل مندی کانقاضا یہ ہے محمد خود كوخوش كماني كى اس تصور اتى دنيا سے يا ہر نكال كر بيشه كے ليے ميرالاتھ تھام لو! "كان دار مسكرابث لبول یہ سجائے اس نے اپناہاٹھ ممرکی جانب پھیلایا۔ اس کا کیا کی لفظ مرکے اندرجنگاریاں ی بھر گیا۔ "بيهاتھ تھامنے سے بہترے کہ میں ماعمریوں ہی بے نشان کھڑی رہوں۔ کیونکہ تم میری زندگی کاوہ ناسور ہو حنان قاضی۔جس نے میرار شتوں یہ سے اعتبار ہی م كرويا- ميس تم سے تفرت كرتى مون شديد نفرت!" اس کی آ تھوں میں دیکھتی وہ ایک جھیلے ہے لیٹ کر اندر جاتے وروازے کی جانب بردھی تھی۔ لیکن اس ے پہلے کہ اس کے قدم وہلیزبار کرتے عیان کی سرو آوازنے لحظہ بھرکواس کی رفتار دھیمی کردی تھی۔ "فرت كايد اظهار مهيس بهت منگاروے كامرلى إ اب دیکھنامیں تمہاری ہرخوش فئمی کی کیسے دھجیاں اڑا تا ہوں۔"اور مر کادل اس کی بات یہ تیزی سے دُوب كرا بحراتها-ممروہ بنا رہے دروازہ کھول کراس کی نظروں سے

او جھل ہو گئی تھی۔

تاریک انجان کلیوں میں اندھا دھند بھا گتے ہوئے

اور پھرائی کرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بے اختیار اس کا سرخ يز ما التو لول الالالا

مبت بهت خوب صورت لگ رہی ہو۔اس کی يه حركت اتن اجانك اوراتي غيرمتوقع تفي كه مركابورا وجود سنائے میں المیالیکن محض کھے بھرکے لیے الحلے بی بل اس کے اندر کویا و حشت سی بھر گئی۔ اس کا وایاں ہاتھ کھوما مگراس سے پہلے کہ حتان کے چربے پر ا پنانشان چھوڑ آ'اس نے ہوا میں ہی مرکا ہاتھ روک

اوں ہوں۔ بیہ غلطی مجھی مت کرنا۔ ورنہ بہت بجھتاؤ ک۔" سرد کہے میں کہتے ہوئے اس نے جھلے کے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے تووہ اے کھاجانے والی نظروں سے کھورتی تیزی سے پیجھے

«حتانِ قاضی! اپنے اندر کی غلاظت کو اپنی ذات تك محدودر كھو-"

" الفاظ وہ بولوجن کی چھبن کو بعد میں برداشت كرسكو-كيونكه ميس ابني توبين كرف والول كو اتن آسانی ہے معاف سین کیا کرتا۔"اس کی بات یہ مہر کے لبول پر طنزیہ مسکر اہث تھیل گئی۔ "توہین ان کی ہوا کرتی ہے جن کی کوئی عزت ہو۔ اہے کھرمیں نقب لگانے والے ہے ایمان کو تو کوئی اثیرا بھی عزت کی نگاہے سیس دیکھا۔"

"كيا شعله بياني بب بهت خوب!" اس في بھنوس اچکاتے ہوئے بینٹ کی جیبوں میں ہاتھ

"لكتاب خاصى مت بندهائي كئى بـ ليكن أيك بات يادر كهناية تم اور تمهاري بيدونول زمني مكمبان أكر جابس بھی تو حمیس مجھ ہے چھیں سیس سکتیں!"



اس کے چرے پر جمائے وہ نحیف کیکن متوحش آواز نظروں سے ارد کردموجود بند دروازوں اور کھڑکیوں کو تکتے ہوئے چلا کرمدد کی استدعا کی تھی۔ لیکن اس کی صداان ويران كليول مين كويج كروايس لوث آني تهي-

اس کی ٹائلیں بھاگ بھاگ کر شل ہونے کئی تھیں۔ بے تحاشا پھولتی سانس اور جاتا حلق ایس کی برداشت کو آخری صدید کے آیا تھا۔اس کی رفتار کم ہونے کھی تھی۔ رال ٹیکاتے 'غراتے ہوئے کتے قریب آنے لگے

تصديب على اجانك سائف ايك دروازه تمودار موا تھا۔ جواس کی مرد کے لیے کھول دیا گیا تھا۔

کھلا دروازہ دیکھے کے اس کے بست ہوئے وجود میں نئ جان پر حمی تھی۔ وہ دیوانہ وار اپنی پہلی اور شاید آخری پناہ گاہ کی جانب بھا گئے لگا تھا۔ اس کے قدموں نے دہلیز کو چھولیا تھا۔ لیکن۔ ایدر جانے کے بجائے وه-وه وہیں ساکت ہوگیا تھا۔اتطے ہی بل وہ مڑا تھا اور اس نے دوسری جانب دوڑنگادی تھی۔ کھلا دروازہ کھلا

عى رەكىياتھا۔ تار كى بريض كى تقى العالك اس كاياول كى خاردارچیز میں الجھا تھا۔ اور وہ منہ کے بل گجرے کے ڈیھیرمیں جاگرا تھا۔ تیزبدیواس کے ناک اور منہ میں کھنے کی تھی۔اس کے روم رومیہ قابض ہونے کی تعى-وه مارے اذبت اور كراہيت تنظم چلاا تھا تھا۔

اٹھارہ کھنٹے ہے ہے بیدھ پڑے سیم کی آنکھ ایک جھنگے ہے کھل گئی تھیں۔ اس کی سانس دھو تکنی کی مار میں جا کی طرح چل رہی تھی۔ جبکہ ہونٹ بالکل سو تھے پڑے تھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے بے قراری سے اپنے سرکو جنبش دیتا جابی تھی۔ لیکن اس کوسٹش میں بے اختیار کراہ اس کے لیوں سے نکل

مين بولاتو ترس في تسلى آميزاندازيس اس كالماته تقام

"بيه غلاظت بجھے گند • كررى ہے۔ وہ ديكھو۔ وہ كتے مجھے نوج كھائيں گے۔ممر بجھے۔ بجھے يمال سے نكالو- بجاوً! بجاوً!" وہ اجاتك بے قابو ہوكے زور زور

ے جلانے لگا۔

اس کے ہسٹریائی اندازنے نرس کے ہاتھ یاؤں بھلا دید اس نے سرعت سے آگے برص کے ایمرجنسی بیل کا بنن دبایا۔ چند ہی سینڈ میں ڈیوٹی یہ موجود دو والمرزمع اساف كے وہاں بھائے علے آئے تھے۔اس كى مكرتى حالت كے بیش نظرواكٹرزنے اے سكون آور الحکشن لگادیا تھا۔جس کے زیر اثر وہ تھوڑی ہی دريس موش وخردت بالانه موكياتها-

اعصاب شکن محکن مبرکے اندر اتر آئی تھی۔وہ چپ چاپ آکے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔انجم اور زیب اس تمام واقعے ہے لاعلم تھیں سواس نے اسیس لاعلم ركفنه كابي فيصله كيا ففا-كيا فائده تفاانهيس بهي اينساته جلانے کا۔

کاڑی کی خاموش فضامیں اس کے بے آواز آنسو قطرہ قطرہ بہتے رہے تھے۔ لیکن اپنے کمرے کی جار وبواری میں پہنچ کر اس کا ضبط جواب دے کیا تھا۔وہ محوث محوث كررويدى حى-

حنان نے کچھ بھی توغلط نہیں کما تھا۔ کبوتر کی طرح آتکھیں بند کرنے سے بھلا حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ اور وہ گزشیتہ کئی سالوں سے میں تو کررہی تھی۔ ۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کرتے ہوئے دنیا کی تظرمیں

دربحاوً!"

بے اختیار اپناغصہ دیا کررہ گیا۔وہ ایک سوایک فیصد جانتا تفاكه سيم غلط بياني كررباي "آپ کی گاڑی انشورڈ تھی؟" پولیس آفیسرنے ايك بار پرسيم كي جانب ديكها-" چکیں پھر۔خدا آپ کوجلد صحت یاب کرے۔"

وہ اے وش کر تا مرے سے باہر تکل کیا ارک جیے

"ممنے آفسرے جھوٹ کیوں بولا۔" "میری مرضی-"اس کی طرف دیکھے بناجواب دیا۔

"سيم الجحه مزيد ياكل مت كرو- ثم نهين جانية میں نے بیر وو دن کس ذہنی انیت میں بہتلا رہ کر تمهارے ہوش و حواس بحال ہوجانے کا انتظار کیا

وو چرتم بتاتے کیوں شیں کہ تم اس رات اس علاقے میں کیا کردے تھے؟" وہ جنجلا کربولاتو ہم کے وجودے تعفن کاوہ کرب تاک احساس پھرے کینے

بافتيار معيال بجينجاس فابنابانو أتكهول

"بلیز مارک ؟ مجھے پریشان مت کرد!" اور مارک اے بے بس تظروں سے ویکھ کر رہ گیا۔ تب ہی موبائل کی بیل نے اس کارھیان اپنی جانب تھینچ کیا۔ اسكرين يرجوزفين كانام ومكيه كے اس نے فون كان سے

و اس من المن المن المن المنام المنام المنام المنان الله المنام ال ہے کہ میں ایک پرانے دوست کو ڈھونڈنے اس علاقے میں کیاتھا۔ جب اس کلی میں 'مجھے کچھ غنڈوں

کمین حنان کے منہ ہے ہے سچائی اس کے ول و دماغ یہ کوڑے کی طرح بری تھی۔ ٹیونکہ بیروہ مخص تفا جس کے سامنے وہ اپنا بھرم ہر حال میں قائم رکھنا جاہتی ھی۔ چرچاہے ساری دنیا کتنی باعیں کیول نہ بنالیتی۔ كيكن بيه أيك محص بهي تهين!

صابن سے اپنا ہاتھ مل مل کے دھوتے ہوئے اس كى آنكھوں سے نہ تو آنسورك رہے تھے اور نہ بى ہاتھ کی بہت ہے ان لبوں کا احساس مث رہاتھا۔ آنسو'یانی' جھاگ تینوں چیزیں انتھی سکے میں ہمہ رہی تھیں۔ہاٹھ کی جلد سرخ ہو گئی تھی۔ کیلن اس کی بے قراری کو چین مہیں آرہا تھا۔ اور آیا بھی کیونکر۔ اے کوئی ایک تو نہیں بلکہ کئی نقصان مل کررلارہے يتصدوه نقصان جن كأكهوم يحركر سارا خساره صرف اس کے جھے میں آیا تھا۔ اور وہ اس خسارے کو برداشت كرت كرت اب ندهال مو ين تهي-

اہے تھے ہوئے وجود کو تھینی وہ بیڈید آے گر گئی تھی۔ اُس کا دل شدت ہے اس بل ان تمام انتوں ے فرار کا خواہش مند تھا۔ مرجو تکہ اے بہلانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہ تھا۔ اس کیے وہ ابراہیم صاحب کے مرے سے جاکر نیندی ایک کولی لے آئی

بانی کے ساتھ اس کولی کو نگلتے ہوئے اسے مراحم ك أس انجام يه ب اختيار رونا آيا تھا۔

وكيا آب يفين سے كمة رب بي مسير سيم اكم يكى سب چھے ہوا تھا؟" آفیسرنے اس کابیان علم بند کرنے کے بعدب يقنى سے اس كى جانب ديكھا۔جو تليول-

کہ بیہ ذکر اس کے لیے کتنی ذہنی انیت کا یاعث بن رہا تفا۔

دیمیا نفنول بات کررہی ہو۔ کیا میں نمیں جانتا کہ اس کے کتنے دوست اس کلاس سے بی لانگ کرتے ہیں؟ویسے بھی میرے پوچھنے پہ بتاچکا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔"اس نے ایک پنتی نگاہ سامنے لیٹے سیم یہ ڈالی۔

ای میں توخود ریشان ہو کررہ گیا ہوں۔"وہ لحظہ بھر کورک کرجوز فین عیبات سننے کے بعد گویا ہوا۔

" اچھایاد آیا۔ تم شیم کے لیے گیٹ روم تیار کردینا۔ ڈاکٹرنے کہا ہے کہ وہ کل چیک اپ کے لعد ۔ "

" دکل یا برسول میں تمہاری طرف نہیں جاؤں گا۔" وہ آتکھیں بند کیے اس کی بات کاٹ کر پولا۔ تو مارک نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ "توکمال جاؤگے؟"

''بچن جیسی ہاتیں مت کرد۔ وہاں کون تہمارا خیال رکھے گا؟'' مارک نے اب کے اپنے غصے کو ایک طرف رکھتے ہوئے مختل سے کام لیا۔ ''میں کرلوں گامہ نجے۔ تم جانتے ہو' مجھے کسی ک برسل لا کف ڈسٹرب کرنا پند نہیں۔'' اب کے وہ آ تھوں پر سے ہازوہٹا تے ہوئے بولا۔ اس کے چرے کی قطعیت' مارک کو اک تمری سانس کینے یہ مجبور

رئے۔
''وہ نہیں مان رہا۔ تم ایبا کرنا آفس سے واپسی پہ
سیم کے گھر کی ایک شرا جائی گھر جا کے اٹھالیتا اور وہال
جائے گروسری وغیرہ چیک کرلیتا۔''اس نے جوزفین
سے کہتے ہوئے برسوچ نظروں سے سیم کو ویکھا اور
ایک آدھ مزید بات کرنے کے بعد فون بند کردیا۔
''تم جانے ہو! تم ضدی اور من مائی کرنے والے تو
پہلے ہی تھے' لیکن اس ایک سیانٹ کے بعد ہے تو

جمائے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا آئا ہم کے سہانے آگٹرا ہوا تو وہ آک ہو جھل سانس لیتا چرہ جھکا گیا۔ ''کیا بات ہے سیم 'سب ٹھیک تو ہے نا؟''اس کی خاموشی مارک کو تشویش میں جتلا کر گئی تھی۔ یہ خاموشی اس کی آزاد' شوخ دشتک اور سیمانی طبیعت کے بالکل برعکس تھی۔ کے بالکل برعکس تھی۔ ''یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ سب ٹھک ہے ما

''یہ تو بچھے بھی نہیں معلوم کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔'' وہ دل گرفتی سے فقط اتناہی کمہ پایا تھا۔ اپنے اندر اتر آنے والے خوف کوفی الوقت زبال دینے کااس میں حوصلہ نہ تھا۔

۔ 'کیا مطلب؟'' مارک نے چونکتے ہوئے اے کھھا۔

"کوئی مطلب نہیں۔ ہیں خود نہیں جانا 'جھے کیا ہورہا ہے۔" دھرے سے کتے ہوئا اس نے بھرے آنکھوں پہ بازور کھ لیے۔ اس کے نا قابل قہم انداز نے مارک کو پریشان کردیا۔ وہ گئے ہی بل اے البھی نظروں سے دیکھا رہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر سے دیکھا رہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر سے البی کی غیر موجودگی کے احساس پہ سیم نے آہ سکی اس کی غیر موجودگی کے احساس پہ سیم نے آہ سکی سے اپنی آئکھیں کی احساس پہ سیم نے آہ سکی سے اپنی آئکھیں کے احساس پہ سیم نے آہ سکی سے اپنی آئکھیں کے احساس پہ سیم نے آپ سکی سے اپنی آئکھیں کی اور سیات دیوار پہ جا تھی کی سیم سے اپنی آئکھیں کے اگر انداز میں سامنے دیوار پہ جا تھی کی اس کمرے اور اس بستر یہ آگے زندگی کے گئے ساکت ہوگئی تھی۔ یوں جسے وہ آئی کی گئے ت ساکت ہوگئی تھی۔ یوں جسے وہ آئی ہا میں ہوگئی جی جاری ہو ہو اسے لیے اوپر ' نینچ ' دائمیں ہا میں ہوگئی جی جاری ہو گئی جی جاری ہو گئی جی جاری ہو گئی جی جاری ہو گئی جی جاری ہوگئی ہی جاری ہوگئی ہی جاری ہوگئی ہوگئی جاری ہوگئی ہ

آور آب جوبہ شور مجا آغوطے کھا آسفرایک جھکے
سے رکا تھا تو وہ خود بھی بھونچکا سارہ کیا تھا۔واہموں اور
اندیشوں میں گھرا۔ ایک دم اکیلا ۔حالا تکہ اس کی
زندگی کا محور و مرکز تو بیشہ سے صرف اس کی انی ذات
ہی رہی تھی۔ پھرا ایسے میں اس زندگی میں یکا یک سے
تنائی کا احساس کہاں سے اتر آیا تھا۔ وہ حیران

وہ اپنے مال باپ کی اکلوتی اولاد تھا جس کی انہوں

نے برے بھربور انداز میں برورش کی تھی اور بداس کے نزویک ان کا کوئی احسان نہ تھا اس کا باب ایک دولت مندانسان تفاسوا گرانهوں نے اے زندگی کی ہر أسائش مسياى تقى توكونى انوكهاكام نهيس كياتها-رباان کا پیار و محبت تووہ بھی ایک قدرتی امرتھاجس کے بدلے من اس نے بھی اشیں جاہا تھا۔ بھر بھلا وہ اب اور کیا كرتا؟ كيا اس كى اپنى كوئى زندگى كوئى خوامشات نه

وہ آکے برمھا تھا اور اپنی ترجیجات کے مطابق آکے برمها تقابه دولت کواس نے اپنی زندگی میں اولین ترجیح پہ ر کھا تھا جس کی طاقت اور اہمیت ہے وہ ہمیشہ بہ خولی واقف رباتفا وه جانتا تفاكه امريكاجيك ملك ميس جو طرز زندگی وہ کرار رہاہے وہ فقط اس کے باپ کی جانب سے ملتے والی دوات کے بل یہ بھیشہ قائم سیس رہ سلیا۔اس لیے اس نے اپنے دوست مارک سے ساتھ مل کرائی ذاتی فرم بنائی تھی جس نے اس پر کامیالی کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ این ذات کے خوالے سے اس کے فصلے ہمشہ جوش کے بجائے ہوش رمنی رہ تھے اس نے رشتے ناتوں کو بھی بھی اپنی کمزوری مہیں

نتهجیما" وه آج این مرضی کی ایک کامیاب اور بحربور زندكي كزار رباتفا-

لين اس عادت في ايك اس كى اس كامياب اور بحربور زندگی برسوالید نشان کھڑا کردیا تھا۔اے اس خوف سے ووجار کرویا تھاجس کے بارے میں اس نے آج تك سوجانى نه تفا-

اس رات کچرے کے ڈھیریہ صرف وہ ی جنیں بلکہ خودے جڑی اس کی بہت سی خوش فہمیاں بھی دھیر ہوئی تھیں۔ لوگوں کی ہرطرح کی گندگی نے جب اس کے تن کو بستر کی طرح چھوا تھا اور اس چھتی ہوئی نهایت تیزید بونے جب اس کی تاک اور مند میں راستہ بنايا تھا۔تباے حقیقی معنوں میں ای او قات اور اپنی طافت كا احساس موا تقاله وه كيا تقا أور حالات ان لمحوں میں ہے ہی کی کس انتہار پہنچا سکتے تنصیبا سے

PAKSOCIETY1 f

اس روز بتا جلا تقاایس خوف نے ہوش میں آنے کے بعداس كے اندرينج كا رويے تھے اے زندكى ميں پہلی باروفت اور حالات سے ڈر لگا تھا۔ اپنی موت سے ورلكاتفا-

وہ مخیل کے بستریہ پیدا ہوا تھا، لیکن ای مخمل کے بستريه مرتائيه ضروري ميس تقا-

أس روز اگر اے اس كجرے كے ڈھيريہ موت آجاتی یا بھراس کا بے ہوش وجود ہی چوہوں اور آوارہ كتول كي خوراك بن جا تاتوكيا بو تااس كا؟

كياوه أكلي صبح أيك كئ بيمني لاوار شلاش كي صوريت لوكوں كو ملكا۔ جس سے وہ خوف كھاتے يوليس كے حوالے كردية؟كياس في ابناايانى بھيانك انجام تصور كياتفا ؟ يقييا "نهيس-

کیکن خود مختاری اور آزادی کی جس زندگی کا وہ يرورده تقاراس كاليك ندايك دن اور كهيس ند كهيس ايسا بى تنيااور كمنام خاتمه مونا تفااوريه ايك طے شده يات تھی' مگراہے اس سفاک حقیقت کا احساس زخمی حالت میں اس بستر پہنچنے کے بعد ہوا تھااور اس جان لیوا احساس نے اس کے اندرے سودوزماں کے ہر حساب كو حتم كرديا تفا- يهال تبك كه ده اس وجه كو بهي فراموش كركيا تعاجواس حادثے كاسب بى تھى۔اس رات وہ وہاں کیسے پہنچاتھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا مرات مرجز بے معنی موکررہ کی تھی۔

اس کی زندگی کی ترجیحات نے بیکا یک جیسے بلٹا کھایا تقا- امارت الشائل ووست عورت اس فرست مي کہیں نیچے چکی گئی تھیں۔اوران سب پہ حاوی ہو کیا تفا-فقط ایک موت کا احساس-موت جو آیے شکار کو مهلت میں دی موت جس کاذا تقدسب فے چکھنا

"تم نے مجھے بایا ہی کس دن تھا۔ ؟ تم میری زندگ كا ناسور ہو\_ ميں تم ے نفرت كرتى ہوں شديد نفرت!" آئنے کے سامنے کھڑے حتان نے برفوم

9 192 2015



PAKSOCIETY

تھی۔"جواب نورہ کے بجائے زیب بیکم کی طرف سے آباتو حنان کی سردنگا ہیں ان کی پر بیش نگاموں ہے سے آباتو حنان کی سردنگا ہیں ان کی پر بیش نگاموں ہے جا ککرائیں۔ "جلدی چلی گئی تھی یا بھیج دی گئی تھی؟"اس کے استہزائیہ انداز نے زیب بیکم کو اندر ہی اندر خالف ردیا۔ دلکیامطلب؟"انہوں نے ایک اچٹتی نظر صغیر ملک مطلب؟"انہوں نے ایک اچٹتی نظر صغیر صاحب پہ ڈالی۔ حِنان انہیں کوئی جواب سید بناباب ک جانب رخ پھیر گیا۔ ''تیانہیں' آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے یا نہیں' لیکن مجھے لگتا ہے انجم آنی کومبر کایماں زیادہ آنا پیند ''ایباکیے ہوسکتاہے بھلا؟''صغیرصاحب نے الجھ کربیوی کی جانب دیکھا۔جو خود بھی حنان کی اس بات ے پریشان ہوگئی تھیں۔ جائشہ اور نورہ بھی ہاتھ رو کے بھائی کی طرف متوجہ تھیں۔" وریش کاشکار لکنے کی ہے۔"وہ اپنی بات یہ زور دیتے موت بولاتو صغير صاحب بريشان مو كئ "بهوسكتاب بيثا! آخروه بهي توانسان بي ب-" "تو آب لوگ اس مسئلے کو حل کیوں سیس كرتے؟" اور زيب لمح ميں بھانب كئيں كدوہ كس ارادے کے تحت بیر ساری گفتگو کررہاتھا۔ أكر صغير قاضي اور دونول بجيال وبال موجودينه ہوتیں تووہ اس لڑکے کادماغ ٹھکانے لگاذیتیں۔اندرہی اندر کھولتے ہوئے انہوں نے فوراسے بیشترمداخلت ضروري مجمي تھي۔ "وه اب مسكے خود عل كرسكتے ہيں۔" "آپشايد بھول رہي ہن سي جمارا بھي م

اسرے كركے بوش دورے درينك نيبل يد بنخى "فیک ہے مرصاحب! آج اس آنکھ مجولی کابھی اختام كرتے ہيں۔"اس نے ایک آخری نظر خوديہ والی اور مطمئن سا کمرے سے تکل کرینچے ڈا کننگ روم کی طرف چلا آیا تھا۔ جہاں اس وقت سب ہی کھ والياشتاكرين معروف تص "السلام عليم!"سب كوسلام كرتاوه باب كے بائيں جانب این مخصوص کری کی طرف بردها تفا۔ "وعليم السلام.. كيي موبيثا؟"صغيرصاحبن اخباريه سے نظرين مثاتے ہوئے بيٹے كود يكھا۔ "فَائْن فِي مِن مِن كُل دُمِلِ فَاسْلِ كُر كَ آيا فَعَالَ آب بدمت مجھے گاکہ سرر آئز کے چکر میں میں کام کی اور کے ذہبے چھوڑ آیا ہوں۔"وہ بیٹھتے ہوئے بولا توصغیرصاحب مسرادیے۔ ورحمیں مجھ سے بہت سے مطلے سی کین تمهارے پروفیشنل ازم پر میں نے مجھی شک نہیں ک "وچلیں شکر ہے۔ آپ کو میری کوئی ادا تو بھائی۔" اس نے سلائس پلیٹ میں رکھا۔ "اول مول- منع منح كوكي تلخ بات نهيس-"نويره نے نری سے ٹو کتے ہوئے بھائی کے لیے پلیٹ میں اندہ

نکالا۔ ''کل مهر نظر نہیں آئی مجھے کیااس نے فنکشن اٹینڈ نہیں کیا؟''اس نے ایک نظرجائے بناتی زیب بیکم پہوڑا گتے ہوئے نور ہو کی جانب دیکھا۔ اس کے منہ سے مهر کا نام س کے حسب توقع زیب کا چرو تن گیا۔ جے حنان نے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خاصا حظا اٹھایا تھا۔

" منتی ایسا ہوسکتا ہے بھلا؟ جاشی کو "آپی اور میں نے ہی مل کرتیار کیا تھا۔ "نورہ کے جواب پر اس نے چو تکنے کا ہاڑ دیا۔ " معالی تھے وہ مجھے نظر کیوں شیس آئی ؟"

''احیما!تو پھروہ مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟'' ''اس کے سرمیں در دھا۔اس کیےوہ جلدی جلی گئ

المدفعال مبر 193 2015

حتان کی آتھوں میں کاٹ داری جمکہ

زیب بیلم کے سوا وہاں بیٹھا کوئی بھی مخص محسوس نہیں کرسکیا تفا۔مارے صبط کے ان کے لب مختی ہے ایک دو سرے میں پوست ہو گئے تنصہ

"ویے آگر دیکھا جائے زبی او حنان ٹھیک کمہ رہا ہے۔ ہمیں اب اس بارے میں آپاور بھائی جان سے
بات کرتا چاہیے۔ "اور باپ کی بات یہ حنان کا دل چاہا
تھا کہ وہ قبقہ لگا کے ہنس بڑے۔ اس کی مسخوا ڈائی
نظریں ہے اختیار زیب بیٹم کی جانب اٹھی تھیں۔
جنہیں انہوں نے کمال حوصلے سے نظرانداز کردیا تھا۔
جنہیں انہوں نے کمال حوصلے سے نظرانداز کردیا تھا۔
جنہیں انہوں نے کمال حوصلے سے نظرانداز کردیا تھا۔
جہے بھی سننے کو تیار نہیں۔ "

"وہ بچی ہے زہی آور ابھی اتی دور اندیش نہیں ہوئی کہ اس کے فیصلوں کو ہم حتمی مان کر خاموش بیٹھے رہیں۔" وہ قدرے خفکی سے کویا ہوئے تو زیب کمری سانس لیتے ہوئے بولیں۔

"جلیس تھیک ہے۔ نمیں انتخاس کی بات الیکن آپ نے سوچا ہے اس زور زبردسی کا کیا تیجہ نکلے گا؟"

"جو کا۔" انہوں نے چائے کی پالی اپنی جانب سرکائی۔

"تم آج آپا کو انفار م کرویا کہ کل ہم ان کی طرف
چکردگا میں کے اس کے علاوہ کھے بھی کہنے کی ضرورت نمیں۔ جو بھی بات ہوگی روبرو ہوگی۔" ان کے حتی الہے یہ زیب بیٹم نے پریشان نظموں سے شوہر کی جانب و کھا تھا۔

بیکہ حنان کا ول اپنی اس فتح پہ اندر تک سرشار ہوگیا تفا۔ بات نے بہت جلدی اور بہت آسانی سے اس کی مرضی کارخ لے لیا تھااس نے ایک فاتحانہ نگاہ زیب بیکم کے مضطرب چرے پر ڈالی اور لیوں پہ در آنے والی کاٹ دار مسکراہٹ کا گلا کھونٹنے کو چائے کا سمپ اٹھا کے لیوں سے لگالیا تھا۔

000

دباؤ کا بتیجہ قرار دیا تھا جو اس کے بقول رفتہ رفتہ ہی زائل ہو تا۔ڈاکٹر کی بات سے مارک کو خاصااطمینان ہوا تھا۔وہ تھوڑی دیر مزید اسپتال میں ٹھسرنے کے بعد آفس چلا آیا تھا۔

سے میں غیرموجودگی کے باعث کام کاسارا ہو جھ اس یہ آبڑا تھا۔وہ ان ڈھائی 'غین دنوں میں اسپتال اور دفتر کے درمیان حقیقتا '' گھن چکربن کے رہ گیا تھا'لیکن اس کے باوجود اس کے ماتھے یہ شکن ٹنگ نہ آئی تھی۔وجہ اس کی حدسے زیادہ پر خلوص اور نرم طبیعت تھی۔وجہ اس کی حدسے زیادہ پر خلوص اور نرم طبیعت تھی۔وہ خودسے جڑے سب ہی لوگوں کاجن میں اس کے دوست بھی شامل تھے خیال رکھنا اپنا اخلاقی فرض سمجہ اتھا

اسے دیکھ کریوں لگا تھا جیسے مغرب کے سردسینے میں مشرقی اقدار نے پر حدت الاؤروشن کردیا ہے۔ اس کی اس درجہ جذباتی طبیعت کاسیم آکٹر زاق اڑایا کر ماتھا 'لیکن دہ بڑایا نے بغیر مسکرادیا کر ماتھا۔ ابھی بھی دہ کام کرتے ہوئے مسلسل اس نقطے پر سوچ رہاتھا کہ آیا اے اس حادثے کے بارے میں سیم کے والدین کو آگاہ کرنا جا ہیے یا نہیں 'جب اس کے سیل پہ آنے والی جوزفین کی کال نے اس کادھیان بٹادیا تھا۔ پہ آنے والی جوزفین کی کال نے اس کادھیان بٹادیا تھا۔ "ہاں جوزی آگو۔"

"میکی اتم جلدی ہے سیم کے گھر پہنچو۔ یہاں بہت گزیرہ و تی ہے۔ "جوزفین کی گھبرائی ہوئی آواز نے ارک کو پریشان کردیا تھا۔ "کیسی گزیرہ" اس نے متفکر کیچے میں سوال کیا۔ "ارک! یہاں۔ یہاں چوری ہو گئی ہے۔" "کیا؟" وہ آیک جھٹے ہے اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔

### # # #

"آپا! میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب کیا ہوگا۔آگر بھائی جان نے بھی صغیرصاحب کی آئید کی تو ہم کیا کریں گے؟" روتی ہوئی زیب نے بے اختیار اپنا مرتقام لیا۔

المدول حر 194 2015



یکم کو محکن اپندوم روم میں اترتی محسوس ہوئی۔
"زندگی' اس محر میں آئے اتن تلخ ابنی مشقت
بھری ہوجائے گ۔ میں نے بھی سوجا بھی نہیں تھا۔
زسی نجائے اللہ نے ہم دونوں بہنوں کی قسمت میں
اولاد کا سکھ کیوں نہیں لکھا؟" ان کے دل گرفتہ لہج پر
زمیں آگر حتان کے آج کے عمل دخل اور کوشش
نیب بیکم کی آنکھیں نئے سرے بھر آئیں۔
''میں آگر حتان کے آج کے عمل دخل اور کوشش
کو ایک طرف رکھ دوں۔ تب بھی صغیر نے ایک نہ
ایک دن تو یہ سوال اٹھانے ہی ہن پھر کیوں نہ ابھی
ایک دن تو یہ سوال اٹھانے ہی ہن پھر کیوں نہ ابھی
سسی۔ تم آنے دوائے 'دیکھتے ہیں کی ابراہیم کیا جواب
دیتے ہیں۔"

" فقط انتابی کمریائی کے تعلیم اس کے بعد بچھے ہر حال میں اس سے بات کرنی ہے۔ میں جھے ہر حال میں اس سے بات کرنی ہے۔ "جیسی تمہاری مرضی۔" ان کے قطعی کہتے ہے وہ فقط انتابی کمریائی تھیں۔

000

سیم کے بیڈروم میں کارک گنگ سادونوں ہاتھوں

ام مرتفائے بیڈیہ بیٹا تھا۔ اس کی سجھ میں نہیں

آرہا تھا کہ اپنی ہے خبری یہ خود کو کوے یا سیم کے راز

داری برتے پراس سے سوال کر ہے۔

دھبرے سے سراٹھاتے ہوئے اس نے ہے بیٹی

دیکھا اور اس کے لب مختی سے ایک دو سرے میں

پوست ہوگئے تھے۔

پوست ہوگئے تھے۔

پوست ہوگئے تھے۔

چوزفین کی کال سفنے کے بعد وہ اندھا دھندگاڑی

صغیر قاضی اور حنان کی دفتر روانگی کے بعد زیب ہائی بلڈ پریشر کابمانہ کیے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے ملازمہ سے کارڈ لیس منگوا کر بہن کو فون ملایا تھا اور صغیرصاحب کے پیغام سے لے کرپوری بات ان کے گوش گزار کردی تھی۔ ''اگر نہیں۔وہ بھی کریں گے۔ میں جانتی ہوں۔'' انجم طل گرفتہ کہتے میں بولیں تو زیب بیگم روتا بھول ''کئیں۔'

''آلے آیا!اب پھرہم کیا کریں؟''ان کی پریشانی سوا ہوگئی تھی۔انجم نے بے اختیار آیک گھری سائس لی۔ ''کرنا کیا ہے۔ہم مکمل طور پر بے بس ہیں زہی ایچ بوچھو تو میرے پاس صغیر کے کئی سوال کا کوئی جواب ''میں۔''

"تو چرکل کیا ہوگا؟" ان کے آنسو پھرے ہمہ

"الله جائے" ہو جھل انداز میں کہتی وہ پل بھر کو رکیس۔

"ویسے زیبی آگر دیکھاجائے تواس مسکے کاکوئی نہ کوئی عل تو نگالنائی بڑے گا۔ ہم کب تک آ تھوں پر ٹی باندھے 'حقیقت کو نظرانداز کرتے رہیں گے۔" آنہوں نے انتمائی حوصلے ہے بمن کو سمجھایا۔ "آپ کاکیا خیال ہے 'کیا میراول نہیں چاہتا کہ مہر کی ہر تکلیف کا خاتمہ ہوجائے؟" انہوں نے دو پے سے آنسوصاف کیے۔

''لین اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بھی توسوچیں۔'' ''مونا کیا ہے۔ اگر حتان' مہرے اتن ہی محبت کا وعوے دار ہے تو تھیک ہے اسے بھی آنا لیتے ہیں۔'' وہ دھیرے ہے بولیں تو نیب کئی ہے مسکر ادیں۔ ''یہ محبت نہیں صرف ضد ہے۔ زیر کرنے کی ہوس ہے اور آپ یہ بات انچھی طمرح سے جانتی ہیں۔ ہرسوں کے آنائے ہوئے کو بھلا کیا آنا تا آپا۔ اور مہر' آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے لیمان جائے گی؟ وہ تواس کے سائے تک سے دور بھائی ہے۔ وہ بھی بھی جنان کے لیے راضی نہیں ہوگ۔''ان کی بات پر انجم

المدوران حبر 195 2015

لود بین کا۔ ''کیا بتا سوزی کے ہوں۔"اس نے خیال آرائی کی۔

''سوزی کے؟ اور اتنے ستے سے کپڑے۔'' جوزفین نے پلٹ کراسے دیکھااور ہاتھ برسھا کے ایک شرٹ کی آسٹین اونجی کرتے ہوئے ارک کودکھائی۔ ''تو پھریہ کس کے ہوسکتے ہیں؟'' مارک کی آ تکھوں میں ابھن در آئی۔ اس نے جوزفین کو ایک طرف کیا اور آگے برص کے اندر موجود دیگر خانوں کو گھنگا گئے لگا' مگر سوائے ایک ٹوٹے ہوئے پرس اور دوجو ڈی ستے سے استعمال شدہ جونوں کے وہاں اور پچھ نہ تھا۔ اس دوران جوزفین اندر بیڈروم میں جا پچکی تھی۔

"مارک آجلدی آدھر کھؤ!" چند کھوں بعد اسے جوزی کی پکار سنائی دی تووہ تیزی سے کمرے کی جانب پلٹاجہاں جوزفین سائیڈ ٹیمل کے پاس ہاتھ میں فوٹو فریم لیٹا جہاں جوزفین سائیڈ ٹیمل کے پاس ہاتھ میں فوٹو فریم لیے گھڑی تھی۔

"دیہ سیم کے ساتھ کون ہے؟"اورمارک نے آگے بردھ کے فریم اس کے ہاتھ سے لے لیاجس میں ایک مسکرا آبہوا گندی چرو سیاہ جیکتے بالوں کے درمیان ہے کے شانے سے ٹکا ہوا تھا۔ اس چرے کودیکھتے ہوئے مارک کی آنکھیں ہے اختیاری کے عالم میں پھیل گئ مختیں اور اس کاول دھک سے رہ گیاتھا۔ دور اس کاول دھک سے رہ گیاتھا۔

000

"ہائے! بیوٹی فل-"سامنے موجود چرے کو خمار آلود نگاہوں سے تکتے ہوئے دہ اس کی جانب جھکاتواس کے برابر کھڑے مارک نے بے اختیار اس کا بازد تھام لیا

" "سم!" اس كى تنبيهى يكاريد كلاس باتھ ميں قامے كفرے سم نے بدمزكى سے اس كى جانب كا۔

دکیا سیم؟ دکھے نہیں رہے ممارے سلمنے کیسی سین خاتون کھڑی ہیں۔"اور اس کی اس برملا تعریف دوڑا تا سیم کے اپار شنٹ پہنچا تھا۔ طرح طرح کے واہے اور وسوے سارا راستہ اے پریشان کرتے رہے تھے۔ یہ سب آخر ہو کیارہاتھا؟

جوزی اے پریشانی کے عالم میں اپار شمنٹ کے باہر ہی شملتی نظر آئی مارک کو دکھ کروہ ہے اختیار اس کی جانب لیکی تھی۔ جوزفین کا ہاتھ تھاہے وہ گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ اس کی توقع کے بر عکس اندر کسی تشم کی کوئی ہے تر بیمی نہ تھی بلکہ پہلی نظر میں کسی گزیر کے آثار نہ تھے 'گرجوزفین کے بتانے پر اسے بہت می قبیتی چیزی اپنی جگہ سے غائب نظر آنے گئی تھیں۔ قبیتی چیزی اپنی جگہ سے غائب نظر آنے گئی تھیں۔ مقالب کام واقعی نمایت اطمینان اور طریقے ہے کیا گیا تھا۔ یوں جیسے آنے والے کو سیم کی اجانک آمد کا کوئی محالت میں اسپتال میں پڑا ہے؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ حالت میں اسپتال میں پڑا ہے؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ سیم کے ساتھ ہونے والے حادثے اور کیا یہ ممکن تھا کہ سیم کے ساتھ ہونے والے حادثے اور گھر میں ہونے والی چوری کے پیچھے آیک ہی مخصیت ملوث تھی؟ اس خیال نے مارک کوچو تکا دیا تھا۔

وھڑکتے ول کے ساتھ وہ سیم کے بیڈ روم کی جانب بھاگا نھا گاکہ اس کی الماری میں موجود لاکر کو چیک کرسکے ناسمجھی کے عالم میں جوزفین بھی اس کے پیچھے لیکی تھی۔ ڈریسک روم میں موجود دیوار کیرالماری محمول کر اس نے لاکر کو چھوا تھا اور وہاں آٹو مینک کوڈ والاسٹم دیکھ کے اس نے بے اختیار اظمیمنان بھری سائس کی سائس کی تھی۔

مرکمنگرے 'یہ تو محفوظ رہا۔"جوزفین نے بھی شکر کا کلمہ اواکیا۔ مارک اب ایک ایک کرکے باقی خانے اور وراز کھول کے دیکھ رہاتھا۔

"ان میں ہے کیا کھ عائب ہے 'یہ تو ہم ہی ہتا سکتا ہے۔ "جوزفین نے کہتے ہوئے آگے بردھ کر الماری کا آخری ہے کھولا۔

ہماری مہراں ہے گئے گیڑے ہیں؟" ترتیب سے الکے لیڈیز ڈریسیز کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بل کے لیے افعال طبی تھی۔ اس کی بات پہ مارک سب چھے چھوڑ معمار اس سے بیچھے آکھڑا ہوااور بغور سامنے لکھے کیڑوں

وبد شان الله الله الله الله الله الله

READING

دلیپیوں کے نے سامان ڈھونڈ لیے تھے 'یمان تک کہ
وہ آیک دو سرے سے جان چھڑانے کے شدت سے
خواہش مند ہو گئے تھے' گر مسکلہ یہ تھا کہ طلاق کی
صورت میں سیم کو یمان کے قوانین کے مطابق اپنی
منظور نہ تھا۔ رات دن کی سوچ بچار اور وکیل کے
مشور سے سیم کو آیک حل سوچھ بی گیا۔ اس نے
مشور سے سیم کو آیک حل سوچھ بی گیا۔ اس نے
قانونی ڈاکیومنٹس بنوا کر عدالت میں خود کو مارک کا
مقروض ظاہر کردیا۔ یوں سوزی کے ہاتھ سوائے
مقروض ظاہر کردیا۔ یوں سوزی کے ہاتھ سوائے
آزاوی کے پروانے کے اور پچھ نہ آسکا اور سیم اپنی
دوہری کامیابی کے نشے میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس
دورہوئی تھی اسے فی الوقت اور کیا جا سے تھا؟
دورہوئی تھی اسے فی الوقت اور کیا جا سے تھا؟

ائی آی کامیابی کوسیاب یک کرنے کے لیے اس نے اپنے دوستوں کی فرائش پہ آج شہر کے مشہور ہوئل میں کول سائیڈ پر بہترین پرائیویٹ بارٹی ارج کروائی تھی۔ جہال مہمانوں کی نفرج کے لیے شراب اور شاب دونوں کی کی نہ تھی۔ نتیجتا "ایں وقت ہوئل کے بول ایریا میں رونق اپنے عروج پر تھی۔ فلک شرکاف میوزگ اور جلتی جھتی لائٹوں کے درمیان کی جوڑے ایک طرف بنائے گئے فاص ڈانس فلور پہ محو جوڑے ایک طرف بنائے گئے فاص ڈانس فلور پہ محو رقص تھے۔جوزفین چو نکہ شہرسے باہرانی بمن سے ملنے گئی ہوئی تھی میں لیے وہ سیم کی اس پارٹی میں شریک نہ ہوئی تھی میں لیے وہ سیم کی اس پارٹی میں شریک نہ ہوئی تھی میں لیے وہ سیم کی اس پارٹی میں شریک نہ ہوئی تھی میں ہے۔

سیم آیے کے کے مطابق ڈانس فلور پہ پوری آزادی ہے انجوائے کر رہاتھا۔ اس کی حرکتوں نے جلد ہی ہارک کو بھی اس کے ساتھ شال ہونے پر مجبور کردیا۔ سب ہی برے بھرپورانداز میں کھانے ہے اور خاص طور پر بلوائی کئی ڈانسرز میں کمن تھے۔ ایسے میں ان کے چند دوستوں کوئی شرارت سو بھی توانہوں نے مارک کواٹھا کر پول میں پھینک دیا۔ اس کے بعد توجیعے وہاں نیا تماشا شروع ہو کیا۔ ایک کے بعد آوجیعے یہ جمال مقابل کے چرے پر مسکراہ ف دو گئے۔ وہیں مارک ایک کمری سالس کے کررہ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے کھڑی لوکی کوجانے کے لیے کما۔ تووہ مسکراہ ف وہاں سے ہمٹ گئی۔ دوخم بھی تا کتے بدفوق آدمی ہو۔ آج توجوزی بھی تمہارے ساتھ نہیں۔ "سیم نے ایک بروے سے تمہارے ساتھ نہیں۔" سیم نے ایک بروے سے گھونٹ میں گلاس ختم کرتے ہوئے ایک بروے سے ویٹرکو تھایا۔

ویٹرکو تھایا۔ "ارٹنی۔"اس کے نئے آرڈریہ مارک نے بے اختیاراہے کھورا۔

"ورتم غالبا" اس پارٹی کے میزیان ہو۔" مارک نے جنایا۔ دوری"

'توبید کہ کچھ تو حواس قائم رہنے دو۔ "اور مارک کے بوں جل کر کہنے یہ وہ قتصہ لگا کے بنس بڑا۔

''جیسے مہمان ویسامیزیان سے میری فرڈ میارٹی ہے

اور میں یہاں بوری آزادی سے انجوائے کرتا چاہتا

ہوں۔ صرف انجوائے!'' وہ اپنی بات کر کے ایک طرف

بتائے گئے اسپیشل ڈانس فلور کی جانب تھرکتا ہوا برجھ

میار تو مارک اس کی دیوا تھی پر بے اختیار مسکر ادیا۔

آج یہاں شہر کے بہترین ہو تل میں سیم نے انی

اور سوزی کی طلاق کی خوشی میں اپنے تمام دوستوں کو

بست بڑی ارٹی دی تھی۔

بست بڑی ارٹی دی تھی۔

بست بڑی ارٹی دی تھی۔

وجھائی سال قبل ان دونوں کے متعلق بھی کوئی ہے

وجھائی سال قبل ان دونوں کے متعلق بھی کوئی ہے

وسائی سال میل ان دونوں کے مسل کی وقاید سے بھی نہیں سکنا تھا کہ تحض تمیں ماہ بعد ان کا اس معلق تمیں ماہ بعد ان کا اس معلق تمین میں ماہ بعد ان کا اس معلق تر آئے ہوگا۔
موزی سیم کے دل کو اور شیم سوزی کے دل کو ایسا اور اس حد تک بھایا تھا کہ دونوں نے اپنی فیصلین کے خلاف جائے آیک دو سرے سے شادی کرئی تھی۔
خلاف جائے آیک دو سرے بھر بورے بھر بور محبت بھرے شادی کرئی تھی۔
انداز میں اپنی بئی زندگی کا آغاز کیا تھا 'لیان پھر۔ پھروہ کی انداز میں اپنی بئی زندگی کا آغاز کیا تھا 'لیان پھر۔ پھروہ کا انداز میں اپنی بئی زندگی کا آغاز کیا تھا 'لیان پھر۔ پھروہ کا انداز میں اپنی بئی رعنائی کھونے کئی تھی۔ دونوں کا دل ان کی محبت اپنی رعنائی کھونے کئی تھی۔ دونوں کا دل

197 2015 F. Eletaria

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ئے مسکرا کراس کی جانب ہاتھ برمعایا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں جرت اثر آئی۔ ''مگرمیں یہاں ڈیوٹی پر۔۔''

" تتہماری یہال ڈیوٹی صرف میری بات مانا ہے۔ ہو ہتاؤ میرے ساتھ ڈائس کردگی؟" اس کی بات کائے ہوئے ہوئے سے آپنا سوال دہرایا تولورین کے پاس مزید انکار کی کوئی وجہ نہ رہی۔ اس نے جھجکتیے ہوئے سے کہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جے اس نے دھرے سے لیول سے لگا کرلورین کے چرے کو مرخ ہونے پر سے لیول سے لگا کرلورین کے چرے کو مرخ ہونے پر مجود کردیا۔

وہ اسے اپ ساتھ لیے ڈانسنگ فلور پہ چلا آیا اور سب کی جرت بھری نظروں کی پروا کیے بنا اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ یہاں تک کہ رات دھرے دھیرے دوست بارٹی اپنی شان دار گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس وقت پارکنگ میں موجود دار گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس وقت پارکنگ میں موجود اس کے سب ہی دوست بیات بہ خولی جانتے تھے کہ دونوں کی منزل فی الوقت آ یک ہی ۔

\* \* \*

"ارك الم صحيح كتے ہو-ده يهال شفف ہو چكى ہے- بورے كمريس اس كى چزس موجود ہيں-"لاؤنج سے آئی جوزفين كى آواز نے ارك كوايك مرى سائس لينے ير مجبور كرديا-

اس نے سائیڈ نمیل پہ دھرے فوٹو فریم پہ سے
نظریں ہٹائیں اور بیڈ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیم کی اس
رازداری نے حقیقتا ''اسے دھچکا ہنچایا تھا۔ جب
ان دونوں کی دوئی اعتبار کی ایک خاص منول کو پینی
منی انہوں نے بھی بھی ایک دوسرے کوئی بات
منیں چھپائی تھی۔ پھراس معلطے میں سیم نے ایسا
منیں چھپائی تھی۔ پھراس معلطے میں سیم نے ایسا
ماتھ دل میں دکھی اور جوزفین کے ساتھ
ساتھ دل میں دکھی اور جوزفین کے ساتھ میں سیم نے ایسا
شرمندگی بھی محسوس کررہا تھا حالا نکہ ساری تفصیل

پاگلوں کی طرح ہنتا' سیم اپنی باری بھگتا کے ڈگرگاتے قد موں سے بول سے باہر آیا' تو ایک نازک کی لڑکا ہے۔ اور کیا ہے۔ اور کیا ہے ڈگرائی۔ "دو بھے کے ڈارلنگ!" اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے سیم نے نظریں اٹھائیں اور بے اختیار چو نک گیا۔ سیم نے نظریں اٹھائیں اور بے اختیار چو نک گیا۔ سیم نے نظریں اٹھائیں خوب صورت خاتون ہو۔ " جیکھے نقوش سے سیح گندی چرب پر نظریں جمائے' وہ مسکرا کر بولا۔ تو وہ بھی مسکراتی ہوئی سنبھل کر بیجھے مسکرا کر بولا۔ تو وہ بھی مسکراتی ہوئی سنبھل کر بیجھے

"جی میں وی ہوں ہمٹر سیم۔ "اور سیم اس کے غیر مجود کردیا۔ ملکی لیچے میں ابنانام س کے چو تک گیا۔ "تم میرانام کیسے جانتی ہو؟" "کیونکہ آپ اس پارٹی کے میزبان ہیں اور میں ساتھ ڈانس یمال آپ کی اور آپ کے مہمانوں کی خدمت پر مامور دھیرے ڈھا ہوں۔ "اس کی بات پر پہلی بار سیم کی نظریں اس کے دور نہ جانے

ہوں۔ 'ہی میات پر پی بار یمی تطریق ہی ہے چرے سے جٹ کر اس کے جمم پر سیجے ویٹرس کے یونیغارم پر جاتھ ہریں 'لیکن محض لیے بھرکو۔انگلے ہی پل وہ ووبارہ اس کے پر کشش چرے کی جانب لوٹ ہے تعر

میں ہے وقوف نے ویٹرس بنایا ہے؟" آکھوں میں ستائش لیے وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ مملکصلا کرہنس پڑی۔

اس کے سفید موتوں کے ہے دانت اور چرے ہو پھیلتی چک نے سامنے کھڑے ہم کو مبدوت ساکردیا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں ایک ٹک اے دیکھے کیاتو اس کی ہنسی کو بریک لگ کیا۔ "تمہارا نام کیا ہے؟"اس کے گبیمر لیجے پر مقابل کے گالوں پر ہکتی می سرخی اثر آئی۔

"طورین-" "طورین فرام- ؟" وه جان کمیا تفاکه وه امریکن نه ن-"فرام اسین-"

وہ کے تو لورین فرام اسین کیاتم میرے ساتھ انس کوگی؟"شوخ نظموں سے اسے تکتے ہوئے سیم انس کوگی؟"شوخ نظموں سے اسے تکتے ہوئے سیم

> READING Section

المدول حر 2015 198

سننے کے بعد اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی مگر پھر مجى سيم كاس حركت في الدرى الدر تادم كرويا "مرف چیزی بی موجود ہیں۔وہ محترمہ یمال ہے

بھی شفٹ ہوگئی ہیں۔"مارک باہر آیا تواندر کی تلخی تا عاجة موئي لمج من ار آئي-

"مطلب یک بیسب ای کاکار نامه ب "تم يدكي كمد كتة مو؟"جوزفين في حرت ب عصي مرع شومركاچرود يكها-

"حدے۔ حمیس دہ یمال کمیں یا ہم کے اردگرد نظر آری ہے؟"

«لیکن اس کامطلب بیاتو نهیں که اس چوری میں اى كالم تھے

"ضرف أس جورى من سيس بلك سيم كے ساتھ ہوتےوالے صاوتے میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔"مارک تقین ہے بولا تو جوزفین کی آئکھوں میں موجود جرت ووجند ہوگی۔

ر ہوگئی۔ "اگر ایسی بات ہوتی مارک!تو بھلا سیم اس لڑی کو بخشا؟وہ تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے سلے اس کے خلاف رہورٹ لکھوا آ۔" جوزفین کی بات ہے مارك أيك بل كوخاموش موكيا-

''تو پھروہ کمال ہے؟''اس نے نیاسوال اٹھلیا۔ الب يه توسيم بي بنا سكتا ب "جوزي في كندهول كوخفيف ي جبش دى-اور سم صاحب مندے کھ چوٹے کو تار میں۔"ارےاشعال کےارک نیاس بری کری

ومیں ہولیس کو کال کررہا ہوں۔ میں اس سارے

''کیونکہ بیہ ہمارا کام نہیں۔ہمارا کام صرف سیم کو جاکے مطلع کرنا ہے۔ آگے پولیس کو کال کرنایا نہ کرنا اس كاذاتى فيصله ب-"اس في دهيم لهج مين اس سمجمايا تو مارك في ايك كرى سانس لي- جوزفين تھیک کمہری تھی۔

معاطے كويوليس تك بينجاناواقعي ايك برافيصله تھا جے کرنے کاحق صرف سیم کو تھا۔ویسے بھی جس حد تكرازدارى وهاس برت جكاتفاس كيعدنويا نہیں سیم کو اس کی اس درجہ مداخلت پیند آتی بھی یا

ودتم تھیک کمہ رہی ہو۔ ہمیں سیدھاسیم کے پاس جاناچاہیے۔"اس فررے پرسکون آواز میں کماتو جوزى في المينان كي سانس لي اور بعراينا يرس الهائ اس كے ساتھ باہر تكل تى۔

رات آدمی سے زیادہ بیت چکی تھی جب حال کی کھریس آمد ہوئی۔ یوںج میں اس کی گاڑی رکنے کی آوازی این کمرے میں اس کی محظرنیب بیلم نے ایک تظرسوئے ہوئے صغیرصاحب پر ڈالی اور آہستی ے اٹھ کریا ہر یکی آئیں۔ انہوں نے آج سار اون جس اعصاب حمكن كيفيت من كزار اتفائده اس بل سوا

تيزقدمول سے چلى ده سيرهياب از كرلاؤع من واخل ہوئی تھیں کہ سامنے موجودوا علی دروازہ کھلا اور حتان نے ابیے دھیان میں اندر قدم رکھاتھا، لیکن جول ی اس کی نظرنیب بیلم پر پڑی تھی اس کی بعنویں استهزائيه اندازي اوراغه كي ميس اورليون بدي ول جلائے والی مسکراہٹ آن تھیری تھی۔ اس نے

199 2015



مان میرافخرب موت وشاید آج دفت کچه اور موتادی "ایما مان اور فخربنے سے بهتر ہے کہ میں آپ کی آزمائش بنا رہوں۔ مجھے دیسے بھی غاصبوں سے ہاتھ ملانے کی عادت نہیں "کاٹ دار کہ میں وہ کہتا آگے بردھ گیا تھا اور زیب اس کے وار کی شخی پہ اپنا نجلا اب دانتوں سے دیا گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں نہ جا ہے موئے بھی بھر آئی تھیں۔

"یااللہ مجھے حوصلہ دے۔ میری مدد فرما میرے مالک!" بہتے اشکوں کے در میان وہ بیشہ کی طرح صرف اپنے رب کو ہی بکار پائی تخصیں۔ اس لڑکے کی ہث دھری اور ان کی قسمت مزید کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ان کادل ہے سوچ کرہی ہو لئے لگاتھا۔

رات کا ایک برط حصہ گزر چکا تھا مگر نیز انجم بیلم کی آگھوں سے کوسول دور تھی۔ نہ سوچوں میں کوئی ربط تھا اور نہ دل و دماغ کو بیسوئی حاصل تھی۔ گزرے وفت کی تلخیوں کو یاد کرکے بھی آئھویں زار وقطار برسنے لگتی تھیں اور بھی آنے والے وقت سے جڑے تمام خوف انہیں یوں مجمد کرڈالئے کہ ان پروحشت میں ڈو بے بنجر صحراکا گمان ہونے لگیا۔

دراصل وہ آج تک اپنے فیطے کے لیے خود کو معاف، ی نہیں کرائی تھیں اور کرتنس بھی کیسے ؟ اولاد کی ہر تکلیف آپ کو نئے سرے سے پچھتادے کے جرکے نگاتی ہے یوں کہ آپ ساری زندگی کے لیے اپنی ہی نظروں میں مجرم بن جاتے ہیں۔

جرم کااییا ہی اُذیت ناک آحساس دن رات انجم بیکم کو بھی کھائے جارہاتھا۔ان کی ایک غلطی نے مہرکی زندگی کو ایسے امتحان سے دوجار کردیا تھاجس کا انہوں نے بھی تصور بھی نہ کیاتھا۔

انہیں آج بھی اس دن کا آیک ایک لحدیاد تھا 'جب اپنی محبت اور خلوص کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے آیک ایسے کام کے لیے رضامندی دے دی تھی جو وہ جانتی تھیں کہ اتنامناسب نہ تھا 'لیکن یہ بھی آیک بالوگے؟ میرے صبر کو اتنا مت آزماؤ حنان !کہ میں تمہارے کردار کی اصلیت تمہارے باپ کے سامنے کھولنے پر مجبور ہوجاؤں۔"غصے سے سرخ آنکھیں اس برجمائے وہ دھیمے'لیکن سرد کہجے میں بولیس تو حنان کی مشکراہٹ کمری ہوگئی۔

"آپ کے جو جی میں آئے وہ کریں کیکن آیک بات یادر کھیے گا' آپ کچھ بھی ثابت تہیں کر سکتیں جبکہ میں ہر بات با آسانی مہرے منسوب کر سکتا ہوں۔"اور اس کی بات پہ زیب بیٹم کاول دھک سے رہ گیا۔

رہ ہیں۔

' تعیں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ

تم اتن گری ہوئی بات کر سکتے ہو۔ '' انہوں نے دکھ میں

وفی بے لیفین نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔

' کیاکریں۔وہ کہتے ہیں نامحبت اور جنگ میں ہرچیز

جائز ہے۔ '' اس نے کندھوں کو خفیف می جنبش دی۔

جائز ہے۔ '' اس نے کندھوں کو خفیف می جنبش دی۔

والی ذامت بھولو حتان آگہ مارنے والے سے بچائے

والی ذامت بھیشہ برتر رہی ہے 'میں ابھی زندہ ہوں اور

میری مرضی کے خلاف بھرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ''

میری مرضی کے خلاف بھرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ''

میری مرضی کے خلاف بھرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ''

میری مرضی کے خلاف بھرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ''

میری مرضی کے خلاف بھرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ''

میری مرضی کے خلاف بھرکیف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ''

دیکھتا ہوں کون میری راہ تھوٹی کرتا ہے۔" ان کی

آ تھوں میں دیکھ آوہ دو گویا ہوا۔
''اپنی راہ کھوئی کرنے والے تم خود ہو۔ تمہارا گندہ
کردار ہے۔ کل کواکر حالات تمہاری مرضی کارخ لے
بھی لیتے ہیں 'تب بھی مہر کم از کم تمہارے حق میں
فیصلہ دینے والی نہیں۔ ''انہوں نے ہرلی اظ بالائے طاق
د کھ کر سچائی کا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا' لیکن وہ
بجائے شرمندہ ہونے کے طنزیہ انداز میں مسکرادیا۔
بجائے شرمندہ ہونے کے طنزیہ انداز میں مسکرادیا۔
اس لڑی کو میری ضد مت بنا تمیں' مگر آپ نے میری
بات نہیں سی۔ اب دیکھیں تمیں آپ لوگوں کی ہر
بات نہیں سی۔ اب دیکھیں تمیں آپ لوگوں کی ہر
اندازیہ زیب بیگم کادل اذب سے بھرگیا۔

200 2015



مطمئن کیاجس کے بعد زیب رخصت ہو کے اپنے گھر حلی گئیں۔۔

بیٹیوں سے فراغت کے بعد امال جان مجراہیم اور انجم کے بے حد اصرار کے باوجودان کے گھر منتقل نہ ہو ئیں 'وہ ان نازک رشتوں کی اونچ بنچ ہے بہ خولی واقف تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپ ہی گھر میں اینے پرانے اور قابل بھروساملاز مین کے ساتھ رہنے کو ترجیح ہی تھے ۔۔

وقت کچھ اور آگے سرکا تھا اور تب اچانک حالات نے ایک ایسی کروٹ لی تھی کہ ان سب کی پرسکون زندگیوں میں ہلچل برپا ہوگئی تھی 'وار اتنا کاری تھا کہ ہفتوں وہ خود کو سنبھال نہ پائے تھے' لیکن آخر کب تک؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کو شبھلنا پڑا تھا' مگر امال جان کے ناتواں وجود میں گزری طاقت اور ہمت بھر

اس کری آزمائش نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا اور وہ محض چند ہی اہ میں بستر ہے آگی تھیں۔سوچوں اور بریشانیوں نے ان کی صحت کو گھن کی طرح کھالیا تھا۔ انجم اور ابراہیم ہر ممکن طریقے ہے ان کی تسلی و تشفی میں لگے رہے 'کیکن درد میں ڈوبا ان کا دل کسی طور سنجھلنے میں نہ آنا تھا۔

پھرایک روز ایک خیال نے اچانک ہی ان کا دامن میں ہے جین مقام لیا جس کے جین تصور ہے ہی ان کی ہے چین روز کو قرار سا آنے لگا۔اس روز انہوں نے سربو کے کھانا بھی کھایا اور زیب ہے وجیر ساری ہاتیں بھی کیس اور جب شام میں انجم نے چکر لگایا توان کے اصرار بروہ دونوں بیٹیوں کے سمارے اپنے کمرے سے نکل کر دونوں بیٹیوں کے سمارے اپنے کمرے سے نکل کر الان میں آبیٹی تھیں۔اور تب انہوں نے اپنے ول کی بات کہنے کو بیٹی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔

''تم لوگ بجھے میرے نواسا' نواس کی خوشی میری ندگ میں ہی دکھادو۔''

وسی مجھی شیں امال؟" انجم نے الجھی تظروں سے مال کابر امید چرود یکھا۔

"دميس جائتي مون مراور مني كا نكاح موجائے"

حقیقت تھی کہ اگر ترج بھی وقت انہیں اس جگہ اور ان بی حالات میں دوبارہ لے جا آباد ران کے سامنے ان کی بیار والدہ اپنی ایک بظا ہر بے ضرر سی خواہش کا ظہار اس مان سے کرتیں توشاید وہ آج بھی ان کی خواہش کا احترام اس طرح کرتیں جس طرح انہوں نے اس روز کیا تھا' جب امال جان کا غرم و نجیف ہاتھ ان کے ہاتھ سہ آن تھمراتھا۔

والجح إميري أيك بات مانوگى؟"

''جی آمال۔'' انہوں نے پاس بیٹی مال کی جانب مجت دیکھا تھاجو محض چندہی ماہ میں گھل کر آدھی ہوگئی تھیں۔ چ ہے اولاد کاغم اچھے اچھوں کو ختم کرکے رکھ دیتا ہے جبکہ وہ تو پہلے ہی آیک ناتواں می عورت تھیں جنہیں ان کے شریک سفرجوانی ہیں ہی دو کم من بچیوں کے ساتھ ' دنیا کے سردوگرم جھلنے کو تنما چھوڑ گئے تھے گوکہ ان کی وفات کے بعد اس وضع جموڑ گئے تھے گوکہ ان کی وفات کے بعد اس وضع ماری اور انسانیت کے دور ہیں ان کے مرحوم شو ہرکے واری اور انسانیت کے دور ہیں ان کے مرحوم شو ہرکے اس بھوڑ گئے تھے گوکہ ان کی وفات کے بعد اس وضع میں بھی ان کے مرحوم شو ہرکے واری اور انسانیت کے دور ہیں ان کے مرحوم شو ہرکے میں جیال رکھا تھا' مگر جو مان اور جو بھروسا آیک شو ہراور میں دیگی ہر کیا جا سکتا ہے وہ طابی موجودگی ہیں زندگی ہر کیا جا سکتا ہے وہ طابی موجودگی ہیں دندگی ہر کیا جا ساتھ ہی اس دنیا ہے رخصت ہوگیا تھا' لیکن بھر بھی صد شکر تھا کہ ان کی زندگی بہت اچھے اور باد از میں گزری تھی۔ باد قار انداز میں گزری تھی۔

بڑے ہونے پر انجم کا رشتہ ان کے آبا نے اپنا کلوتے بیٹے ابراہیم کے لیے مانگ لیا تھا۔ یوں وہ بڑی خوشیوں اور دھوم دھام سے بیاہ کرائے آبا کے گھر جلی گئی تھیں۔ ابراہیم جو ویسے ہی اپنی چی کا اپنی ماں کی طرح احترام کرتے تھے اور زیب کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح جاہتے تھے انہوں نے شادی کے بعد نفیسہ بیگم کر دی تھی۔ جس پہ وہ اپنے رب کی بید حد شکر گزار کردی تھی۔ جس پہ وہ اپنے رب کی بید حد شکر گزار

نیب کے سمجھ دارہونے پہ جب ان کے لیے ایک فیرخاندان سے رشتہ آیا تب ابراہیم صاحب نے ہی ہر طرح کی ضروری چھان بین کروا کے نفیسی بیکم کو

201 2015 7 (622)

READING

اوران کی بات پروونول بمنیں چونک گئیں۔ "مگرامال اوہ دونوں تو ابھی نے ہیں۔"انجم حیرت ۔ مسکل نیر

ے مسکرائیں۔ "جانی ہوں "کیکن کیا کروں میرے پاس مزیدوفت نہیں ہے بیٹا۔" وہ دل کر فتی ہے بھیگی ہی ہمی ہنسیں تودونوں کادل جیسی کسی نے مشمی میں دیالیا۔

معنی میں میں میں ہوئیا۔ "کیسی ہاتمیں کررہی ہیں امال!ابھی تو آپ کو بہت ماجینا ہے۔"زیب نے آن کلیازہ تھلا۔

ماجینا ہے۔ "زیب نے آل کابازو تھا۔

ہماجینا ہے۔ "زیب نے آل کابازو تھا۔

ہمل نہیں جائے گی زہی! میری حالت تم لوگوں کے

سامنے ہے۔ تم بہنوں نے بچوں کے لیے جو فیصلہ کیا

ہماس نے بچھے کتی خوتی دی ہے ہم دونوں سوچ بھی

ہمیں سنیں "کین میں تمہارے اس فیصلے کو بھی پورا

ہو آد کھ سکول گی۔ یہ اب نہیں لگا۔ اس لیے میری

خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوتی کی یہ گھڑیاں ابھی

خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوتی کی یہ گھڑیاں ابھی

خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوتی کی یہ گھڑیاں ابھی

خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوتی کی یہ گھڑیاں ابھی

خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوتی کی یہ گھڑیاں ابھی

خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوتی کی یہ گھڑیاں ابھی

خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوتی کی یہ گھڑیاں ابھی

خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوتی کی یہ گھڑیاں ابھی

آگے گا۔ بس تمہاری مال نہ دیکھ سکے گی۔ " بات

کرتے کرتے ان کی آواز بھر آئی تو بغور ان کی بات سنی

انجم اور زیب کی آتکھیں چھلک انھیں۔

انجم اور زیب کی آتکھیں چھلک انھیں۔

المنتسب كى خواہش سر آنگھوں يہ المال بچھے كوئى اعتراض تبيں۔ "سسكتے ہوئے الجم نے مال كا ہاتھ ليوں سے نگاليا۔

" جون کو تمهارے بچوں کی ڈھیروں خوشیاں دکھائے "انہوں نے جھک کربٹی کا اتھا چوہا۔

''قراہیم کو میج میرے پاس بھیج دینا' میں اس سے خودبات کروں گ۔''ان کی بات پہ انجم نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سملادیا۔

"جاؤ زی الدرے کچے میٹھائے کر آؤ۔ میں اور میں اور میں اور میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اس کے میں میں سے ان کے مسکراتے لیجے یہ وہ دونوں کھل کرہس پڑی تھیں۔ان کی بید ہنی اس کھر کے درودیوار نے بہت دنول بعد می

ال جان نے ابراہیم صاحب سے کیا کہا تھا۔ پتا میں الیہ باتین وہ پورے ول وجان سے نکاح کی تیار پول میں لگ گئے تھے۔ خاندان میں اس خبرر ملے جلے آثرات آئے تھے۔ خاندان میں اس خبرر ملے جلے آثرات آئے تھے۔ ہاں جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ بول انہیں ابراہیم صاحب نے خود جواب دے دیا تھا۔ بول میاں ہوگئے تھے اور وہ دن بھی میاں ہوگئے تھے اور وہ دن بھی آگیا تھا جب دس سالہ مہراور ہاں سالہ بنی کورزق برق آگیا تھا جب دس سالہ مہراور ہاں سالہ بنی کورزق برق آگیا تھا جب دس سالہ مہراور ہاں سالہ بنی کورزق برق آگیا تھا جب دس سالہ مہراور ہاں سالہ بنی کورزق برق آگیا تھا جب دس سالہ مہراور ہاں سالہ بنی کورزق برق آگیا تھا جب دس سالہ مہراور ہاں مالہ بنی کورزق برق آگیا تھا ہوں کی ہوری کارروائی ممل میں آئی تھی۔

اس دوران سببی کی آنکھیں کتنی ہی بار اشک بار ہوئی تھیں اور کتنی ہی بار وہ سب ان دونوں کی شرارتوں اور معصوم سوالوں پر بے ساختہ بنس پڑے شخصہ بلاشیہ وہ ایک بادگار دن تھا جس کے کئی بادگار کموں کو کیمرے نے محفوظ کیا تھا۔ اس دن کا اختہام ڈھیروں دعاؤں پر ہوا تھا۔

نفیسہ بیکم کی خوشی دیدنی تھی۔ان کی صحت کی جانب سے سب ہی کواب تسلی سی ہوچلی تھی کیان ہوا وہی تھاجو انہوں نے کہا تھا۔ اس تقریب کے محض ڈیرٹھ ہفتے بعدوہ اللہ کو بیاری ہوگئی تھیں۔

ان کے انقال نے آجم آور زیب کی دنیا اند میر کردی تھی۔ انہیں اس بات کا بھر پور اظمینان تھا کہ انہوں نے اپنی اس کی خواہش پوری کر کے انہیں خوش و خرم اس دنیا ہے جانے کاموقع دیا تھا۔ مرتبوہ نہیں جانی تھیں کہ آنے والا وقت اپنے اندر کیے کیے طوفان سمیٹے ان کی جانب برمہ رہا تھا۔

ان کی زندگیوں کے پرسکون ساحل اسے ہمی کیے چھپے ہوئے طوفان بڑی زور سے آکر الرائے تھے۔ جس کے نتیجے میں ہرسو کا اور بے سکونی پھیل گئ تھی۔ الی الجھنوں نے ان سب کو تھیرا تھا کہ انہیں سلجھانے کی کوئی تدبیر نظرنہ آئی تھی۔ ایسے حالات

\$202 2015 ALLE

آنے کے غیصے کو بھڑ کانے کے لیے کافی تھا۔ اس لیے وہ جمجک میں کرخاموش ہوگئی تھیں۔ بھنیں ''جب تم یہ حقیقت جانتی ہو تہ بھراس ''لیکنیہ''ک

''جب تم بہ حقیقت جانتی ہوتو پھراس''لیکن''کی کوئی مخبائش نہیں رہ جاتی انجم۔'' اور انجم بیکم کے چرے یہ دکھ کی برچھائیاں پھیل گئیں۔

" جائی ہوں۔ کین گربھی آپ سے صرف اتا کموں گی کہ مرکے لیے بہتر مستقبل کی خواہش میں آپ کسی کی خواہش میں آپ کسی اضافہ نہ کرد بجے گا۔ اس کے لیے سے مرک سے کوئی اچھا اور مناسب شریک سفر ڈھونڈ تا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ " شریک سفر ڈھونڈ تا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ " ان کی بات پہاراہیم صاحب لیے بحرکو خاموش ہوگئے۔ " می کاؤکر کیا؟" چند کھوں اس کے توقف کے بعد انہوں نے بنا کسی خیال آرائی کے نوفف کے بعد انہوں نے بنا کسی خیال آرائی کے ناسوال کیا۔ انجم بیٹم کابو جمل مل مزید ہو جمل ہوگیا۔ ناسوال کیا۔ انجم بیٹم کابو جمل مل مزید ہو جمل ہوگیا۔ ورنہد "

" المحیاکیا ہم زیب کو کہ وہ بچیوں سے کمہ کر مرکاکوئی پردگرام ہوادے میں نہیں چاہتا کہ وہ آج شام گھریہ رکے "وہ گاڑی کی چاہیاں اور بریف کیس اٹھاتے ہوئے ہوئے ہوئے المجم اک کمری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔

''میں بھی کی سوچ رہی تھی۔'' '''قبی بات ہے۔ چلو پھرشام میں ملا فات ہوتی ہے۔'' وہ وروازے کی جانب برھے تو انجم بیشہ کی ملے جانبیں رخصت کرنے کوان کے پیچھے چل دیں۔ ملے جانبیں رخصت کرنے کوان کے پیچھے چل دیں۔

"مبارک ہوسیم۔ تم کامیاب ہو گئے دوست! میں اب اپنی حد میں رہوں گا۔" مارک اور جوزفین ساتھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں کرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس ساتھ چلتے ہیں کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے چرے پر تظررہ تے ہی مارک کالیا دیا انداز دھوال بن کے اور کیا تھا۔ وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہ پایا

''کیامطلب؟''بستریہ دراز سیم نے چونک کراس کی طرف دیکھاتوں تلخی ہے مسکرادیا۔ میں زندگی صرف آج تک محدودہ وکررہ گئی تھی۔ آنے
والا کل آپ اندر کیا راز سمیٹے ہوئے تھا' کسی میں
کردنے کی ہمت نہ تھی۔ اور گزراہواکل جوالجھنیں
چیور کیا تھا' انہیں آگر مل بیٹھ کر سلجھانے کی کوشش
کی جاتی تو ایسی بہت سی ملخ سچائیاں سامنے آجائیں'
جنہیں آج تک مصلحت کے پردے تلے وہ زیب اور
میرچھپائے بیٹی تھیں اور ان کی بھی خاموشی حتان کو
میرچھپائے بیٹی تھیں اور ان کی بھی خاموشی حتان کو
ان پہ جاوی کیے دے رہی تھی۔

000

وہ زیب بیگم کو تو حوصلہ رکھنے کی تلقین کرچکی تھیں۔ لیکن خود اب ہمت ہار بیٹھی تھیں۔ ان ہی سوچوں میں رات تمام ہوئی تھی۔ نتیجتا سمبح ان کی آنگھیں سرخ اور سردر سے بھٹ رہاتھا۔ میرکوتوانہوں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کے زبرد سی کالج جانے پر مجبور دیا تھا۔ لیکن ابراہیم صاحب کو مطلع کرنا ضروری

الله و المراح الله الله الله الله و الاستير مهرك الله و ا

ل كما كيا ايك جي لفظ ابراہيم

المراجع 203 2015 مر 203

"پلیزسیم!اب توبتاؤیارکه بیر-کسے ہوا؟"مارک کا غصہ ہے جسی میں ڈھل کیا۔ "كيول اوركيے كے ذكر كوجانے دو-يد بوجھوك كى ليے ہوا؟ اس كے چرے يہ نگايں جمائے وہ بو تجل کہے میں بولا تومارک نے جیسے ہارمان کی۔ "اجھا- يى بتادوك كس كيے موا؟" "مجھے موت کا حساس دلانے کے لیے۔" وکیا؟" مارک نے اسے بوں ویکھا جیسے اس کے ذہنی توازن بکرجائے کا ندیشہ ہو۔ ''کیوں یقین نہیں آیا تا؟"اس کے ناٹرات پہ سیم کے لبوں یہ چھکی سی مسکراہٹ چھیل گئی۔ و مجھے جھی نہ آ آاگر میں اس رات بدیوے بھرے اس کچرے کے ڈھیریہ ہے یا رومدد گارنہ پڑا رہتا۔" "مجھے لگتا ہے ہمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔" مارک نے تشویش سے اے دیکھا۔ "اول مول طبيعت ابھي تو صحيح معنول ميس تھيك ہوئی ہے۔"اس کے جواب یہ مارک کی پریشانی دوجند ہو گئے۔ چند سکنڈ اس کی جانب دیکھنے کے بعد وہ ڈاکٹر ہے بات کرنے کی نیت ہے پلٹا تھا۔ کیلن اس سے سلے کہ وہ قدم برسماتا سیم نے اس کی کلائی تھام کراہے ایی جانب دیکھنے پر مجبور کردیا۔ وواس بارتومين اس عورت كومل كيا- ورميري جان في كئي- كيلن اكريس دوباره كسي كونه مل سكانو؟" دوسیم!دیکھوتم اس حادتے کو ذہن پیہ سوار۔" "ميري بات كأجواب دومارك-اكرميس دوباره كسى کونہ مل سکاتو؟"اور مارک اے بے بس نظروں سے وکوئی جواب نہیں ہے تا۔ مرمیرےیاں ہے۔ تو میں کی گجرے کے ڈھیریہ یا کسی تیزرفآر گاڑی کے گا'اس وفت آگر میری جیب ہے کوئی نشائی نکل آئی تو شاید کمیں ہے ڈھونڈ دھانڈ کے حمہیں کال کرلیاجائے

و میری قضول باتوں کے مطلب کو چھوڑو۔ اور ب س لوکہ تمہارے کھر میں چوری ہو گئی ہے۔ "مارك!" اس كى بدلحاظي يە جوزفين دىگ رە كئى تقى جبكه سيم بالكل سأكت مو كنيا تفا-وقعيل- مين معذرت جاهتي مون سيم! ثم يليز حوصلے سے کام لو- ویکھو وہ جو کوئی بھی ہے بولیس اے ڈھوتڈ لے گ۔" شرمندگی کے مارے جوزی کی مجهمين لهيس أرباتفاكه وه كيے بات كوسنجها لے بھلا کوئی کسی مریض کے ساتھ ایبا سلوک کرتا بجھے کسی کو نہیں و هوند نا۔"سیم کی بے بار آواز شرمندہ ہوتی جوزفین کی ساعتوں سے عکرائی تو وہ ساری شرم بھول بھال حیرت ہے اس کاچرہ تکنے گئی۔ جبكه مارك طنزيه اندازمين تنقهدلكا كيبس يراا "نيه كيون نهيں كہتے كہ تم چور كوا چھي طرح جانے ہو سوڈھونڈ تا کیما؟" سیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کاف دار کہے میں جنایا تو سیم جیسے بھٹ پڑا۔ "بال عانيا ول بحر؟" " چريد كدوليل آدي إتم في محصة بالاكول نميس كد تم اس عوریت کوایے کھر میں لے آئے ہو؟" وہ غصے ے بولا تو محبراتی ہوئی جوزفین نے معدیثان تظمول سے دروازے کی جانب ویکھا۔ بیہ شور شرایا کہیں اسبتال كي عملي كونه متوجه كركيتا

'''میری مرضی!'' غفے سے کہتے ہوئے سیم نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ گرمقابل بھی مارک تھا۔ وہ لیے لیے ڈگ بھر آاس کے سرپر پہنچ گیا۔ اور ایک جھکے سے اس کا بازو نیچ گرادیا توجوزفین کی سائس حلق میں آنگ گئی۔

'' تہماری اس حالت کی ذمہ دار بھی دہی ہے تا؟'' اور جوزفین کولگا کہ اب تو دونوں دوستوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہی ہوئی۔ کیکن اس دقت اس کی حیرت کی انتہانہ رہی جب سیم چند کھے خاموشی سے مارک کاچہوں سیمنے کے بعد دل مرفتہ کہتے ہیں بولا۔

"دىنىس-ائىاس حالت كايس خوددمددار مول-"





ایک کے بعد ایک نوالے منہ میں رکھتا جارہا تھا۔اس کے سوال پہ مارک نے نظریں اٹھا کے جوزی کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا کا نثا پریشانی سے پلیٹ میں رکھ دیا۔

"میری توخود سمجھ میں نہیں آرہاکہ اسے کیا ہوگیا ہے کیکن ایک بات توصاف طاہر ہے کہ وہ خوف کا شکار ہے۔ اور ایسی حالت میں ہمیں اے اکیلا نہیں چھوڑتا جاہیے۔"

هورناها سے۔

سريلا ديا-

"پھریہ کہ اسے ڈسچارج کروانے کے بعد میں کچھ دن اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہوں گا۔ اگر تنہیں اعتراض نہ ہوتو۔"

ہیں، حراس نہ ہوتو۔ دسیں کیوں اعتراض کروں گی۔ اس کی حالت نے و مجھے خود پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں اسے جلد از جلد کسی سائیکاٹرسٹ کو دکھانا ہوگا۔" اس کے متفکر اندازیہ مارک نے نری ہے اس کا اتھ تھام لیا۔ دفیے فکر رہو۔ میں کل مہم ہی کسی اجھے سائیکالوجسٹ سے ٹائم لیتا ہوں۔" اس کی بات پہ جوزفین نے آک گری سائس لیتے ہوئے اثبات میں جوزفین نے آک گری سائس لیتے ہوئے اثبات میں

000

مبرکالج میں تھی۔ جس وقت جائشہ کانون آیا تھا۔ وہ
اور نور ہ شام میں شانگ کار وگرام بنائے بیٹی تھیں۔
اور اے ساتھ لے جانے پہ مصر تھیں۔ مجبورا سمبر کو
ہائی بھرتی بڑی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد اس نے
کھانا کھائے نماز پڑھی اور پچھ دیر سستانے کے بعد
تیار ہو کے بیچے آئی تھی لیکن لاؤ بج میں انجم بیٹم کو
موچوں میں غلطاں بیشاد کھ کے وہ چونک گئی تھی۔ یہ
وقت توان کے آرام کاہو آ ہے۔ پھرپھلا۔
"کیا بات ہے مما جان۔ آپ یوں کیوں بیٹی
ہیں؟" تیز قدموں سے ان کے قریب آتے ہوئے اس
ہیں؟" تیز قدمول سے ان کی جانب دیکھا جو اس کی
آواز پہ بےاختیار جو نک گئی تھیں۔
آواز پہ بےاختیار جو نک گئی تھیں۔

گا۔ تم ٹریس نہ ہوسکے یا سرے سے کوئی نشائی ہی نہ مل سکی تو بچھ پہ ایک لاوارث لاش کا ٹھیدلگا کے چند دنوں کے لیے سروخانے میں بھینک دیا جائے گا۔ اور میری باری آنے پہ چند انجان لوگ ایک دن مجھے وہاں سے نکال کے ایک کمنام کھٹے میں ڈال دیں گے۔ جس پہ بھی بھی مجھے ڈھونڈ تا چاہو کے توڈھونڈ نہ پاؤگر تم بھی بھی مجھے ڈھونڈ تا چاہو کے توڈھونڈ نہ پاؤگر تم کمال کھوجاؤں گا' میرے اپنوں کو بھی بتانہ چل سکے گا۔ کیا میں ایسے ہی کس بے کس اور کمنام انجام کے قابل ہوں مارک؟''

بولتے بولتے اس نے اجا نک سوال کیا تو دم سادھے کھڑا مارک اے خاموثی ہے ایک ٹک دیکھے کیا۔ اس منظر کشی نے اس کی رگ و پے میں عجیب سی سنسناہ نے دوڑادی تھی۔

سسناہ فور آدی ہی۔ ''بولو نا مارک کیا میری موت کی خبر'میری لاش کی بدیولوگوں تک پہنچائے گی؟''اس نے مارے وحشت کے اپنے ہاتھ میں دیا مارک کا ہاتھ دیایا تو مارک خود بھی ہے چین ہوگیا۔

بے چین ہوگیا۔ ''دنہیں سیم! نہیں۔ایہا کبھی نہیں ہوگا۔تم ایسے کسی انجام کے مستحق نہیں ہوا۔''اس نے جھک کر شدت جذبات سے اس کاشانہ دبایا۔توسیم کے پورے دجود میں در آنے والی بے قراری اور سراسیمگی سٹ

ی گئے۔

''جسے بھے بہی سنتا تھا۔ اب مجھے کوئی البحس'کوئی

'گٹکش شیں۔'' کمری سانس لیتے ہوئے اس نے

پر سکون انداز میں آئکیس موندلیں۔ اس کی اس بل بل

پر سکون انداز میں آئکیس موندلیں۔ اس کی اس بل بل

پر سکون انداز میں آئکیس موندلیں۔ اس کی اس بل بل

پر سکون انداز میں آئکیس موندلیں۔ اس کی اس بل بل

دیکھا جو اس کی طرح جران پریشان سی کمرے کے وسط
میں بیتھرائی کھڑی تھی۔

000

" یہ سیم کو کیا ہو گیا ہے؟" خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے جوزفین نے اچانک سراٹھا کے مقابل جیٹھے مارک کی جانب دیکھا جو اس کی طرح سوچوں میں گم





''موں بی نیند نہیں آربی تھی۔ اس لیے سوچا ''مہلی لی آباہر ''تعوڑا نی۔ وی دکھ لوں۔'' آواز میں بشاشت پیدا متوجہ دکھی کے دل کرتے ہوئے وہ مشکرا میں۔ مہرنے ایک نگاوبند پڑے مہربے دلی سے اٹھ نی۔ وی پہ ڈال کے ان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جرا ''اجھیا مما جان

> ''کیابات ہے مماجان۔ آپ بچھے مبح سے پریثان لگ رہی ہیں۔''ان کے برابر میں ہٹھتے ہوئے اس نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو انجم بیگم کی آٹکھیں نہ ماح یہ سے بھی بھاتھ م

> چاہتے ہوئے بھی بھر آئیں۔ ''مراابیاک تک طلے گابیٹا؟''ان کے استفسار پہ ایک بو جمل سانس اس کے لیوں سے ٹوٹ کر فضامیں بھرگئی۔وہ جان گئی تھی کہ انہیں کون میات ستار ہی

"آپاس بات کو قبول کوں نہیں کرلیتیں۔ مما جان!کہ زندگی کوئی بچوں کا تھیل ہے جو میں تمہاری اس فضول بات کو قبول کرلوں؟ہم آج ہیں کل نہیں اس کے بعد مجھی سوچاہے کہ کیا ہوگا؟" انہوں نے غصے سے اسے کی کھاتووہ نگاہیں جمکا گئی۔

"زیب اور صغیرتے سامنے ہم پہلے کیا کم شرمندہ ہیں جو تم ہمیں مزید شرمندہ کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔" "آپ کیوں شرمندہ ہوتی ہیں۔وہ جانتے ہیں کہ بہ میراا نافیملہ ہے۔"وہ بلکیں اٹھاتے ہوئے دھیے لیج

و ایسے ناوانی بھرے فیصلوں کو کوئی نہیں مانتا۔ وہ اگر اب تک دئیں ہیں تو صرف اس کیے کہ تم خود ہوش کے ناخن لو۔ کیلن اب بچھے لگنا ہے کہ جمیس خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ "ان کے قطعی کہجیہ مرکے چرے پر اضطراب ابھرا۔ مرکے چرے پر اضطراب ابھرا۔

سرے ہرمے پر اس براب ہوں "پلیز مما جان! آپ لوگ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں تھے۔"اس نے مضطرب نظروں ہے دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ تعبلا۔ لیکن اس سے پہلے کہ انجم کوئی جواب دینیں۔لاؤریج کا دروازہ کھلنے کی آوازیہ دونوں نے ایک ساتھ بلیٹ کردروازے کی جانب دیکھا۔

''مہلی ایا ہرجائشہ لی لی گاڑی آئی ہے۔''اسے متوجہ دیکھ کے دل شیر نے اسے دہیں سے مطلع کیا تو مهر بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معرب دام اور اٹھ سے ای معدل ''اس کی نظریہ

"اس کی نظریں ان کے تھے ہوئے چرے یہ جاتھ ریں۔" آپ بلیز کچھ دیر آرام کرلیں۔"

چھور ارام کریں۔ "کرکٹتی ہوں۔" وہ بے تاثر کیجے میں پولیں۔ مہر بے بسی سے انہیں دیکھتی پلٹ کر یو جھل قدموں سے

بہرس کے ملے جانے کے بعد البتم کچھ کمجے یو نمی خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھی رہیں اور پھرہاتھ بردھا کر سامنے رکھا فون اٹھالیا۔ان کی انگلیاں ''قاضی ولا''کا نمبرملانے گلی تھیں۔

و میرے سے رخ موڑ کراس نے اپناسینہ مسلا کاکہ اس بے چینی اور کھبراہث سے نجلت پاسکے جو اس تلخ حقیقت نے سوتے میں بھی اس کے اندر جگادی تھی کا محراس خوب صورت تاکن کا چہواور اس کادیا ہوا زہر

4205 2015 A Line

اعصاب کے تناؤ نے اس کے اندر عمریت کی طلب بیدار کردی تھی۔ وہ کمنیوں کے بل زور دیتا استعلی ہے اٹھے بیٹھا تھا۔

سائیڈ ٹیمل کی درازے سکریٹ کا پکٹ اور لا کنر نکال کے وہ سیدھا ہونے کو تفاکہ اس کی نظر بیمل کی ٹاپ پہ بڑی 'جہال لیپ کے پاس رکھا فوٹو فریم غائب تھا۔ چند ٹانیسے نیمل کی سطح کو دیکھنے کے بعد اس نے بلیٹ کر مارک کی طرف دیکھا تھا۔ زیدگی میں پہلی بار سیم کو اپنے دل میں کسی کے لیے تشکر کے احساسات افر با کمال دوست تھا۔ اسے مارک کا اپنے ساتھ رکئے کافیصلہ دیکا یک بالکل درست تکنے لگا تھا۔ کافیصلہ دیکا یک بالکل درست تکنے لگا تھا۔

اس کے چرے ہے۔ نگابی ہٹاتے ہوئے وہ خود پہ اللہ بالک استی سے بیڑھے نیچار آیا تھااور الب بجماکر نائٹ بلب کی روشنی میں دھیرے دھیرے چلنادروانہ کھول کے اہرلاؤ بجمیں نکل آیا تھا۔

چلادروازہ خول کے اہرلاؤن میں لیا ہا۔
اپنے پیچے بناکسی آہٹ کے دروازہ بند کرکے اس
نے لائٹ جلائی تھی اور چانا ہوا صوفے یہ آبیٹا تھا۔
سگریٹ جلا کے اس نے ایک کمراکش کیا تھا۔ بہت
دنوں بعد سکون کی ایک کمری لمراسے اپنے اندراترتی
محسوس ہوئی تھی۔ ایک سگریٹ ختم کرکے اس نے
فورا "دو سراسگریٹ جلایا تھا۔

ایندهٔ میان میں دھواں اڑاتے ہوئے اس کی نظر سامنے رکھے سینٹر میل کی جانب اٹھی تھی اور دہ بے اختیار چونک کیا تھا۔

سیم آب ہے بیش قیت کرشل بیسیز اب قائب
سے اکین ان کے برابر میں ڈیڑھ ہفتہ پہلے لاکر سجائے
جانے والے نمایت سے سے چند ایک رنگ برنگے
دیکوریش بیسیز وہیں موجود تھے۔ پیکایک اس کا اپنے
منہ کی جانب برھتا ہاتھ ساکت ہوگیا تھا اور آنکھیں
کویا اس میز برجم می کئی تھیں۔ ان ڈیکوریش بیسیز کو
لورین کے تھرے لا کے وہال اس نے خودا پنے اتھول
دین محبت سے بیلیا تھا اور تب وہ وہال رکھے ان

اس کے روم روم میں کھنچاؤ برپاکرنے لگا تھا۔ یہ حادثہ تو جیسے اس کی روح تک ہے جہٹ گیا تھا اور کیوں نہ چینتا؟ وہ اس لڑک کے ہاتھوں صرف لوٹائنیں کیا تھا بلکہ ذکیل ہوا تھا۔ جمم ہے لے کر احساسات تک اور احساسات کے کرروح تک ذلیل!

تبائے اٹھناد کھ کے سیم نے اپنے عامل بڑے وجود کی پوری ہمنت صرف کرکے اس کی کلائی جگڑلی محی۔ دانتہ اللہ میں کی نظریں اس کی وحشت زدونے

بافتیارلورین کی نظریں اس کی دخشت زود ہے یقین نظروں ہے تکرائی تغییں اور اس کے سرخ لپ اسک ہے ہے ہونوں کی تراش میں بدی ہے رحم می مسکراہٹ نمودارہ وگئی تھی۔

و میں نے تم سے برا ہے وقوف اپنی زندگی میں انہیں دیکھا سے اس کا تمسخراور حقارت کے رکھوں میں دویات کے رکھوں میں دویات سے میں دویات کے رکھوں میں دویات سے میں دویات کے جھائے کا تعالی کا ان کے ترب جھائے تعالی اس نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگ پوری طاقت سے میں پہلیوں میں ماری تھی۔ اس کے جوتے کی توک نے سے کی پہلیوں میں ماری تھی۔ اس کے جوتے کی توک نے سے کو بلیائے تھی۔ اس کے جوتے کی توک اور کو تھی تھی۔ اس کے اور ذات کی جو کراہیں اس بل اس کے حل و ماری کے حل و ماری کے حل و ماری کے اندر کو بجے رہی و ماحال اس کے اندر کو بجے رہی

207 2015 F (Licus)

ایں کیے دونوں نے مزید کسی مشکل کے اپنی اپنی راہ لی تھی۔

یہ الگ بات تھی کہ سیم کو ای دولت بچانے کے لیے بے تحاشا پارٹر بیلنے پڑے تھے اور تب اس نے شادی جیسی بقول اس کے بے ہودہ اور لغوچز ہے بھیشہ کے لیے تو بہ کی تھی۔ لیکن دہ اپنی تو بہ پر قائم نہیں رہ سکاتھا۔

محض ایک بی ہفتے بعد لورین کا چرواس کے وال ذہن اور اس کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا۔وہ یو تنی آنا"فانا"لوگول اور چيزول تے عشق ميس كر فار مونے كاعادى تقا-جب تك مقصود كويان ليتا طلب كا بخار ايك سوجار درجيه بمنجارة تااورجب جزدسترس مي آجاتی توشوق کا پیانہ بھرنے میں زیادہ درینہ لکتی اور اب کے توواسطہ بھی لورین سے پڑا تھا۔ جو کسی ساحمہ ے کم نہ تھی۔ وہ زندگی کے ایک ایک کمے سے "زندگ" کشيد كرنا جانتي تھي- وه اتني مخرك اور ایدو سخر پند تھی کہ سیم جیسے سمالی مخص کو بھی اس کا ساتھ ڈینے کے لیے اپنی رفتار بردھائی پڑی تھی۔اتنے عرصے بعد بناکی زنجیرے یوں اڑے اوے پھرنااس كے ليے ايك بے عدرومانوي اور بھرپور تجربہ تھا جواس نے لورین کے اصراریہ بی مارک تک سے چھیایا تھا۔ لورین کی مرای نے اس کی من موجی اور بے نیاز فطرت كوخوب موادي هي-وه كون هي؟ كس خاندان ے تعلق رکھتی تھی؟اس کاماضی کیساتھا؟ سیم کوان باتوں ہے کوئی سرو کارنہ تھا۔

وہ بنائسی کو بتائے خود جاکراس کی ایک ایک چیز اس کے ڈر بے نمامکان سے سمیٹ لایا تھا اور لاکراس نے وہ تمام چیزس بردی محبت سے اپنی چیزوں کے ساتھ سجا دی تھیں۔ ایک دو سرے کہلومیں سجنے کے بعد ان کے درمیان موجود فرق اور بھی شدت سے ابھر کر آیا تھا بھی تکر تب بھلا سیم کو کب بروا تھی بلکہ اسے تو یہ فرق میں سیاسی کو کب بروا تھی بلکہ اسے تو یہ فرق میں سیاسی کو کب بروا تھی بلکہ اسے تو یہ فرق میں سیاسی کو کب بروا تھی بلکہ اسے تو یہ فرق میں آیا تھا یا شاید ہی قدرت کی فشا

أوراب جب في الرفي كالحكم آيا تفاتوه حق دق

قیمتی کرشل ہیسن ہے بھی زیادہ ہے تھے۔وہ کتنی در لورین کے پہلومیں کھڑاانہیں نمار تارہاتھا۔ میکن اب رات کے اس پہرا سے وہ چیزیں اس قیمتی میزیہ اپنی او قات آپ بتاتی محسوس ہورہی تھیں۔

میزیہ ابنی اوقات آپ بتاتی محسوس ہوری تھیں۔ دونوں میں زمین اور آسان کا فرق تھا۔۔ ''یہ فرق اسے پہلے کیوں نظر نہیں آیا تھا؟'' تعجب سے سوچتے ہوئے اس نے سگریٹ کا گہرائش لیا تھا۔ بے اختیار وہ ابنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدم اور اس کی نظریں بورے گھر میں بھٹلنے گئی تھیں۔

ہر جگہ ہے آسان غائب تھا اور زمین رہ گئی تھی۔ یوں جیسے اس رات اپنی ذات سے متعلق اس کی تمام خوش گمانیاں غائب ہو گئی تھیں اور صرف اس کی لاجاری اور بے بسی رہ گئی تھی۔

وه بير كيسا نقصان كاسودا كربيشا تفا؟ واقعي شايداس ے برا بے و قوف اور کوئی نہ تھاجو خود کو عقل کل سمجھ کے نجانے کون کون سے بھراور کنکرایی جھولی میں اب تک بھرتا رہا تھا اور اب جو عقل ٹھگانے آئی تھی تو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنے پانی میں تھااور اپنے حق میں كتنے غلط فیصلے کرچکا تھا۔ پہلا غلط فیصلہ سوزی کواپی شریک سفرینانے کا تھا۔جس کی خود سراور تھلی فطرت اس کے سامنے تھی مگر پھر بھی اس نے سوزی کوساری ونياس مكرك كرابنايا تفاكيون كدان دونول كي فيعليز ان کی شادی کے خلاف تھیں جیکہ انہیں ہے غلط ملمی ہو گئی تھی کہ ان جیسی ذہنی ہم آہنگی شاید ہی کسی خوش تعیب جوڑے کے درمیان پائی جاتی ہوگی الیکن جب سوزی ایک معثوقہ ہے ایک بیوی کے روپ میں آئی تھی تب سیم کو احساس ہوا تھا کہ دھونس جمانے اور من ماني كرفي والى بي باك فطرت عورت كے ساتھ

208 2015 A CHAN

ڈرا تک روم میں وہ جاروں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خاموش جینے تھے۔ رسمی مفتلو سٹ چکی تھی اوراب وقت تفاكه اصل موضوع كي جانب پيش رفت کی جاتی جس کا ہر پہلو تعلی کتاب کی طبعے تھا۔ پھر بھی صغير قاضي كوبات شروع كرنے كے ليے الفاظ ترتيب

وبعائی جان اور آیا۔ آج میری آمد کامقصد مرف مراور ہی کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ آپ بی بتائیں "آخر آپ دونوں نے اس بارے میں کیا سوچاہے؟" انهول نے سامنے بینے ابراہیم صاحب اور اجم بیلم کی طرف سواليه تظرول سے ديکھاتو ابراہيم ملک نے اک مرى سالسى كى-

"سوچناکیاہے صغیر 'ہرچیز تمہارے سامنے ہے۔ مری ضدیے جے بی ساکرویا ہے۔" "وہ بچی ہے بھائی جان-اس کے بیچھے لگنا کمال کی عقل مندی ہے۔"صغیرصاحب کی بات پر نیب بیلم کی پریشان نگاہیں بھن کی جانب اٹھ کئیں۔وونوں کی تظرین ملیں تواجم نے اک بے آواز یو جھل می سائس

وو کیا کروں؟ تم بی بتاؤ؟ ابراہیم صاحب نے تھکے صغیرقاضی کی جانب دیکھا۔ "ميرے خيال من تو آپ سب سے پہلے اے قاضی ولارخصت کرنے کی تیاری کریں۔"کورشوہر کی بات يد زيب كاول اس تيزي سے دوب كر ابحراك ان ى سائس ايك بل كورك ي ي-ودليكن صغيرًا مرايبانس جاهي-"انجم بيكم نے

"جانتا مول آيا! ليكن اب تمورى سي سخق توكرني يراع كى آپدونول كو-"

آپ لوگ ذرا حالات کو نیا رخ دینے کی کوشش تو

بيفاات سامن موجوداس واصح بوت فرق كود مكه اور بركه رہانفا۔ اپنے نیصلے جواسے بھی غلط نہ کیے تھے رات کے اس سراہے یکا یک ان میں ست ی خامیاں بت ی مزوریاں نظر آنے کی تھیں۔ وہ اپنی بدلتی سوچ پہ جران تھا۔ الکیوں میں دنی راکھ ہوتی سکریث نے اس کی الکلیوں کو چھوا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے ہوش ي ونيام لوث آيا-

"بير-يدسبكيابورباب؟"سكريث ايش رز میں مسلتے ہوئے اس نے پریشانی سے اپنا سر تھام کیا۔ "يلے مرزعم دهرموا اور أب اب يداحساس!...او گافسد كيامس برلحاظ علط تفا؟"

نجلالب دانتوں تلے دبائے اس نے ڈو ہے دل کے ساتھ سوچات ہی ایک جھماکے کے ساتھ ذہن کی اسكرين يد ب موشى كى حالت ميس ديكها جانے والا خواب واستح بون لال

وران کاریک گلیاں اس کے بھا گے قدم خوف تاك بھوكے كتے "بند دروازے اور ان سب كے ورميان اس كىدوك ليے كھلنے والافقط ايك ورساس کے قدموں کا اس دہلیز کو چھوتا۔ اور ۔۔ اور اندر جانے كے بجائے ليث جاتا!وايس ماريكيوں ميں ليث جاتا! حرت سے سوچتے ہوئے سیم بے اختیار پریشانی کے عالم من سيدها بوا-

"يـ - يه بعلا كيما خواب تفا؟"اس نے بے يقيني ے بلیں جھیکا تیں۔ "اور یہ وہ کس پناہ گاہ کے دروازے کو کھلا جھوڑ آیا تھا۔وہ بھی اندھیروں کی جانب مشكلات كى جانب..." تعجب سوية موئ اس كا مل مهم کمیاتھا۔

نجائے کیوں!لین اسے بدخواب محض خواب نہ لك رباتفا بلكه إيك اشاره لك رباتفا- ايسااشاره جواس





ليون ي ولي يي سكي نكلي كئ-باختیار اجم نے آگے بردھ کے انہیں خودے

" مجھے معاف کروو زہی۔ میں امال کے بنائے ہوئے رشتے کو بچانہ سکی۔" آنسوا تجم بیکم کی آنکھوں ے ٹوٹ کے بہہ نظے تو بھن کے سینے سے کلی کھڑی زيب كاضبط بهى جواب دے كيا-

جبکہ ابراہیم ملک اپنی چی کی روح سے شرمندہ ہوتے چورچورول کے باہرتکل کئے۔

مبح کے آٹھ بج رہے تھے جب مارک نیندے بيدار ہوا تھا۔اپ برابر خالی بسترد مکھ کے وہ سی سمجھا تھا كه سيم باته روم بن بوكا مرجب وس من تك اندر ے کوئی بر آمدنہ مواتورہ تیزی سے اٹھ کریاتھ روم کی جانب كيااورات خالى وكمه كروه يك لخت كمبراكيا-الشيرول كمرے كاوروازه كھول كوه تيزقدمول الورج من جلا آیا اور صوفے یہ نظریو تے بی اس کے سینے ہے اک سکون بھری سائس پر آمد ہوئی۔ سیم صوفي ليثاكري نيندسور باتفا-

وہ مطمئن ساچلتادوسری طرف رکھے کاؤج یہ آگے کر ساگیا۔ سوئے ہوئے سیم کو بے دھیانی سے تکتے موئ و سيدها موالو نظري صوفي كاليك جانب نے نین پر رکے درمیانے سائز کے گئے گئے ہے۔

"دير تورات تك يمال نميس تقا-" بريرط ترموك وہ ای جگہ ہے اٹھ کراس ڈیے کی جانب برسما۔ اور اے کھول کردیکھنے کو جھکا ملیکن جوں ہی اس کی نظر اندرر مى چزول ے الرائى ده باعتيار تحل كيا ب لورین کاسلان تفالیعنی شیم رات بحراس

كريس-"صغيرصاحب في رسان سے كتے ہوئے الجم اور ابرائيم صاحب كود يكها "حالات أتى آسانى سے نيا رخ شيس ليس ك مغير-"ابرائيم ملك كيو حمل لهجيد صغير قاضى ب اختیارخاموش ہوگئے۔ "توبس پھراس تام نمادر شنے کو ختم کیجئے۔ معاملہ خود

ى يارلگ جائے گا۔" چند لمحوں کے توقف کے بعد صغيرصاحب دونوك لبح مي بولي تو درانهنك روم من موجود تنول إفراديه خاموشي جما كئي-

"معذرت كے ساتھ بعائى جان الكين ميں اب اس بات كومزيد الكاف كے حق مي نسي اور يد ميرا آخرى فيصله ب-" اني بات ممل كرتے ہوئے وہ اٹھ كعرب ہوئے تو پریشان حال زیب بھی شو ہر کے انداز يداندر بى اندرخا ئف موتى اى جگه سے اٹھ كئيں۔ دم چهاهمغیر!تم بینهو تو سهی-» بهنونی کایون ای جاتا 'الجم كوبھى بريشان كركيا و سرعت سے الحيس تو اراہم ملک جے کی تیجیہ بھے گئے۔ ورثم مي كتي مو-اس نام نهاد رشت كودافعي اب اے انجام تک بھی جاتاجا ہے۔"ان کی بات بر مغیر قاصى نے سوائے خاموش نظروں سے اسیس دیکھنے كے كوئى جواب نہ ديا "كيكن الجم اور نيب كے دل جيے · La

"بيكياكم ربين آب كه توسويس-"انج نے لیث کردہائی دی۔ آبراہیم صاحب بھی اٹھ کھڑے

وسوج ليا ہے۔ مرک جان اس رہنے سے جھو ئے كى تو كچھ ہوگا۔ "ان كے قطعی لہجيہ الجم بے بى خاموش مو كئي-وس ہو سیں۔ سیس کل بی اپنے وکیل سے بات کر تا ہوں۔"



ہو کے والی آیا تھات سیم آنکھیں کھولے صوفے پہ جین لیٹا تھا۔

\* "كيى طبيعت ہے تمهارى؟" مارك اس كے پيروں كى جانب آركا۔

" منظیک ہوں۔ تم نے وہ تصویر کہاں رکھی ہے؟"
میم کی نگاہیں چھت ہے۔ ہث کے مارک کے چرے
ہے آنگیں جو اس کے سوال پہ ٹری طرح جو نگا تھا۔ یعنی
میم جان کیا تھا کہ اس کے بیڈ سائیڈ ٹیبل ہے ان
دونوں کی تصویر اس نے اٹھائی تھی۔
دونوں کی تصویر اس نے اٹھائی تھی۔

"اندرالماری میں ہے۔"اس کے بے تاثر چرے کو تکتے ہوئے ارک نے جواب دیا۔

" لے آؤ بلیز۔" وہ دھیرے سے بولا تو مارک بیڈ روم کی جانب بردھ کیا۔الماری میں سے تصویر نکال کے وہ والیں آیا تو سیم اٹھ کر بیٹھ کیا اور خاموثی ہے اس کے ہاتھ سے فریم پکڑلیا۔

فریم میں جڑی تصویریداک نگاہ غلط ڈالے بنا اس کے کئی
نے فریم کو الٹ کر اندر موجود تصویر نکالی اس کے کئی
الکورے کیے اور فریم کو جیٹھے جیٹھے نیچ بڑے ڈب میں
اجھال دیا۔ اس کی اس حرکت یہ مارک کھظ بھر کو جران
رہ کیا گئین اسکتے ہی کہے اس نے خود کو سنبھالتے
ہوئے تصدا "کاریل کیج میں سوال کیا۔

"تم نے اپنی باقی چیزوں کوچیک گیا ہے؟" "بہوں۔ "اس نے تحض بنکار ابھرا۔ "زیادہ نقصان تو نہیں ہوا تا؟" اور مارک کے سوال سیم کی خالی خالی سی نگاہیں اس کے چیرے پہ آٹھبرس۔ اس کے ماٹر ات پرمارک پریشان ہوگیا۔ "کیا زیادہ نقصان ہوا ہے؟" وہ اس کے قریب

ر ایا۔ "بہت۔ بہت زیادہ" اس نے مل کرفتی سے اب دیا۔

وات علام "محر تهمارالا کرنو محفوظ ہے۔" مارک پریشانی ہے "

" دربس وی محفوظ ہے 'باتی توسب ختم ہو گیا۔ " سیم نے شکھے ہوئے انداز میں اپنا سرصوفے کی پشت پ

" ایماکرو ٹاشتاکر کے عائب ہونے والی ساری چیزوں کی ایک کسٹ بناؤے ہمیں اب یہ معاملہ ہرحال میں پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔" مارک کی بات پہ ایک چھکی می مسکراہٹ سیم کے لیوں پہ پھیل گئی۔ ایس کی نظریں اوپر چھت پہ جمی نجانے کیا تلاش کردہی

"ساری رات می توکیا ہے" "اجھا!" مارک نے چو تکتے ہوئے اسے دیکھا۔" یہ تو بہت عقل مندی کاکام کیا تم نے۔" "بس ایک آخری چیز سمجھ میں نہیں آرہی۔" وحرے سے کہتے ہوئے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل کے ارک کو دیکھا۔

'' بیر کہ میں کس پناہ گاہ کے دروازے کو کھلا چھوڑ آیا ہوں؟'' اور مارک کا منہ اس کی بات پر مارے جیرت کے کھلا کا کھلارہ گیا۔



رات کھانے کی میزیہ وہ تینوں موجود تھے۔ارک
چو تکہ جوزفین کو ساری بات ہے آگاہ کرچکا تھا۔اس
لیے ادھرادھری باتوں کے درمیان اس نے قصدا سیوں
بات شروع کی جیے ابھی بھی یاد آیا ہو۔
"باں میکمی تمہارے کرن کا کیا بنا؟"اس نے کھاتا
کھاتے ہوئے ارک کی طرف دیکھا۔
"دیکھر؟"جوزفین نے جوابا "استفسار کیا۔
"دیکھر؟"جوزفین نے جوابا "استفسار کیا۔
"دیکھری امراض نے موقو۔" مارک نے
سیم کی طرف دیکھا۔
"دیکوں نہیں۔" سیم نے دھھے لہج میں کہا۔
"دیکوں نہیں۔" سیم نے دھھے لہج میں کہا۔
"دیکوں نہیں۔" سیم نے دھھے لہج میں کہا۔
"دیکوں نہیں۔" سیم نے دھیے لہج میں کہا۔
"دیکوں نہیں۔" سیم ملنے ملانے کا خواہاں نہ تھا گمروہ
فی الوقت وہ کسی ہے بھی ملنے ملانے کا خواہاں نہ تھا گمروہ
فی الوقت وہ کسی ہے بھی ملنے ملانے کا خواہاں نہ تھا گمروہ

یوں دوٹوک انکار مارک کو نہیں کرسکنا تھا۔
''دیکھو۔'' دہ محض سمی کمہ پایا تھا۔
''دیکھو۔'' دہ محض سمی کمہ پایا تھا۔
تو احجما نہیں گئے گا۔'' مارک کی بات یہ دہ لحظ بھر کو خاموش ہوگیا۔ خاموش ہوگیا۔ خاموش ہوگیا۔ ''ویسے بھی تنہیں اب اپنی تاریل روٹیمن کی طرف آتا جا ہے۔'' جوزی نے بھی مداخلت کی تو وہ آتا جا ہے۔'' جوزی نے بھی مداخلت کی تو وہ

خاموشی تے اپنے دیکھنے لگا۔
"شاید تم سیجے کہ رہی ہو۔" وہ کچھ سوچتے ہوئے
بولا۔ تو مارک ہے اختیار مسکر ادیا۔
"زیردست۔ بیری تا مردول والی بات۔ تہیں اپنی

ول پاورے خود کو سنبھالنا ہوگا۔"اس کے رسان سے کہنے ہر سیم دھیرے سے مسکر تا اپنی پلیٹ کی جانب متاحہ ہوگیا۔

''واقعی۔ مجھے اپنی توت ارادی ہے ہی خود کو ان فعنول سوچوں ہے نکالبنا ہوگا۔'' نوالہ منہ میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ ''تمہاری غلطیوں کی نشان دہی کرتی ہے سوچیں وہ ممی ہیں میرے ساتھ یہاں آپ کے کلینگ نہیں وہ ممی ہی میرے ساتھ یہاں آپ کے کلینگ نہیں آئے گا۔ "شام میں مارک سائیکاٹرسٹ کے سامنے بیشا تھا۔ سیم کی حالت اس سے ڈسکس کرنے کے بعد مارک نے مبتی لیج میں کہا تو ڈاکٹر نے ایک ممری سانس لی۔ ممری سانس لی۔

" پھریہ کہ آگر آپ کو زخمت نہ ہو تو کیا آپ میرے کزن بن کے اس کے گھر میرے ساتھ جل کتے ہیں؟" مارک نے قدرے جھکتے ہوئے کہ اتو ڈاکٹر بل بھر کو خاموش ہو گیا۔

''دیکھیں مسٹرمارک'ایہا ہو تا نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے صرف ایک سٹنگ تو نہیں۔۔'' ''میں جانتا ہوں سر! لیکن اگر آپ ایک بار اس سے مل لیں گے توشاید اگلی باروہ خود آپ سے ملنے کے

لیے تیار ہوجائے آپ بلیز۔ بلیز میری درخواست قبول کرلیں۔ دیکھیں 'یہ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے۔"اس کی بات کا منے ہوئے ارک التجائیہ انداز میں بولانوڈاکٹر جیسے بے بس ساہوگیا۔

"اچھائھیکے۔ میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔" "بہت بہت شکریہ سرے میں آپ کی مدد کے لیے منون ہوں۔" مارک کاچہو کھل اٹھا۔

"آب بس اتا خیال رکھیے گاکہ آپ کی اتوں ۔"
اے یہ شک نہ ہوکہ آپ ایک سائٹکاٹرسٹ ہیں۔"
" بے فکر رہیں۔ "ڈاکٹر نے مشکراتے ہوئے اپنے
سامنے کھلے لیب ٹاپ یہ انگلیاں چلائیں۔
"کل میں پانچ ہے چھ کے درمیان فارغ ہوں'
آپ ہونے پانچ بے تک یہاں پہنچ جائے گا۔" اس

ے پیدیں ہیں ہوں۔ "ضرور۔۔" ارک مسکرا تاہوااٹھ کھڑاہوا۔ "ایک بار پھر آپ کابہت شکریہ۔" وہ ممنون سابولا توڈاکٹرنے مسکراتے ہوئے اثبات میں سرملادیا۔

000





اینے کمرے میں آگراس نے دروازہ بند کیااور بیڈیپہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچیانہیں چاہتا تھا۔ کچھ بھی!

تختی ہے آئکھیں بند کرتے ہوئے اس نے چرے
پہازور کھ لیا۔اب بیاس کی کوشش تھی یا نبیند کی دواکا
اثر کہ جلد ہی اے اپنے اعصاب پہ غنودگی چھاتی
محسوس ہوئی تھی اور اس سوئی جاگی کیفیت میں اسے
دور ہے ایک آواز ذہن پہ دستک دیتی محسوس ہوئی

''نونتاہے جب جام آرزو تب در آئی کھلتاہے۔۔'' ''آل۔ بیہ بیس کی آوازہے؟''ڈوہے ڈئن نے سوچنے کی کوشش میں آنکھوں کو کھولنے کی سعی کی تھی'مگر پوٹوں یہ گویا منوں بوجھ آ دھراتھا۔اتنے میں آوازدوبارہ آئی تھی'لیکن مزیددورے۔ ''ٹونٹا۔ جام آرزو در آگی کھلتا۔۔''

"مطلب؟"ایک اور آواز ابھری تھی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ گراستاٹا! (باقی آئندہ ماہ ان شاءاللہ)

 فضول ہیں کیا؟ "اندرے آیک آوازی آئی تواس کا نوالہ چیا گامنہ رک گیا۔

نوالہ چبا گامنہ رک گیا۔ "معضول نہ سبی جمکین ہیہ میراسوچنے کاانداز نہیں!" میں چیزوں کو اس نظریے ہے دیکھنے کاعادی نہیں!" اس نے غصے اس آواز کو باور کروایا۔

'''تونت ہی تومنہ کے بل گرے ہو۔'' آواز نے تصفحا انگایا توسیم نے لب بھنیچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کا نٹا پلیٹ میں پینخدہا۔

۔ںں دیو۔ اس کی اس حرکت یہ اپنے دھیان میں کھانا کھاتے مارک اور جوزی نے چونک کر اس کی طرف اور پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔

"سیم! تم محیک تو ہو؟"اور مارک کی آوازیہ اے بھی جیسے اپنی علطی کا احساس ہوگیا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوگیا۔

"" آئی ایم سوری سوسوری یار۔" چرے یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مقابل بیٹے مارک کی طرف

میں ایک است نہیں الیکن تم ٹھیک تو ہونا؟" مارک نے نری ہے اپناسوال دہرایا۔ میں نہیں ہے اپناسوال دہرایا۔

"ہاں جمیں۔ جمیں میں تھیک جمیں۔ شاید کل رات کی بے آرامی نے جھے تھکادیا ہے۔"مزید بات بنانے کا اس میں حوصلہ نہ ہواتو تھک کراس نے قبول کرلیا۔

۔ وقعی تمهاری دوائی لاتی ہوں۔ "جوزی سرعت سے اتھی۔

''نینڈ کی دوابھی لاؤ۔اس کے لیے بھرپور نینڈ بہت ضروری ہے۔'' مارک نے پچھ سوچتے ہوئے با آواز بلند کماتوجوزی اثبات میں سرملائی کمرے کی طرف جل ، کہا۔

جوزی نے دوائی لاکے اس کے سامنے رکھیں تو سیم نے چیپ چاپ انہیں منہ میں رکھ لیا۔ "میں لیننے جارہا ہوں۔" کری پیچھے دھکیلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو دو توں نے اثبات میں سرملادیا۔

المندشعال سمبر 213 2015 <u>المنابعة</u>

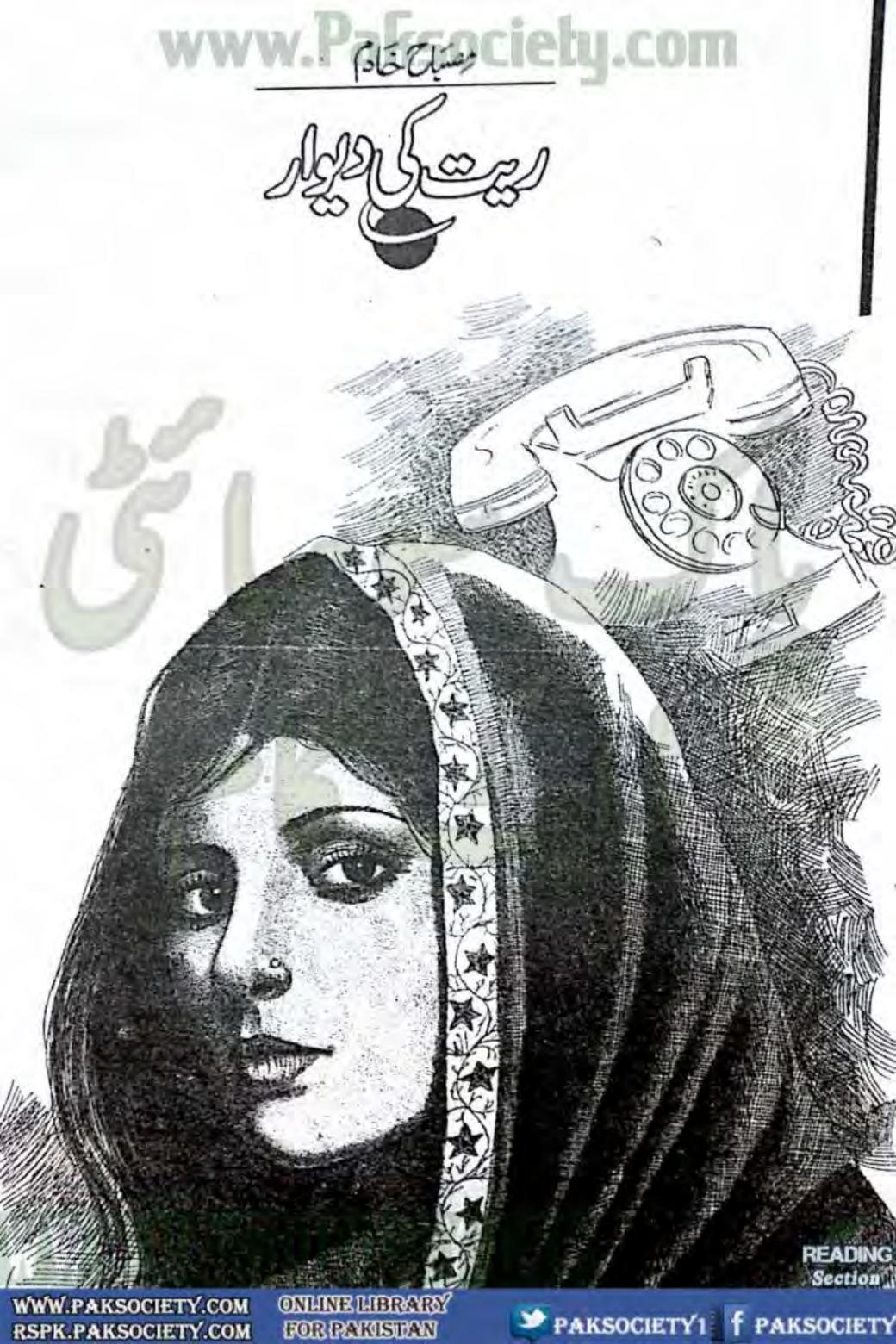

کے سائے گھانالاً کرر گھالہ حسب معمول اس نے نوالہ وڑنے سے پہلے ٹی وی آن کر لیا۔ سارے دن کی انتقک محنت کے بعد رات کا یہ ابتدائی پہر جیسے خوشگوار ہوا کا ایک جھونگا ہو یا تھا اس کے لیے .... حسنہ کا مسکرا تا چہرہ اور کھانے میں لذت بن کر تھلی اس کی محبت بھرہ اور کھانے میں لذت بن کر تھلی اس کی محبت بھرہ کراسے و کھنا 'سنتا اور اس کا خیال رکھنا دنیا کا سب سے اہم کام لگتا تھا۔ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو سب سے اہم کام لگتا تھا۔ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کے ور ران اپنا من پند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کا ہے وران اپنا من پند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کا ہے وران معروفیت لگتی تھی۔

آیی ہی ممعوفیت میں حسنہ کی کسی بات کاجواب دیتے ہوئے ٹی وی پر چلتے اس منظر نے بالکل اچا تک ہی اس کی توجہ اپنی جانب تھینچ کی تھی اور وہ جود ہے ہی آج کل کی عور توں کے بدلے رنگ ڈھنگ سے خاکف

رہتا تھا'سر جھنگے بنانہ رہ سکا۔ ''پیانہیں کیا ہو گیاہے آج کل کی عور توں کو ۔۔۔ نہ کوئی خاوند کی عزت ہے دل میں اور نہ ہی اس کی

RSPK.PAKSOCIETY.COM

دوبس بین ای موضوع پراپ اور کوئی بات نهیں سننا چاہتی بے ایک ہے ہوئے تخص کا ساتھ مجھی میری خواہش نہیں تھا۔ مجھے ایک مکمل گھر' مکمل انسان چاہیے ۔۔۔ للذا اب بیہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہویا اپنی مال کی پند کے ساتھ ؟"

اس کالبجہ حتمی اور دو ٹوک تھا۔ جس نے مقابل کو مکمل طور پر ہے بس کر دیا تھا۔

"پلیز نازلی! آسے تو مت کہو ۔۔۔ تم جانی ہو بمیں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم میری محبت ہو اور وہ مجبوری ۔۔۔ تمہارااوراس کامقابلہ ہی کیاہے؟" "بیر مقابلہ میں نے نہیں 'تم نے شروع کیاہے فراز! اور اب اس کا انجام بھی تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے۔۔۔۔ اور وہ تمام عمد و بمان جو پچھلے دو سالوں میں تم ہارہا مجھ ہے کر ہے ہو۔ مجھے امید ولا رہے ہیں کہ تم

# # #

مجھے ہارنے نہیں دو گے۔"وہ خاموش ہو گیا۔

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

نیاز ابھی ابھی ورکشاپ سے لوٹا تھا۔حند نے اس

# مُكِمَانِيْنَ



FOR PAKISTAN

رمھائی کو خیریاد کہ دیا۔ ایک تو تھوڑی سی زمین سے
پہلے ہی بمشکل گزراو قات ہوتی تھی۔ دو سرااس کااپنا
دماغ بھی پڑھائی سے زیادہ کام میں جاتا تھا۔۔۔ اس لیے
باپ اور چچائے آدارہ کردی میں وقت ضائع کرنے کا
موقع دینے کے بجائے گاؤں کی واحد ور کشاپ میں
سکھنے کے بجائے گاؤں کی واحد ور کشاپ میں
سکھنے کے بخادیا۔

ا ہے بھلا کیااعتراض ہو سکتا تھا۔۔ یہ اس کامن پند کام تھا۔ جے سکھنے میں اس نے زیادہ وفت نہیں لیا ' اور محض چند ہی مہینوں میں اس فن میں طاق

ہو ہیں۔ تبہی ایک دن شہرسے نئی فصل کے پیچے لینے گئے ابا اور چچاکسی ظالم ٹرک ڈرائیور کی اندھی رفتار کی جھینٹ چڑھ گئے اور خون میں لت بہت ان کی لاشوں نے گھراور دل دونوں میں کمرام برپاکردیا۔۔

نیاز جیسے تیسے زمین پر کام کرکے روزی روتی کا سامان کرنے لگا اور حسنہ نے مال کی حالت دیکھتے ہوئے کا کمر کا انتظام سنبھال لیا۔ سال پر سال کزرا اور شوہر کی ودائی کے محض چار برسوں بعد ہی تلمت بھی راہ عدم سدھار گئی۔ مگر جاتے جاتے نیاز اور حسنہ کو آیک بندھن میں باندھ گئی۔ ان دونوں کو بھلا کیا اعتراض ہوتا بندھن میں باندھ گئی۔ ان دونوں کو بھلا کیا اعتراض ہوتا مقال نیاز تھا۔ اس کا ہر لفظ حسنہ کے لیے تو ساری دنیا ہی فقط نیاز تھا۔ اس کا ہر لفظ حسنہ کے لیے تو ساری دنیا ہی فقط نیاز تھا۔ اس کا ہر لفظ حسنہ کے لیے تو سرف آخر تھا اور وہ حقیقی معنوں میں اسے دیکھ دیکھ کر جاتے تھے۔

سی میں کے گزرنے کے بعد ان کی رہتے کی ایک پھو پھی خدیجہ نے ان کا برط ساتھ دیا تھا اور کی اہ ان کے پہری خدیجہ نے ان کا برط ساتھ دیا تھا اور کی اہ ان کے پاس میں تھا' پاس کیے شروع سے ہی حسنہ اور نیاز کے والد انہیں اس کیے شروع سے ہی حسنہ اور نیاز کے والد انہیں اپنے بھا ہوں کی طرح پارے تھے۔ اس تعلق نے انہیں ہمیشہ ان دونوں کا خیال رکھنے پر مجبور کیا' پھرنیاز کا وکیا تو گاؤں کی زمین سے منافع نہ پاکر قریبی شہر منظل ہو کیا تو اس و تھا ہو کیا تو اس و کیا تو اس کی بھر پور مجوریوں کا احساس ۔۔ ہرمعاملے میں بس اپنی ہی مرصی چلائی ہے ان کو۔۔۔ بھٹی بندہ پوچھے کہ آگر اتنا ہی غلط کام ہے دو سرابیاہ کرناتواللہ پاک نے چارشادیوں کی اجازت کیوں دی ہے مرد کو۔۔۔۔ اور وہ برائے نائے کے مرد بھی تو تھے تال 'وہ چھوڑ کئی کئی بیاہ کرتے تھے ایک وقت میں ۔۔۔ برشاباش ہے ان کی بیویوں کو 'معرب برداشت کرتی تھیں وہ بھی ایک گھرمیں 'آ ہے سامنے۔''

وہ کھل کراپی تاکواری کا اظہار کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ قیمہ مٹرسے انصاف بھی۔۔۔ حسنہ جو بوے غور سے سنتی نیاز کالفظ لفظ اسنے اندرا آبار رہی تھی 'بیشہ کی طرح مراثبات میں ہلانے کئی۔۔۔ طرح مراثبات میں ہلانے کئی۔۔۔

ا آولی اور بے صبری ہوگئی ہے۔ کیکی عورت واقعی ہوی ا آولی اور بے صبری ہوگئی ہے۔ کیکن ابھی بھی دنیا میں الیمی عور تیس موجود ہیں جن کے شوہردو چھوڑ چار ویاہ بھی کرلیس تال توانہیں فرق نہیں پڑتا۔" ویاہ بھی کرلیس تال توانہیں فرق نہیں پڑتا۔" بسااور سرجھنگ کر کھانا کھانے لگا۔

### \$ \$ \$

حنہ اناز علی کے سکے بچاکی بیٹی تو تھی ہی۔
ساتھ ساتھ بہاتھ بجیان سے آج تک بل بل کی سکی اور ہر
خوشی عمی کی ساتھی بھی تھی۔ حنہ کی مال تکست کی
شادی کو ابھی دوماہ ہی ہوئے تھے جب نیاز کی پیدائش پر
اس کی مال زندگی کی بازی ہار گئے۔ تکست نے بنا کسی کے
کے سنے ۔ بری خاموشی سے اس کی پرورش کی ذمہ
داری اسپنے سر لے لی۔

پھر تین سال بعد جب خود اس کے ہاں حنہ کی پیدائش ہوئی تونیاز کی تنہائی کو جسے محفل مل کئے۔وہ اپنا سارا فارغ وقت اس کے ساتھ تھیل کر بتائے لگا اور حنہ بھی اس کی عادی ہوگئی تھی۔

وقت ہوئی گزر تا کیااور پرائمی کے بعد گاؤل میں مزید تعلیم کی سمولت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے

المدخاع سبر 216 2015



نصن کی رقم سے نیاز نے ایک دکان خرید لی اور كاژيول كا مكيتك بن كيا- باتھ ميں ہنرو تھاہي سونے یہ سیالہ اس کی محنت 'ایمان داری اور اچھے اخلاق نے کچھ ہی عرصے میں اس کی دکان کو ایک ور کشاب میں بدل دیا .... ایکھ علاقے میں کم بھی خريد ليا اور انور اور عي في إنسيس والدين كے عمدے برفائز كركان كي زند كيول كو جمى ممل كرويا-خوشیاں ان کے آنگن میں بہتی تھیں اور محبت ي تھيوں ميں .... انور بارہ اور على سابت سال كى ہو گئ مھی مراہمی بھی نیاز کی پُر جدت نظریں سند کے رخسارول برلالي بلميرويق تفين جيس كوئي نيانويلاشادي شده جو دا موسدائيس ايك دوسرے كى محبت يرايابى اندها اعتاد تھا۔ شاید اس کیے کہ اہمی تک ان کی محبت نے کسی آزمائش کا مند نہیں دیکھا تھا۔۔ اور محبّوں کے بھرم قائم رہے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا وفت بھی آئے بھی تا۔۔۔

وہ برا منمک سا آئینے کے سامنے کھڑا اپنے کیلے بالول كو كتكمي سے جملنے میں مصوب تفااور حندای انهاك سے يك تك اسے ديكھ رہى تھى۔ وہ آج اینے دوست کی شاوی میں مرعو تھا۔ کلف کے سفید کر کڑاتے سوٹ کے ساتھ سیاہ بند جوتی ۔۔ اورسیاہ واسکٹ کے ساتھ وہ بست اچھالگ آرہاتھا۔ ويكر مردون كى نسبت كم عمرى مين بى شادى كريے كے سببوه ليس بإره ساله يح كاباب نهيل لكاتفا-ہزاروں نظریں اب بھی اس کی طرف اٹھی تھیں اور ان میں سب سے جدا نظردے کی می۔ جے یہ کام والے ساہ وحبول سے بجرے لباس میں بھی کی رياست كاشنراده عي لكنا تعا- اور آج تووه واقعي عام دنوں ہے بہت مختلف لگ رہاتھاتوحنہ کیے نہ اس کی ونوں سے بہت سف بدر ہوئے۔ بلائیں لیتی۔ نیاز نے بھی اس کی محویت نوٹ کرلی اور ہوئی۔ بلائیں لیتی۔ نیاز نے بھی اس کی محویت نوٹ کرلی اور ہوئی۔

" نظرنگانے کا ارادہ ہے کیا ؟" اس کالہے بھی شرارت برورقا حنه جيني كرسرهاعي " چل اب أجازت دے اليانيه موكه دوست بارات کے کر تکل جائے اور میں راہ تکتابی رہ جاؤں " اے کندھوں سے تھاہتے ہوئے وہ مسکرا کربولاتو حندنے بے آوازاے آبتہ الکری کے حصار میں وسےویا۔

"اوردهمیان رکھنا! آج کل کی کٹیاں بری تیزہو گئ ي .... كيس كونى جريل و زيل نه عاشق كرواليما-"نياز وروازے کے قریب چیج چکا تھا۔دورے بی لیول میں دنی مسکراب بھانے لی اور بردی معصومیت سے بولا۔ "این طرف نے تو میں یوری کو مشش کروں گا ... چربھی اگر کوئی ہے جاری مجبور ہو کے میرے اس آئی توتوجائى ہے عيس كى كادل سيس تو رسكتا "نیاز....!"اس کی زبردست محوری پر وه بنستاموا رنكل كياتووه بحى مسكراتي بوئ اين كامول ميس

اندهرا كمراهو تاجار باتفااور منح كے كئے نياز كاابھى تك يجدينا نسيس تفا-بارات قري كاول جاني تحى اور نيازن كما تفاكه حدس حد بحى وه يا يج چھ بج كھرلوث آئے گااوراب آٹھ سے بھی اور ٹائم ہو چلاتھا۔ حند كاريشانى سے برا حال تھا۔ انوربار باياب كالمبر ملا چكا تفا مكروه مسلسل بند جاربا تقا- ايما يسلخ توجمي مبين موا تفااور نه بی نياز فطر با " کوئی لايرواانسان تفا<u>-</u> بحركيا وجه موسكتى بع عدانخواسته كوئي حادثة اس كا ول بيض لكا-"ای ابوک آئیں کے ؟"انور مجھ دار ہو رہاتھا ، ي كي ليدو بحي فكر مند تفا-تب عی دروازے پر ایک تھمری موئی می وستک



"بیسے بیوی ہے میری صند!" "کس کی بیوی؟" اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی

ہے۔ "بید میری یوی ہے حند میں نے شادی کی ہے اس سے "

۔ تمد تم اس سے شادی کرنے مجے تھے نیاز ۔ ؟ جھ سے جھوٹ بولا تم نے ؟ "اسے خود بھی پتانہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ بجیب بے بھینی سی بے بھینی تھ

"فداکے لیے حند!اتی برگمان نہ ہو ... بھلامیں تجھ سے جھوٹ بول سکتا ہوں توجوچاہے تسم لے لے، "رمیرالقین کر میری خوشی نہیں تھی اس سبیس۔ برقا مجور ہو کیا تھا درنہ۔" سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اسے کیے یقین ولائے۔

000

وہ کھنوں کے کردبازد کیا گیا کا موشی کے حصار
میں تھی اور نیازای خاموشی کی بکل اور صحاس سے
بات کرنے کے لیے ہمت بائدھ رہا تھا۔ اس کے
ساکت وجود کو کسی خزال رسیدہ ہے کی طمرح ہے جان
دیکھ کردہ بری طرح کھراکیا تھا۔ فلفتہ کو بچوں کے ساتھ
بیج کردہ اس کے کمرے شراکیا تھا۔ فلفتہ کو بچوں کے ساتھ
بیج کردہ اس کے کمرے اصاب سے مغلوب ہو کراس
نے بیٹی پکوں کے ساتھ اسے خود میں بھی ایا۔ اور
بیردہ یوں بلک بلک کردوئی کہ نیاز کے لیے سنجالنا

وولتے ول کے ساتھ اس نے علت میں جاکر دروازہ کمولا توسائے واقعی نیاز کود کی کراس کی جان میں جان سی آئی۔ میں آئی۔

ی آئی۔ "مشرب نیاز!تم آگے ۔۔ سم سے جان سولی پر منگی ہوئی تھی۔ بجیب بجیب خیال آرہے تھے۔ اتن در کیوں لگادی۔ تم نے توجلدی آنے کا کما تھاناں۔۔ فون بھی ہند تھا۔"

اطمینان کی سانس نعیب ہوئی تواس نے سوالات کی ہو چھاڑ کر دی۔ مرنیاز ۔۔ جیرت انگیز طور پر اس نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہنوز خاموش تھا 'سنجیدہ اور نظریں چُرا آ ہوا ۔۔۔ حسنہ سمجی شاید وہ تھکا ہوا ہے 'اس کیے ماتھے پر ہاتھ مار کرایک طرف بنتے ہوئے ہوئی۔

طرف بنے ہوئے ہوئی ہوں ہیں! بجائے روئی پائی

رچھے کے پرلیس کی طرح تفیق کرنے بینے تی۔اندر

آئے کی در آرام کراو۔ بی بازہ روئی ڈالتی ہوں اور دور آرام کراو۔ بی بازہ روئی ڈالتی ہوں اور دور آرام کراو۔ بی بازہ روئی ڈالتی ہوں اسے اندر

وردواز بے کے ایک طرف کمڑی اس کے اندر

برحمایا تھا ۔ اور اپنے محبوب شوہر کی دک رک ہے

برحمایا تھا ۔ اور اپنے محبوب شوہر کی دک رک ہے

واقف حنہ ۔ بی تک کی بات کی ہوائی اور انداد کو مجھ جا کراس کے برانداد کو مجھ جا کراس کے برانداد کو مجھ جا کہ تو بہ جا کراس کے برانداد کو مجھ انداز کی بہت نے لگا ۔ وہ جوان کی وجہ جا کراس کے برانداد کو مجھ کے بتانہ مو کی۔ وہ جوان کی وجہ جا کہ تو بہ جا کراس کے برانداد کو ایس کے برانداد کو میں اور دی گا۔ وجہ جا کہ سے نیاز کی بہت نے لگا ۔ وہ جا کہ سے نیاز کی بہت نے کہ سے ایک موالیہ نگا ہیں نیاز کے جرے برجا تھریں۔

کے چرے بردا کو برجا تھریں۔

کے چرے بردا کو بردا کو بردا کو بیاد کراس ساکت ہوں۔

کے چرے بردا کے بیاد کی بیاد کی جو بردا کو بردا کی بردا کے بردا کی بردا کو بردا کو

مورت كون بي نياز؟ و الجد كراس ساكت كور و دود كورى تمي دوركب السلح كر و دود كورى تمي دوركب السلح مر بعائج نياز كے ليے نظري الفانا اور بمي دشوار موكيا۔

" بتاؤنیاز \_ کون ہے یہ \_ ؟"اس کی مستقل ناموشی حنہ کے مل میں کئی خدشات کو جنم دے رہی تقریب

الدفعال مبر 2015 2015

و مله كرخودى اس كاوياه كردية \_ نكاح كرنے كى كيا مجبوری محی؟"حیندنے پہلیباراس بورےمعاطے یہ ائی جیب توژی تھی .... نیاز اندر ہی اندر اطمینان محسوس کر آاثبات میں سرملانے لگا۔

"میں نے بھی ان سے بھی کما تھا حنہ \_ پراتے وروں می اس کے جاجا کی سوئی غیرت اجا تک بی جاگ کئے ۔۔۔ اور اس نے نکاح کے بغیرانی جیجی کو کسی کے بحى ساتھ سے سے ساف انكار كرديا۔ ميں نے لوكوں کی بری متیں کیں۔ان کے مال ہو کو بھی متایا کہ وہ اس کڑی کواپنالیں۔ پر ان میں سے کوئی بھی اس کے چاہے جیے بے غیرت آدمی سے رشتہ جو ڑنے کو تیار میں ہوا۔ سب نے اپ قدم پیچے کر لیے حن لیکن میں نہ کرسکا۔۔ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے میری علی کاچھو آگیا تقلہ میں نے سوچاکہ آگر اس کی جکہ میری این وحی ہوتی تو ۔ ؟"اس سے آ کے وہ بول عی سیس مایا \_

"نبيل...." حند سوچ كري كانب التي تحي نیازاس کی کیفیت محصے ہوئے دکھے محراوا۔

" من بحى اس وقت ايسے عى اعدر سے عل كيا تقا حند إجب يه سوج ميرا والغ من آئي ... والاتك میں تیرامقام "تیری جگه کی دوسری عورت کودیے کا سوج بحی شیں سکا ، پر بھی میں نے یہ سب کیا ۔ صرف ای کے کہ شاید آج میں کی اور کی دھی کی عزت بحالول تو رب سومنا بدلے میں میری دهی كا نعیب بھی کھول دیا۔ توبی بتاحنہ۔ کیامس نے غلط كيا- بيشه مرموقع يرتون ميراساته واسهارة كياتج اين نياز كواكيلا چمو دوے كى ؟ يتالل حند سارانس دے کی مجھے؟ ساتھ نہیں دے کی میرا؟ وہ مان سے اس کی آ محمول میں جما تھتے ہوئے یوچھ رہا

چاہے وہ جتنے بھی حوصلے کا دعوے کرتی ہے تھی تو ایک عورت بی مل اجان سے عزیز شوہر کوسو کن کے ساتھ بانٹے کاخیال ہی رکوں میں کانٹے پوست کرنے كے ليے كافى تقاسده دهرے اس كاباتھ تقام كر سلاح ہوتے بولا۔

" مجے احمال ہے حند! من نے بھے بوی جوث پنچائی ہے ۔۔ پر یقین مان ۔۔ یہ سب میں نے خوشی سے نمیں کیا۔ تواور میرے یے بی میری کل كائتات بي-اورش اب بعي ايبانه كرياجومعالمه كي کی زندگی بریاد ہونے کانہ ہو تا ہے کسی کو مصیبت میں د مکھے کے پیٹے چھرنے والول میں سے تمیں ہے تیرانیاز... توجائل ب

وہ تھیک کمدرہاتھا۔ حسنہ سے زیادہ کے علم تھا' اس في عكرنياز كود يكا

"بشراوراس كوومى كانكل خرخريت بون کے بعد ہم لوگ دعا ماتک رہے تھے جب اس کڑی کا عاجا اے زیدی میناہوا مردائے میں لے آیا۔ بست دوري محى مورجى محاري محى ليكن اس كاجاجا اس کی ایک بھی سفنے کو تیار جیس تھا۔۔۔وہ زیردی اس كالكاح ايك سرسالينشني برص كوالي الا ہوا تھا ،جس سے پیس ہزار روے لے کراس نے كمالي تقاوراب بدا ين كل بيجي دے كرجان مجزارياتحك

سبانات بهتراسمجلاني كوسش كاسرير عملی طور پر مدے لیے کوئی بھی آئے سی آیا۔ يقين كرحند إده نمانى ايسه دردس رورى مى ناميرا كليجدمنه كوآربا تغار مرب في الكاك جاري سي كما \_\_ ك يدين دينا مول تواس كمر لے جااور كى اچى جك

219 2015



ی تھی تمرنیاذ کو روانہ ہو گیا۔ گھر میں ہر سوخاموشی کاراج تھا۔ بچا بنا ہو مورک کررہے تھے اور حسنہ۔ کی کر نیاز کے کہن ہے آئی کھٹو بٹر کی آوازوں پر وہ اندازہ لگا آ کی کیا تھا۔ تشکر اس طرف چلا گیا۔ جہاں حسب معمول وہ رات کا کھانا گا حسنہ کے ہاتھ بنانے میں مضغول تھی۔ کوں سے مسکرا ''کیا بنایا جارہا ہے ؟''اس سے بات کرنے کی غرض ہوں سے مسکرا ''کیا بنایا جارہا ہے ؟''اس سے بات کرنے کی غرض سے لہجے میں خوشکواں یہ بھرتے ہوئے اس نے پوچھا

"تیری پند کاکو بھی گوشت-"اس نے بھی بظاہر مسکراتے ہوئے ملکے تھلکے انداز میں جواب دیا مگر مسکراہٹ میں بیشہ والی جمک اور بے ساختگی مفقود تھی جونیاز کی ذریک نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔اس نے کہراسانس بھرتے ہوئے اس کارخ اپنی طرف کیا۔ "تو کیوں فکر کرتی ہے حسنہ سے میں ہوں تاں تیرے ساتھ "تیری جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ تقین کرمیرا۔"

ی۔ " تم میری منیش نہ لو ... تھے ہوئے ہو ہے ہو۔ جاؤ نماکے کپڑے بدل لو ... میں کھانالگاتی ہوں۔ نیچ بھی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔"

اعتبار كاأجالا بمعيرديا اوروه يهلي سيبرنظرآن

اس کے کہتے پر وہ سرملا ما کین سے چلا گیا۔ حسنہ نے مازہ روٹی بنائی اور کھانا دستر خوان پر لگادیا۔ محراس سے پہلے کہ وہ لوگ کھانا شروع کرتے اس نے سنجیدہ سی آواز میں بیٹے کو پکارا۔

"انور! پترجا ۔۔۔ اس کڑی کو بھی بلالے روٹی کے
لیے "بیرے ساتھ والے کمرے میں ہوگی۔ "نیاز نے
بے افتیار چونک کراہے دیکھا تھا محروہ جان کر بھی
انجان بی رہی ۔۔ کیونکہ اس کے سوااب اور کوئی چارہ
نہیں تھا۔ میج اس نے انور کے ہاتھ اس لڑکی کا ناشتہ
اس کے کمرے میں بجوا دیا تھا "لیکن پھراس نے سوچا
کہ آخر کب تک ۔۔۔ اگر اس نے اسے اس کھراور
نیاز کی زندگی میں برداشت کرنے کا گڑوا کھونٹ بھری

ممیں سکتا تھا۔ وہ خود کانٹول پر چل رہی تھی تمرنیاز کو دینے کے لیے اس کے اثبات میں ملتے سر کو دیکھ کرنیاز کے کاندھوں سے جیسے کوئی بھاری ہوجھ سرک گیا تھا۔ تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو کراس نے حسنہ کے ہاتھ کی پشت کو نرمی سے چھولیا تو وہ بھیکی پکول سے مشکرا دی۔

یہ ان دونوں کے لیے مشکل ترین وقت تھا۔جو ایک برے گزراتودو سرے کے لیے تھرکیاتھا۔۔۔ مگر ایک جرنمیں تھی۔

000

اگلی میچ دسند معمول کے مطابق اٹھ کرنیاز اور بچوں کے لیے تاشتہ تیار کرنے گئی تھی۔ زندگی کی واستان میں آیک سنے کردار کااضافہ ہو گیا تھا ۔ جے ہربل نظروں کے سامنے دیکھ کرجینا آسان تو نہیں تھا ' محرنیازی محبت کے سامنے دیکھ کرجینا آسان تو نہیں تھا ' محرنیازی محبت کے سارے دوریال صراط پار کرنے کو مجمعی تیارہ ہو گئی تھی۔

اس کے زندہ رہے کے لیے توفقط نیاز کاچرہ ہی جواز تھا۔ اور خوشی کے لیے یہ ممان کہ کوئی عورت چاہے اس کی زندگی میں جس حیثیت سے بھی داخل ہو۔ مراس کے مل تک رسائی صرف حنہ کی تھی۔ مزری رات نے اس کے ممان پریقین کی کئی مہری شبت کردی تھیں اور اس یقین کی طاقت تھی کہ وہ ہر طوفان کے خوف سے بے پرواہوگئی۔ اور سی اس کی ملوفان کے خوف سے بے پرواہوگئی۔ اور سی اس کی مسیدی غلطی تھی۔ معائی میں گرا آ اسے۔ کھائی میں گرا آ اسے۔

\* \* \*

شام کونیاز جلدی کھرلوث آیا تھا۔ " پیانسیں حسنہ کیسے خود کو سنبھال رہی ہوگی؟ کھر میں کیا ہو رہا ہوگا؟" ایسے متضاد خیالات نے ساراوان اسے یوں بے چین رکھا کہ وہ چاہ کر بھی در کشاپ کے سمسی کام میں دلچیں نہ لے پایا اور جلد ہی کھر کی طرف

PAKSOCIETY1

المندفعال مر 220 2015



جڑیں مضبوط نمیں کرسے گی۔ یہ بی تھا کہ وہ نیازی
پہلی بیوی تھی۔ مضبوط اور متحکم حیثیت کی الک۔
اور سب سے بردھ کر اس کے بچوں کی مال ۔۔ لیکن
شکفتہ کے پاس بھی وہ ہتھیار تھا جو بردے اتھرے
مردوں کے ہوش دنوں میں ٹھکانے لگادیتا ہے۔
وہ نوجوان تھی 'خوب صورت اور نئی بھی ۔ اور
اسے انچھی طرح بتا تھا کہ اسے کیا کرتا ہے۔ حسنہ نے
اسے قبول کرنے کی ہے وقونی کی تھی مگر اس کا ایسا
کرنے کا کوئی ارادہ نمیں تھا۔ اس نے اسیدہ کے
لائحہ عمل کو حتی شکل دی اور مسکراتے ہوئے کھاتا
کھانے میں مگن ہو تی ۔۔ جووا تعی بہت مزے کا تھا۔
کھانے میں مگن ہو تی ۔۔ جووا تعی بہت مزے کا تھا۔

\* \* \*

وہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی ،
اور یو جھل اتنی کہ کائے نہیں کٹ رہی تھی۔ سینے بیں
ائکی تھٹن سے گھبرا کروہ اٹھ بیٹھی اور لیے لیے سانس
کے کریے چین دل کو سنجالا دینے کی کوشش کی ۔۔۔ مگر
دل نے کیا سلجھنا تھا الثادہ سری طرف کا خالی یسترد کھے کر
اور ہے کل ہو کیا۔

انتے برسوں میں یہ پہلی یار ہوا تھا کہ وہ اس کمرے میں تنہا تھی نیاز کے بغیر۔ اوروہ پہیں تھا ہی گھر میں دو کمرے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ۔۔۔ بھینے

اس نے کرپ کی شدت ہے لب جھینج کر منبط
کرنے کی کوشش کی۔۔ مگراپنے ہی وجود ہے پریشان
آنسو ہے اختیار گالوں پر لڑھکتے چلے گئے۔۔ اوروہ ان
کاساتھ دینے پر مجبور ہوگئی تھی۔ کیونکہ اس ورد کے
لیے وہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی۔ نیاز کو بھی
نہیں۔۔ اس نے خودہی تواہے اس کرے میں بھیجا
تھا۔ اپنی رضا ہے 'منشا ہے اس درد کا انتخاب کیا تھا۔
نیاز بے جاراتو خوداس کایہ فیصلہ س کر بھو نچکاں گیا تھا۔
نیاز بے جاراتو خوداس کایہ فیصلہ س کر بھو نچکاں گیا تھا۔
کے لیے اس کی طرف دیکھنا محال ہوا 'اوربات
کرنے کے لیے دیکھنا ضروری بھی نہیں ہو تا 'خاص کر
تب جب نظریں لفظ منجور کرنے لگیں۔۔
ثریت نہیں انظری نفط منجور کرنے لگیں۔۔
ثریت نہیں ہو تا 'خاص کر
ثریت نہیں ہو تا 'خاص کر

لیا تھاتہ پھرا ہے آیک کوئے تک محدودر کھنے کافا کدہ۔ اس کمر کی ہرچیز 'اور سب سے بردھ کرخود نیاز پر بھی اس گھر کے ہر فرد کے برابر حق رکھتی تھی وہ۔۔ اور حسنہ حق مار نے والوں میں سے نہیں تھی۔۔ معتم رای ۔۔۔ وہ لؤکی کون سے اور جارے کھر کول

" پر ای .... وہ لڑکی کون ہے اور ہمارے کمرکیوں آئی ہے؟"انور کے سوال پر حنہ چپ رہ گئی۔نیاز نے اس کی مشکل آسان کردی۔

"آئی ہے وہ تیری پتر آچل اب جلدی سے اسے بلا لا مردی بھوک کی ہے سب کو۔" باپ کے کہنے پروہ مزید کوئی سوال کیے اٹھ کمیا تھا۔

گلفتہ ۔۔ جے مادہ فطرت دند نے اس کی ہم عرب کے باعث ایک بے ضررانسان سجھ کر تبول کرلیا تھا بھر نہیں تھی۔ ماں باپ کے بغیر ہوتی اس کی پرورش میں کہیں ہجی تربیت کاعضر شال نہیں ہوسکا تھا۔ اوپ میں کہیں ہجی تربیت کاعضر شال نہیں ہوسکا تھا۔ اوپ کی شاطرانہ چالوں کو بچسے اور ان کا مقابلہ کیا گر عورت میں تبدیل ہو چھی تھی۔ ایک انہی کھا گ عورت جو اپ مقصد کے حصول کے لیے ہم کھا گ عورت جو اپ مقصد کے حصول کے لیے ہم کھا گ عورت جو اپ مقصد کے حصول کے لیے ہم مل ح کے ہتھین ڈے استعمال کرنے کا ہنرھا نتی تھی۔ اور ریشانی اور ایک تی تو بی اس کے تعلق کی ممرائی کو بھانی لیا ور ریشانی اور ایک تی تو بی تعلق کی ممرائی کو بھانی لیا مناف ہو جان گئی تھی کہ اگر اسے نیاز کی زندگی میں جگہ مناف ہو جان گئی تھی کہ اگر اسے نیاز کی زندگی میں جگہ مناف ہو سب سے پہلے دند کو اس کر میں بھی اپنی بیانی ہے تو سب سے پہلے دند کو اس کھر میں بھی اپنی بیانی ہو تو سب سے پہلے دند کو اس کھر میں بھی اپنی بیانی ہو تو سب سے پہلے دند کو اس کھر میں بھی اپنی

ابند شعاع سمبر 2015 2221



ہے جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کو کواہ بنا کر سب تے سامنے اس کڑی کی ہے۔ اس لیے اس کاخیال ر کھنا اس کووفت دینا اور اس کے حقوق بورے کرنا تم ر فرض ہے۔ بالکل ویے ہی جیے تم میرے اور بجوں کے لیے کرتے ہو۔ دل کی مرضی سیس تو مجبوری سمجھ كى سى \_ جيمى نى الى دى الى دى كاركال

جے۔ میں یہ نہیں جاہتی کہ کسی ناانسانی کی وجہ ہے کمر کا ماحول خراب مواورتم بيسكون مويا الطيح جهان مي اس زیادتی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے سامنے مجرین جاؤ۔ میں تنہیں کسی مشکل میں گر فار نہیں

د کمی عتی نیاز ! " اس کے قول اور فعل میں پچ اور خلومی نیت کے سوا اور کوئی سوچ کار فرانسیں سی۔وہ واقعی نیاز کو کسی مشكل من نهيس ديكيم على تصيب خواه اس كے ليے اے خودی کیول نہ تکلیف اٹھائی پر تی۔

جب كدود سرى طرف إس كى كيفيات اور شداول کے بالکل برعکس نیاز سب کھر بھلائے 'چرے پر متاسف باٹرات کااک بھوم کیے بوے غورے فکفتہ كوس رہاتھا بجومعمومیت سے بلکس محمیا تے ہوئے اسے چا چی کے مظالم اور اپی نام نماد مظلومیت کی واستان بوے رفت بحرے لیے میں ساکراس کامل بهیج ری تھی۔ کو تکہ اس کا مانتا تھا کیے زم نیٹن پر رائے نشان مٹانے سے شے جب کرنا کمیں آسان ہوتا ہے ۔ اور وہ اپنے مقصد میں کس مد تک كامياب مورى تنى تياز كود كم كراندانه لكانا مشكل نهيس تفاجواس كے لفظ لفظ ير آنكھيں بند كر كے يقين كردياتغا-

محض کچھ ہی دنوں کا تھیل تھا اور فکلفتہ نے اپنی حالاکی اور معنوعی بحولین سے نیاز کے مِل سے اجنبيت وكلف اور جحك كى تمام ديوارول كونشن یوس کردیا .... اوروی نیازجواس سےبات کرتے ہے

بحى كترا تاتفا بمعلم كملااس مصعدم ولجيبي كاظهاركرنا تقا .... اب اس کی عکت سے لطف کفید کرنے لگا۔ حندے مادہ سے اندازی نبست فکفتہ کی دلبرانہ اور معن خزاداوس نے نیاز کو عورت کے ایک شے یوپ سے آشاکیا تھا بجس نے ایس کے اندر شوق اور مجس کی ایک نئی دنیا آباد کردی تھی۔۔اس کیےوہور کشاپ ے آتے بی جلدے جلد کمرے میں جانے کی کوشش كريا ... زياده سے زياده وقت فكفت كے ساتھ كزارنا اس كي اليس سناا اليما لكن لكا تقا-

فكفته كوبحى بخولي احساس تفاكه نياز كافي مدتك اس کے کنٹول میں آچکا تھا مربداس کی منزل میں تھی۔۔ كى بعي وقت حندك آنسواي والس اى مقام بر لے جا مکتے تھے جہاں سے وہ چلاتھا۔۔ اس کے اس کا أكلابدف حن محمدوه اس كابورنياز كالمناسامينااور بچا منج تعلق بھی اس مدیک ختم کردینا چاہتی تھی کہ مسكوت شكايات اور يج جموث كى جانج يرد مال كاكونى امكان بى باقى نەرى اور نياز كىياس كىلفتەكى بات ير یقین کرنے کے سوااور کوئی چارہ نہ بچے۔ اس مقد كے لياس نے سب سے بہلے ساتھ

كمانا كمان كى روايت توزي كى شانى \_ كيونكه اب صبحوشام كى ان ملا قانوں كے علاوہ نياز كاحت اور بچوں ے اب شاذو تادر ہی سامنا ہو یا تھا۔۔ اس کے رات وركشاب سواليى يرجب نيازات كمات كي بلانے آیاتواس فرمیرے سے انکار کرویا۔ "جھے بھوک نہیں ہے۔۔"

"ون من زیاده کھالیا تھا کیا؟"اس کے اتکار پروہ بريشانى سے بوجمتااس كے قريب جلا آياتواس نے سر

" پرکیابات ہے؟ کوئی مسلہ ب توجعے بتا!"اس اور پر جھے ہے کھایا ہی سیں جا آ

22222015



میں دس دان بھی نسیں گئے تھے ہی سے لیے یقین کرنا دشوار ہورہاتھا۔

### 000

گلفتہ کافی دن تک بری گرائی ہے اپنی سوکن کی فطرت کا اندازہ لگاتی رہی۔ مختلف آنوں بہانوں ہے اسے نظرت کا اندازہ لگاتی رہی۔ مختلف آنوں بہانوں ہے اسے نظر کرتی رہی ہے۔ اور جب اے اچھی طرح تسلی ہو گئی کہ وہ جائے کچھ بھی کرلے ۔۔۔ حندان وہ نوں کی ازائی میں نیاز کو تھسیٹ کرپریشان نمیں کرے گئے۔ تو وہ کھل کرمیدان میں آئی۔ کی ۔۔ تو وہ کھل کرمیدان میں آئی۔

المسدود من رحد الله الله المالية المسلمة المس

ویمیابات ہے۔ایے کیاد کھرری ہوجہاس نے رخ موڑ کرعام ہے انداز میں پوچھاتھا کر فکفتہ کا نداز

عام تفالورنہ ی الفاظ۔۔۔ ''دو کیے رہی ہوں کہ بوے عیش اُڑالیے ہیں تم مال بچوں نے نیاز کے پینے پر۔۔ لیکن اب جب تمہاری راجد حالی ختم ہونے والی ہے تو کیسے گزامہ کو سے تم لوگ۔۔۔؟''اس کے ذو معتی لیجے نے نہ چاہجے ہوئے بھی دنہ کو تفتیکا دیا تھا' وہ انگلا تو الدلیما بھول گئے۔۔

اسو جرلای۔

"ای کیے جس آپ کو نہیں بتاری تھی۔ پاتھا بھے
آپ بھین نہیں کریں گے۔۔ کیونکہ آپ کے ساتھ تو
وہ بت انجھی بنی رہتی ہیں تال ۔۔۔ آپ کوراضی رکھنے کے لیے بی تو
بھی نہیں انجی گی۔ آپ کوراضی رکھنے کے لیے بی تو
انہوں نے بھیے قبول کرنے کاڈراما کیا ہے۔۔ ورنہ ان
کی آٹھوں میں 'اپنے لیے نفرت میں صاف محسوس
کی آٹھوں میں 'اپنے لیے نفرت میں صاف محسوس
کر سکتی ہوں۔ ایک سوکن سے بھلا کسی کو کیا ہمدردی
ہوسکتی ہے۔۔ میں جیول یا مرول ان کی الاسے۔"
موسکتی ہے۔۔ میں جیول یا مرول ان کی سوچوں کا
ہوسکتی ہے۔۔ میں جیول یا مرول ان کی سوچوں کا
مرخ موڑ دیا تھا ۔۔۔ اور پھراس کی بات میں وزن بھی
تھا۔ نیاز نے واقعی بھی کسی عورت کا ول اپنی سوکن
سے لیے انتا بڑا نہیں دیکھا تھا۔۔ آخر تھی تو وہ بھی آیک

اس وقت وہ یہ بھول کما کہ فکفتہ بھی توحسنہ کی سوکن ہی تھی علاوہ بھی ہوسکتی تھی۔۔ مربولا توفقط انتا۔

" چل ایسای ہوگا چیے تو کہ رہی ہے۔ پر اب اس بات کے پیچھے تو ساری رات بھو کی تو تہیں رہ سمی تال ایس ایسا کر ماہوں کہ تیرااور اپنا کھاتا کمرے بھی ہی ساتھ تو تھے کوئی پریٹانی نہیں ہوگی تال ؟" ساتھ تو تھے کوئی پریٹانی نہیں ہوگی تال ؟" ساتھ تو تھے کوئی پریٹانی نہیں ہوگی تال ؟" اس کے محبت سے پوچھنے پر فلفتہ نے شرا کر سر اور حدنہ کاول بھی جو نیاز کو الگ سے ٹرے میں کھاتا اور حدنہ کاول بھی جو نیاز کو الگ سے ٹرے میں کھاتا کالتے کو کر جربت سے تھے رہی تھی۔ اس کے بغیر کھاتا کھانے کے تصور سے نیاز کے لیے بھوک کا احباس ہی ہے جاتا تھا اور آج وہ دو سری

\$228 2015 / Chi



" چلواب جلدی ہے کئی صاف کرد۔ پھر مجھے اسے
الا بھی لگاتا ہے۔ آئرہ کئی تاشتے کے بعد برند ہوگاؤ پھر
صف شام میں ہی کھلا کرے گا اور میری مرضی کے
علاوہ پچھ نہیں ہے گااس گھریں ... بہت عیاشی کی ا مالوہ پچھ نہیں ہے گااس گھریں ... بہت عیاشی کی ا مالوگوں نے اب اور نہیں۔ "
وہ رعونت ہے کہ کرجانے گئی تھی جب حنہ
فہ رعونت ہے کہ کرجانے گئی تھی جب حنہ
اسکول ہے آکر کیا گھائیں گے ؟ میری تو خیرے گر
انہیں تو بھوک گئی ہوگی تال ...!"
انہیں تو بھوک گئی ہوگی تال ...!"
سالوں میں پچھ نہ بچھ جمع جو ٹرتو کیا ہی ہوگا تھے ہی اسے
سالوں میں پچھ نہ بچھ جمع جو ٹرتو کیا ہی ہوگا تھے ہی اسے
اگر اتنی ہی قلر ہے بچوں کی تو بازار ہے متکوالیا کچھ یک سالوں میں پچھ نہ کہ کہ کردہ چاتی ہی تھی اور حنہ دو ہرکے
اگر اتنی ہی قلر ہے بچوں کی تو بازار ہے متکوالیا کچھ یک سے
اگر اتنی ہی قلر ہے بچوں کی تو بازار ہے متکوالیا کچھ یک سے
لیے پریشان ہوتی برتن سمیٹنے گئی۔
لیے پریشان ہوتی برتن سمیٹنے گئی۔

دوہریں بے حسب معمول اسکول سے لوٹے تو بعوک ' بعوک کا شور مچاکر مال سے کھانا مانگنے لگے۔ اب حسنہ انہیں کیا بتاتی ۔۔ نیاز بیشہ اسے اس کی ذاتی ضرور توں کے لیے الگ سے پیسے دیا کر ناتھا ' جو بھی خرج کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔۔ مرشاید وہ اس وقت کے لیے رکھے تھے۔۔ اس نے تعور ہے اس وقت کے لیے رکھے تھے۔۔ اس نے تعور ہے کما۔۔ کما۔۔

"کیاای ... آج کھریں کچھ نہیں پکیا؟ رات کاتو رکھاہوگا میں وہی لے کر آناہوں۔" وہ اسکول سے تھکا ہوا آیا تھا 'اس لیے باہر جانے سے کترا آبا کچن کی طرف بھاگا۔ حسنہ نے بھی نہ روکا ... جانتی تھی ابھی منہ لٹکائے واپس آئے گااور وہی ہوا۔ "ای ... کچن میں مالا کیوں لگایا ہے ؟" ماں کے پاس آکراس نے پوچھا۔ پھھاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ پاس آگراس نے پوچھا۔ پھھاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ "مطلب پر کہ جیسے ساتن "پامن بھائی" ہوتی ہے ویسے ہی کھر میں تھم بھی تو اسی عورت کا چلنا چاہیے تال جو اپنے شوہر کے دل پر راج کرے ۔۔۔ جبکہ تمہارا شوہر تو تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے پھریہ چاہیاں تمہارے پاس کیوں ۔۔ "سوالیہ انداز میں بھنویں اچکاتی وہ عین اس کے چرے کے سامنے رکی اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئی ہوئی۔ دی اس اسی کر میں دیکھتے ہوئی ہوئی۔۔

" بس اس کے میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہے یہ جائیاں میرے پاس میں کے تہماری حاکمیت ختم ...
اگر نیاز میرا ہے تواس کا کھراور اس میں چلنے والا تھم بھی تو میرا ہی ہوتا چاہیے تال ... کیوں میں غلط کہ رہی ہول کیا؟"

اس کے چرے ر محظوظ می مسکراہث تھی۔ حنہ افسوس سے اسے دیکھے گئی ۔ دکھ دھواں بن کرنہ چاہتے ہوئے بھی اندر بھرنے لگااوروہ کے بغیرنہ رہ سکی۔

'کیوں کر رہی ہے تو یہ سب کچھ۔۔ ؟اگر میں نیاز کی پہلی بیوی 'اس کے بچوں کی ال ہوتے ہوئے بھی ول براکر سکتی ہوں تو تعوز اسا جگرا تو بھی دکھا سکتی ہے۔ آگر تجھ میں واقعی انسانیت ہے تو!ورنہ جس نیاز کا تو انٹامان کر رہی ہے نال! تیری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں تو ایک منٹ میں چوئی ہے بکڑے یا ہر کرے گا

دموہو۔ وحملی۔ "فلفتہ نے ایک نوردار قبعہہ لگایا اور استہزائیہ نظریں حسنہ پرگاڑ دیں۔ "کس خیال میں ہوتم حسنہ بیلم! نکالنے کی جرات وہ اب بھی نہیں کر سکنا الکھ لوبیہ بات ۔۔۔ استے دن تیل نہیں بچامی نے ۔۔ اور اس سب کے باوجود آکر تم اپناشوں پورا کرنا جاہوتو یا در کھنا۔ کہ ہم دونوں کے اس جھڑے میں نیاز کو پاکل کرنے کے سوا اور بچھ حاصل نہیں کہاؤگی۔ " حاصل نہیں کہاؤگی۔"

والمند شعل مجر 2015 ميد

چرے پرایک افسردہ ی مسکراہ شطاری کرلی۔
" میری کیا اوقات کہ آپا سے جھڑا کروں ...
میرے نقیب میں تو بس دن رات ان کی بھٹکار سہتا
اور ان کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہی لکھا ہے۔ یکیم جو ہوئی
اور وہ اس کھر کی مالکن .... بھلا میں ان سے لڑنے کی
ہمت کیسے کر سکتی ہوں؟"

"خبرمالکن تولب تو بھی ہے اس گھر کی ۔۔۔وہ بھی بورے برابر حق کے ساتھ۔"وہ اپنی پیشانی پر دھرااس کاہاتھ نری سے دہاتے ہوئے بولا۔

" برمیری سمجھ میں نئیں آناکہ بید حسنہ کو کیا ہو گیا ہے؟ فہ الیمی تو نہیں تھی ۔۔۔ بردی سادہ دل اور احساس کرنے والی فطرت تھی اس کی۔ "

''کی نہیں ہوا اور نہ ہی کھ بدلا ہے۔ اپ شوہر اور بچوں کے لیے توسب ہی اجھے ہوتے ہیں۔ بس فرق پر پڑا ہے کہ ایک ہے سمار الڑکی ان کے ہتے جڑھ منگی اور ان کے اندر کی ظالم اور سخت حل عورت کو باہر نگلنے کا راستہ مل کیا۔ ورنہ تھیں تو وہ بیشہ ہے ہی الی سے بس آپ ہی انہیں بیجان نہیں یا ہے۔''

شک کی طرح نفرت کانیج بھی بس ایک بار ہونے کی در ہوتی ہے بھراس کو نتاور درخت بنانے میں زیادہ محنت نہیں لگتی۔ اس کی برحتی شاخیں محبت 'عقل محنت نہیں لگتی۔ اس کی برحتی شاخیں محبت 'عقل اور بھروے سمیت سب کچھے سلب کرلیتی ہیں۔ اور انسان اس کے جال میں یوں جکڑا جا تا ہے کہ پھر نگلنے کا کوئی راستہ بچھائی نہیں دیتا۔۔۔

نیاز کے ساتھ بھی اس وقت بھی پچھ ہو رہا تھا۔۔۔ اور اس کی ساکت پُرسوچ تظریں چھت پر تکی تھیں۔

000

شام مری ہو کر دات میں ڈھل چکی تھی اور حنہ تنائی کی بیج سجائے دھیرے دھیرے کمرے کے ساتھ اپنول میں بھی اندھیرااترتے محسوس کر رہی تھی۔ نیاز اس دات جواس سے مجھڑاتو پھراب تک لوث کر نہیں آیا تھا۔ بچھڑتا صرف نظروں سے او جھل ہوتا ہی تو نہیں ہو تا۔ بعض او قات کوئی سامنے ہو کر بھی' سائے تے اور وہ نظری چرائے پر مجبور۔ "شیں ہیں میرے پاس کوئی جابیاں۔ اس نے لے لی ہیں اور مالا بھی اس نے نگایا ہے۔ آج تو تو ایسے جلا کیا تھا آئندہ ہیے لے کرجانا اور اپنوو پسر کے کھانے کے لیے کچھ کیتے آنا۔ کیونکہ اب دو پسر میں کی شیس کھلا کرے گا۔"

آپ آنسو جھیانے کے لیے وہ رخ موڑ کرچیز سے الور کے چرے رسنجیدگی السی بیٹ کرنے گئی تھی۔۔ انور کے چرے رسنجیدگی تھا گئی۔ وہ بچہ ضرور تھا مگراتا بچہ بھی نہیں تھا کہ چھے سمجھ نہیا تھا۔ بہت کانتی ہوی کی طرف جھاؤ وہ صاف محسوس کر رہا تھا اور اپنی مال کی اداسی بھی ۔۔۔ اور بیا سب چھے اسے بالکل انجھا نہیں لگ رہا تھا۔۔ اچھے اور برے کی تخصیص اس کے معصوم ذہن میں ایک نئی برے کے تخصیص اس کے معصوم ذہن میں ایک نئی برے کے تعلیم کئی جس سے نبرد آزما ہوتا وہ خاموشی برے کھاتا کینے چلا گیا۔

000

"ساراون کاہوں کے ساتھ مغزماری کرتے دباغ جی ہو کیا۔ ذراجو سکون آیا ہو۔۔ سربھی دکھنے لگاہے اب تو۔۔ ہاں آگر کوئی محبت سے دبادے تو شاید آرام آجائے۔ "اس نے کن اکھیوں سے کپڑے یہ کرتی تجافیتہ کی طرف دیکھاتو دہ اس کامطلب سمجھ کرمسکراتی ہوئی بیڈیر آئی۔

آج بہت کام تھاا ہے در کشاب میں ۔۔۔ اس لیے دہ دات میں بھی در ہے آیا تھاادراب کھاتا کھاکر چائے ۔
کے بچائے یہ فرمائش ۔۔ وہ فکفتہ کاساتھ چاہ رہا تھا بعنی وہ محمل طور پر اس کے کنٹول میں آچکا تھا۔ فکفتہ اپنی اس کامیابی پر اندر بی اندر خوش ہوتی بظا ہرد صیماسا مسکرا رہی تھی ۔۔۔ نیاز کا سردہائے دہائے وہ کی بارائی مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز نے مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا خر نیاز ہے۔

وں وں یہ ہے۔ "تیرے سریس بھی دردے کیا؟ کمیں دونوں کے چیجنگ تونمیں ہو گئی۔۔ ازار کے متعانی کرم کروالیا ہواپنا۔"اس کے شرارت بھرے استفسار پر اس نے

\$225 2015 F. Closaid



میں خاموش رہی 'اس لیے کوشش کڑنا کہ اس بار شکلیت کاموقع نہ ہی ملے تواجیعاً ہے۔"

ماں کی الیی عزت افزائی پر اس کے اندروہ طوفان اٹھاکہ تمام نصیعتوں کو بھلائے کال بھیمو کا چرے کے ساتھ وہ ان کے سربر جا پہنچا اور براہ راست فکفتہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تڑنے کر پولا۔

"کیوں وقوئی میری امی تہمارے کیڑے؟ تہمارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں اور نہ بی ہم تہمارے نوکر۔۔۔ پھرکیوں وقوئیں۔"

اس کی آنکھوں میں اشتعال تھااور نفرت بھی۔۔ بالشت بھرچھوکرے کی ایسی زبان درازی پروہ بھناکر رہ عمی۔۔۔اور رکھ کرایک تھپٹراس کے پھول سے گال پر جڑدیا۔۔

عصاور تکلیف ہے۔ حال ہوتے انور نے بھی پر کوئی ادھار نہیں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی پوری طاقت ہے اس زور کادھکادیا کہ سنجھلنے کی کوشش کے باوجود وہ بچھے دیوارے جاگئی۔اس کی کمنی پر کئی خراشیں پر کئیں۔

کہنی پر گئی خراشیں پر گئی۔ انور کارروائی کرتے ہی کھرے ہماک میاتھا۔ خلفتہ بے بسی سے پہلے تو بچھ کھاتی رہی ۔۔ مریعراس کے شاطر دماغ نے اسی جھڑے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا سوچا۔۔ اور حسنہ۔۔ اے خاموشی سے کمرے ۔ یس جاتے دکھے کر ایک اطمینان بحری سانس خارج کرکے رہ گئی۔

### \* \* \*

نیازجب آیا تفاوہ و کھے رہاتھاکہ قلفتہ بڑی چپ
جپ تھی اور اواس بھی ۔۔۔ تب بی نیاز نے کھنکارتے
ہوئے اے اپنی جانب متوجہ کرناچہا۔
''کیابات ہے جناب! آج ہماری میٹا بڑی کیے۔
ملطی ہو گئے ہے تو سزادے لو 'پریوں اواس مہ کے اپنی منظمی ہو گئے ہے تو سزادے لو 'پریوں اواس مہ کے اپنی منظمی ہو گئے ہے تو سزادے لو 'پریوں اواس مہ کے اپنی منظمی می جان پریو قلم نہ کرو۔ ''اس نے جو سی اے پکڑ

قریب ہو کر بھی چھڑجا تا ہے۔ ایسے چھڑنے کی افت کی کوئی حد بہتیں ہوتی ۔ وہ ان ونوں ایسا ہی کرب جمیل رہی تھی۔ اکثر ساری رات ای امید پر جائے گزار دبتی کہ کمیں نیاز اس کے دروازے پر آئے اور اسے سو آیا کرواہیں ہی نہ پلیٹ جائے ۔ محرکیا زندگی پر محیط تعلق کو 'سالوں سے امرتیل کی طرح ول سے لیٹی محبت کو ختم ہونے

میں مرجعانے میں مرنے میں محض اتنابی وفت لکتا

ہے۔
"شیں "سی -"س کادل انے کو تیار نہ ہو آاور
سر بے اختیار نفی میں ہلاتے آیک نئی سوچ دل کے
کواٹوں میں براجمان ہونے لگتی کہ شاید نیاز بے قصور
سے میں براجمان ہونے لگتی کہ شاید نیاز بے قصور
سے میں مختلفتہ ہی ہے جس نے اپنی عیاری ہے اس کی
آنکھوں پر پٹی بائدہ رکھی ہے ۔۔۔ اور جیھے ہی ہیہ ٹی
اتر ہے کی وہ واپس اس کے ہاس لوٹ آئے گا کیونگہ
نیاز اور حنہ کو بھول جائے 'ناکمان ۔۔۔
نیاز اور حنہ کو بھول جائے 'ناکمان ۔۔۔
اس جے رشرہ ندگی ہونے گئی اور

اے اپنی - سوچ پر شرمندگی ہونے لگتی اور معمی ہنی آئی ۔ بعین کمراہونے لگتا اور آکھوں میں جمعی ہوت کھوں میں جمعی ہوت بھرے جل المحتی۔

## 000

ان بی ونول حند کی خاموجی نے قلفتہ کی دیدہ البری کو مزید ہوا دی۔ اور وہ جو پہلے بی اے بچھے نہیں اسے بچھے نہیں سلوک کرنے گئی تھی۔ سلوک کرنے گئی تھی۔ سلوک کرنے گئی تھی۔ سلوک کرنے گئی تھی۔ انور کو یہ سب برداشت نہ ہو آتھا۔ اس لیے اس طان وہ عام بی بات جو معمول کا حصہ تھی انور کی موجود گی انور کی موجود گی انور کی موجود گی سب جودان سے کمریزی تھا۔ کے سبب دودان سے کمریزی تھا۔ بب مشین لگانے کی تیاری کرتی سنے کہا ہے جد کی میں دوران سے کمریزی تھا۔ جب مشین لگانے کی تیاری کرتی سنے کے سامنے اور دیکھنا ابوا نازک کیڑا ہے آس سے خراب نہ ہو۔ اور دیکھنا ابوا نازک کیڑا ہے آس سے خراب نہ ہو۔ اور بال کی بیار اس کے تھے لیکن اور بال کی بیار اس کے تھے لیکن اور بال کی بیار اس کی بیار اس کے حوالے دو جگہ داغ مدی تھے لیکن اور بال کی بیار اس کی بیار اس کے حوالے دو جگہ داغ مدی تھے لیکن اور بال کی بیار اس کی بیار کی بیار اس کی بیار اس کی بیار اس کی بیار اس کی بیار ک

المدخل حبر 2015 2015

Section

بات نمیں۔۔ مرجب آباکی شربارانورنے مجھے دھکا ریالتہ مجھے بہت تکلیف ہوئی نیاز! سراور بازو پرچوٹ بھی اسی وجہ سے آئی۔"

اس کی درد بھری سسکیال مسلسل کمرے میں کونج رہی تھیں اور نیاز کافشار خون بلند سے بلند ترہو باجارہا تھا۔وہ جھٹکا کھاکر بسترسے نیچے اتر آیا۔

" لیقین نہیں آتا مجھے کہ جس عورت کو میں فرشتوں سامعصوم سمجھتا تھا وہ اس حد تک نیجے کر جائے گی۔ اہموں ان ال بینوں جائے گی۔ اہموں ان ال بینوں کو ۔۔۔ لاوارث سمجھ لیا ہے تجھے کہ جو مرضی کرتے ہوں گے اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ "وہ غصے میں گرانے گولا ہو نہی با ہرجانے کولیکا "فکلفتہ نے جھٹ اس کا بازو پکڑلیا۔

اور کھے نہیں جا ہے سوائے آپ کے۔"
اس نے بھی آپ کے سی اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی کا اس سے بھی ابھی اکر شعنڈ اکہا۔ کیونکہ ایسے جھوٹے موٹے جھوٹے موٹے جھوٹے موٹے جھوٹے موٹے اس کا مقصد ہر کر نہیں مصف وہ اس اس حد تک بھردینا چاہتی تھی کہ پھرچب وہ بھی تو اس کی دے۔ اور اس کی راجد حمانی کے لیے خطرہ بننے والا کوئی وجود باتی نہ

رہے۔

المجھی کتابریشان کرتی ہوں نال میں آپ کو۔۔ پر میں

ابھی کس سے کموں؟ آپ کے سوامیراہے، ی کون ہے،

کچھ در بعد جب وہ سوچنے بجھنے کے قابل ہواتووہ اس
کا ہاتھ تھاہے محبت سے کمہ رہی تھی۔ پھراچانک پچھ
یاد آنے پر ماضے پر ہاتھ مار کر ہوئی۔

یاد آنے پر ماضے پر ہاتھ مار کر ہوئی۔

'' ''اوہ وا میں آپ کے کیے جائے بناناتو بھول ہی گئی ۔۔ ٹھیریے ''ابھی بنا کرلاتی ہوں۔''وہ اٹھنے کلی تونیاز دیکو کر دہ ان بیٹھالیا۔

کے پیز کردوبارہ بھالیا۔ ''تھسرجا۔۔۔ کہال جائے گی تو۔۔ پہلے بی چوٹ کلی ہوئی ہے۔ میں جاتا ہوں' چائے بھی بنا لاؤں گا اور تیرے زخم کے لیے کوئی ٹیوب بھی لیتا آؤں گا۔ پھریا ہر نکل می۔اس کی''زخمی'' کمنی نیاز کے ہاتھ میں تقی اور اس پر کلی خراشیں بھی دہ دیکھ چکا تھا 'اس کیے ساری شوخی ہوا ہو گئی اور دہ تیزی ہے اٹھے بیٹھا۔

شوخی ہوا ہو گئی اور وہ تیزی ہے آٹھ بیٹھا۔ "بید کیا ہوا ہے شکفتہ ؟کر گئی تھی کہیں۔ تو ٹھیک تو ہے؟" وہ اس کا ہازو الٹ بلیٹ کردیکھتا سوال پر سوال کررہا تھا اور شکفتہ بچائے جواب دینے کے بھیدھ کے کر رودی۔ نیاز اور یو کھلا گیا۔

"اوكياموكيا ہے؟ زياده دردمورہا بتوچل داكثر

کیاس لے چلوں تجھے۔" "کمیا اس گھرر اور آپ پر میرا کوئی حق نہیں؟" سسکیوں کے درمیان کیے مختاس کے الفاظ نے نیاز پر بہت جمعے میاں کردیا تھا۔وہ سنجیدہ ہوگیا۔

"کیامطلب " آج پھرکوئی جھڑا ہوا ہے؟ پراس جھڑے کا تیرے زخم سے کیا تعلق ...؟" "میرے ہرزخم کا تعلق اس کھراور اس کے جھڑوں سے بے نیاز صاحب!"

میں نے جواب میں احزام کے ساتھ صرف اتناکہا کہ بے شک میں ترس کھاکرلائی کئی ہوں پر ہوں توان کے کام کروں ان کاخیال رکھوں۔ اتنی سی بات پر آپا کو اتنا عصہ آیا کہ میں نے ان کے سامنے زبان چلائی ہے اور انہوں نے میرے منہ پر زور کا تھیٹردے ارا سے میں اس پر بھی خاموش رہی کہ چلو آپا ہوئی ہیں کوئی

المار الماع مر 2015 مر 2015

كوئى مضع لك كيالوخوا مخواه ميس-"وه بريروا آبا برجلاكيا تو فكفته كيلول بر تحيلتي مسكرابث مزيد كهري بوكني-

تخلفتہ کی امیدیں شدید مایوسی میں ڈھلتی جا رہی تھیں کہ اس دن اچانک بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہی وہ سب ہو گیاجس کا انتظار اور تیاری وہ چھلے کئی ماہ سے کررہی تھی۔۔۔

ور کی خاص نمیں ۔ بس وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ ہے صبح کے کام نہیں کرسکی تال۔ توسزاکے طور ر آیائے دو پسر کا کھاتاہی بند کردیا ۔ شاید اسی وجہ سے مخروری ہو تئی ہے۔" مخروری ہو تئی ہے۔"

ر این جرات تیری کہ میرے کے کی کوئی اہمیت ہی اسی رہی تیرے نزویک سے ساری ہنڈیا خالی کرکے جا رہا ہے تدریدے سے مفت کا مال سمجھ لیا ہے کیا ۔۔۔ ؟"

شرربار نگاہوں ہے اسے گھورتے ہوئے مخلفتہ نے بنا کسی لحاظ کے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کوہاتھ مار کر زمین یہ گرادیا۔ زمین یہ گرادیا۔

رین گرنے کی زوردار آواز کے ساتھ حشاور۔۔
نیاز بھی کمرے سے نکل آگاوراسے دیکھتے ہی شگفتہ
کواحساس ہو گیاکہ جلد ہازی میں وہ کیاکہ جھے۔
''خدا کے لیے آیا! مجھے معاف کردیں۔۔ مجھ سے فلطی ہو گئی 'آئندہ جو آپ کمیں گی 'وہی کروں گی بس اس بار معاف کردیں۔ ''وہ زارو قطار روتے ہوئے کہ رہی تھی اور حشہ اس کے یوں پینترا بدلنے پر ہکا بکارہ گئی لیکن نیاز تیزی ہے اس کی جانب لیکا۔۔
''کیا بات ہے شگفتہ! تو معافی کیوں مانگ رہی ہے۔۔ ''وہ زاری تمانی ہوں مانگ رہی ہے۔۔ ''اور بیرونی سالن ؟ آخر کیا تمانیا ہو رہا تھا او ھر۔۔ '''

"کوئی تماشانہیں ہے نیاز۔۔۔ساری غلطی میری ہی ہے۔ جب آیانے بچھے ان کے کے بغیر کھانا کھانے سے منع کیا تھاتہ بچھے اپ کھانا نہیں لانا چاہیے تھا۔ بس اسی بات پر آپاکو غصہ آگیا اور انہوں نے ٹرے گرا دی۔ مگر کوئی بات نہیں آپا! آپ ناراض نہ ہوں … اب جب آپ کہیں گی میں تبہی کھانا کھاؤں گی … میں بھلا آپ کی عظم عدولی کر سکتی ہوں ۔۔۔ بھی نہیں بھی بھی نہیں۔"

نہیں بھی بھی نہیں۔"

وہ ڈرکے مارے کانپ رہی تھی اور حسنہ اس کے
جھوٹ اور اواکاری پر ششدر رہ گئی تھی۔
"بیہ سرا سرجھوٹ بول رہی ہے نیاز۔ تواس کی
بات کا بالکل بھین نہیں کرتا ۔ تو نہیں جانتا اس نے
ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ نو کروں کی طرح ہم اپنے
ہمارے ساتھ کیا گیا گیا ہے۔ نو کروں کی طرح ہم اپنے
بی گھر میں رہتے ہیں نیاز۔ سارا گھر اس نے اپنے
قضے میں کر لیا ہے۔ بچوں کو مارتی ہے ' دھتکارتی ہے۔
بیماں تک کہ اس کی مرضی کے بغیریہ نیچے روئی بھی
نہیں کھا سکتے۔ سارا سارا دن بھو کے گزار دیتے ہیں۔
نہیں کھا سکتے۔ سارا سارا دن بھو کے گزار دیتے ہیں۔
ہاتھ مار کر گرادیا۔ ہم میرائیمین کو نیاز۔ بیدہ نہیں جو

المارشعاع سمبر 2015 2015



سائے آئی۔ "رب کی قتم نیاز! ہیں جھوٹ نہیں بول رہی۔۔ مجھے میرے بچوں کی قتم ۔۔۔ جو تنہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک انور سے پوچھ لو۔"حسنہ نیاز کے سامنے رور دی تھی اور اس کے ول کو بچھ نہیں ہو ساتھ ا

ضروری تو نہیں کہ ایک چروہیشہ ہی پیارا گئے۔۔۔
ایک آنسو ہیشہ ہی بااثر تھرے۔وفت برل بھی توجا تا

یو محصے کے لیے آئے نہیں بردھاتھا۔۔
"اچھا۔ اگر سب پچھ اس نے کیا ہے تو تب تم لوگوں کا اصلی چرو لوگوں کا اصلی چرو میرے سامنے آچکا ہے۔۔ اس کے اب بھتری اس میرے سامنے آچکا ہے۔۔ اس کے اب بھتری اس میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا فقلفتہ پر الزام لگانے میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا فقلفتہ پر الزام لگانے میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا فقلفتہ پر الزام لگانے میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا فقلفتہ پر الزام لگانے میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا فقلفتہ پر الزام لگانے میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا فقلفتہ پر الزام لگانے میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا فقلفتہ پر الزام لگانے وہ بھرے جمائے انہیں اس کے سامنے انہیں بولنے یا تھا۔۔ اور وہ اس کے سامنے ہاتھ بوڑے التجاکر رہی تھی۔۔ بورے رہی۔۔ بورے رہی تھی۔۔ بورے رہی تھی۔

رب دے واسے جارہ ہے؟ کے اس پہرہم کمال جائیں گے؟ وعدہ کرتی ہوں اب تنہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دول گی۔" "سب مجھ جانتا ہوں ہیں۔۔"اس کی تمام ہاتوں کے جواب میں نیاز کے ایک جملے نے سارا ماحول ہی بدل کرد کھ دیا تھا۔

بیں روساویا۔ "سب جانت و نیاز ۔۔ پر کب ہے؟" صنہ میزی ہے اس کے قبیب آئی۔

' دسیس کہتی تھی بچوں ہے کہ جب تمہارے ابو کو پچ کا پیا گئے گانوسب ٹھیک ہوجائے گا۔ بچھے بقین تھا تم پر اور اپنی محبت پر ۔۔۔ لیکن معاف کرتا نیاز! ہیں اب اس عورت کو اور اپنے گھر میں برداشت نہیں کر عتی۔ اپنے ساتھ ہوا ہر کلم میں بھول بھی جاؤں تو اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں بھلا سکتی ۔۔۔۔ اس لیے تم برانہ مانو اور اسے اس کے چاہے کے گھر چھوڑ آ ۔۔۔ یا کہیں بھی جمال سے چاہے 'میں اپنے گھر کا سکون اور بریاد نہیں کر سکتے۔''

وہ بان سے نیاز کو دیکھتے ہوئے بالکل ایسے ہی بات کر رہی تھی جیسے تبھی ایکھے و تنوں میں کیا کرتی تھی ۔۔۔ لیکن سامنے بھی کیاوہی نیاز تھا؟

منے کافقہ کے لیوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جونیازے منہ نے نکلتے الفاظ کے ساتھ ممری ہوتی چلی گئی۔ و "ہاں اس گھرے تو ضرور جائے گی۔ بریہ نہیں

اس کے لفظوں میں سختی زیادہ تھی یا آتھوں میں سفاک۔وہاں کھڑاکوئی شخص اندازہ نہیں لگایا۔
"نیہ ہم کیا کمہ رہے ہو نیانہ ؟"حنہ کوایک بار پھر لگاکہ شاید اسے سننے میں غلظی ہوئی ہے مگرایک بار پھر وہ خود ہی غلط ثابت ہوگئی تھی۔
وہ خود ہی غلط ثابت ہوگئی تھی۔
"شمیک کمہ رہا ہوں میں ۔۔ "اس نے حسنہ کوبازو

2229 2015 كتير 2015 و222 B



"ای ابست سردی لگ رہی ہے اندر چلیں تال!"
اسے شدت سے اپنے بچوں کی فکر ہوئی بھر کچھ
سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کہاں جائے ۔۔
اس کانو کوئی میں بھی نہیں تھا۔ تب ہی اس تاریکی
میں خدیجہ پھوپھی کا چرو جگمگایا اور خدانے جیسے ا راستہ دکھادیا۔

## 000

خد بجد چھو چھی اتنی رات کئے بوں تنااے بجوں كے ساتھ اپنے كھرد كھ كريريشان موكئ تھيں۔ بیری زده مونول پر زبان پھیر کر حسنہ نے کچھ کمنا جابا تقام مروه اندرے أتى تدھال ہو چكى تقي كه ايك لفظ بھی ند بول یائی .... اورویس نصن پر دھیر ہو گئے۔ جب تك اسے موش آيا 'انور \_ سارى بات تفصيل سے كھروالوں كو بتا چكا تھا۔ كھركے تمام افراد اس وفت اس كے كرد كھيرا ۋالے كھڑے تھے۔ حند کی آنکھیں ایک بار پھر بھرنے کی تھیں۔ "بهت برا ہواہے میری جی تیرے ساتھ ۔۔۔ اور تو اتنے وقت سے بیرسب اکیلی برداشت کر رہی تھی۔ ایک بار بھی اپنی پھو پھی کوول کا حال نہیں بتایا۔ يراو فلرنه ميري جي \_\_الله كي بعدجب تك تيري مجھو چھی زندہ ہے بچھے بھی ہے آسرا سیس ہونے دے کی۔۔ اور جمال تک نیاز کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے كدوه بحى جلدى سيدها موجائے كا-اليى زنانيال زياده دن سیں رہیں کسی کیاں۔" اسے خوب سلی دینے کے بعد جب انہوں نے اپنی بيكي أنكصين صاف كرتي موئ اس كاما تفاجوما توان كي كمس ي آتي متاكي خوشبوك اس كيال كي ياودلادي تھی۔

## # # #

وقت کا پہیہ اپنی رفتارے تھوم رہاتھا۔ شروع کے دوچار دن نیاز کو بچوں کی کمی کافی تھلی۔ حالا تکہ وہ کئی مہینوں ہے ان سے ملا تک نہیں تھالیکن کھر میں ان کی موجودگی کا احساس تو تھا'وہ یل بھر کو اداس ہو ہا تکر پھر ''میں تیری کوئی بکواس شیں سنتا جاہتا ہے۔ تونے کیا ہے' اس کے بعد بھی میں تجھے مرف کھر سے نکال رہا ہوں ۔۔۔ لیکن آگر تونے ایک بھی لفظ کے بغیر یہ کھرنہ چھوڑا ۔۔۔ تومیں تین لفظ بول کر تجھے بیشہ کے کے جھوڑوں گا۔''

اس کالبجہ اتنا سروتھا کہ جنوری کی بخیستہ رات بھی معملے بنی تھی۔ تین لفظوں کے خوف نے جیسے اس کی چکتی سانسوں کو بھی روک دیا تھا۔ ہرسو کھوراند جرا مجھا کیا اور جمعیر خاموشی۔ صرف باہر بی نہیں اندر بھی بھروہ کچھے کہہ بی نہیں سکی۔ جیپ چاپ انھی اور بچوں کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ چیپ چاپ انھی اور بچوں کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ چیپ چاپ انھی اور محیا تھا۔

وہ اپنے گھرکے باہری سیڑھیوں پر بیٹی تھی۔
رات کادہ سراپہر شروع ہو چکا تھا اور دہ اپنے دو بچوں کو
دامن میں سمیٹے بار بار اس بند دروازے کو دیکھ رہی
تھی۔ بیدوہ کھر تھا جے اس نے پچھلے بارہ سال اپنائیت '
ہجیت سے سنوارا تھا 'سجایا تھا اور آج ہوئی ہے دردی
سے کسی اور کو اس کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ حسنہ آگشت
بر ندال تھی کہ بیہ وہی قبض تھا جو حسنہ کی آیک
مسکر اہٹ کے بدلے اپنا آپ وارنے کو تیار رہتا تھا
اور آج اسی حسنہ کو اس چندون کی آئی عورت کے
اور آج اسی حسنہ کو اس چندون کی آئی عورت کے
گل دیکھنے گا بھی رواوار نہیں تھا۔
کیا جو ت ایسی ہوتی ہے؟
شکل دیکھنے گا بھی رواوار نہیں تھا۔
کیا جو ت ایسی ہوتی ہے؟
جو ذرا ہی تیز ہوا کا بار بھی برواشت نہ کرسکے اور ذرہ
جو ذرا ہی تیز ہوا کا بار بھی برواشت نہ کرسکے اور ذرہ
میں بھی ہی بہتر ہوا کا بار بھی برواشت نہ کرسکے اور ذرہ

جودرائی بیز ہوا ہار بی برداست کے کردان زرہ یوں بھرجائے کہ جیسے بھی تھی بی نہیں۔ نیاز کا بدلا روپ ایک حقیقت تھا۔ مگر حسنہ اس حقیقت کو قبول نہیں کرپار ہی تھی۔ بیٹین اتن تھی کہ اس کا زئن ہی اؤف ہو کیا تھا اور دردانتا کہ ول پھٹا جا رہا تھا۔ تب ہی تکی کی کیکیاتی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔

المار شعاع مر 230 2015

READING Section کوئی بھی ہارے گھر نہیں آنا۔ آپ کا نہیں خیال کہ
ہمیں بڑوسیوں سے تعلقات بنانے جاہئیں ؟ میں سوچ
رہی تھی کہ کل سامنے والوں کے گھر ہو آؤں ۔۔۔
ویسے بھی ساراون ہور ہوتی رہتی ہوں۔ "
او خبروار!ان کے گھر جانے کی توسوچنا بھی ناں۔ "
نیاز توسنے ہی ہتھ ہے اکھڑ کیا۔
" برط آوارہ ہے ان کا چھوٹالڑ کا! بڑے بھا سُوں اور پیو
کریاں ہاڑی رہا ہے ساراون کلی کے تکڑ پر جیشا
کریاں ہاڑی رہتا ہے۔ اس لیے گھر میں آرام سے بیٹھ ۔۔۔

ایک نمبر کالفنگا ہے وہ ۔۔۔

ایک نمبر کالفنگا ہے وہ ۔۔۔

ایک نمبر کالفنگا ہے وہ ۔۔۔

انبات میں ہلا دیا تھا مگراندر ہی اندر وہ ول مسوس کر رہ
اثبات میں ہلا دیا تھا مگراندر ہی اندر وہ ول مسوس کر رہ
اثبات میں ہلا دیا تھا مگراندر ہی اندر وہ ول مسوس کر رہ
اثبات میں ہلا دیا تھا مگراندر ہی اندر وہ ول مسوس کر رہ

\$ \$ \$

جیسے بی فکفتہ کا جرو نظر آتا ہمراحیاس پرل جاتا۔ اب وہ آزاد تھی 'خود مختار۔۔ اس کمرکے ہرسیاہ و سفید کی الک۔نیاز توسارا دن در کشاپ پر ہو آاور وہ جو جاہتی کرتی ۔۔ اس لیے وہ بے پناہ خوش تھی 'اور نیاز کو مجھی خوش رکھ رہی تھی۔۔

شروع کے محددان خوب مزے کرنے کے بعداب فکلفتہ بور ہونے کلی تھی۔ اس لیے اپنی پرانی عادت کے مطابق اس نے کھرے باہر ہانکا جھا تکی شروع کر دی۔ اور جیسے ہی سبزی والے کی آواز سی ضرورت نہ ہونے کے باوجو دباہر کی طرف ووڑنگادی۔ نہ ہونے کے باوجو دباہر کی طرف و ڈنگادی۔ "بھائی ! کو بھی ہے تمہارے پاس ؟"اس نے اپنی

"بعائی الوجھی ہے تہمارے پاس ؟"اس نے اپنی پندیدہ سبزی کے بارے میں پوچھا۔ "جی باجی ہے؟"

" تھیک ہے ' دے دو۔ اور بہ ٹماٹ۔ " پوچھتے ہوئے یو تنی اس نے سرسری سی نظرسانے اٹھائی تو بُری طرح چو تک تی۔ بُری طرح چو تک تی۔

ساہ بنیان پر تھلے بٹنوں کی شرث چڑھائے وہ منہ میں دیے شکے کو یہاں ہے وہاں تھما تا برے غورے اے دیکھے رہا تھا۔ فکلفتہ نظرانداز کرکے خریدا ہوا ملان کیے اندر آگئی۔ ملان کیے اندر آگئی۔

مری ایکے کی روزوہ روزانہ ہی کھی نہ کھے خریدتے ہوئے مسلسل اے کھور رہاہو گا۔

چاچاچاچی کے کھر بھی وہ کھاتے پینے کے بمانے ان عکروں میں بڑی رہتی ۔۔۔ اور ایسے معاملات میں اسے مجمعی دشواری کا سامنا بھی نہیں کرتا بڑا تھا۔ کیونکہ اس کی خوب صورتی اور اوا میں بھیشہ ہی اس کا ساتھ نبھاتی

سیس کری اب وہ کھلے عام ایسا کچھ نہیں کری تھی۔
ایک شریف ہوی کانام اس کے نام کے ساتھ جڑچکا
تعلہ دو سرا کوئی ٹھکانہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اس
لیے وہ دھتی چپی مسکر اہشہ کام چلائی۔
لیے وہ دھتی چپی مسکر اہشہ کام چلائی۔
لیے وہ دھتی چپی مسکر اہشہ کام چلائی۔
اس سے یو چھے یغیر بھی نہ یو سی ۔
اس سے یو چھے یغیر بھی نہ یو سی ۔
اس سے یو چھے یغیر بھی نہ یو سی ۔
در ہم نمرے برے محلے میں رہتے ہیں نیاز! لیکن

ويد فعال مجر 2015 المعال



کربہت خوش ہوااوراٹھ کر گلے سے لگالیا۔ "اور سنااحسان ۔۔۔ کیا حال ہے تیرا ؟ یوں اچانک۔ سب خبریت تو ہے ناں ۔" اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اس نے خوش دلی سے پوچھاتو وہ سنجیدہ ہو کما۔

دراصل میں انور اور کی کا اسکول کا سامان لینے آیا تھا... وراصل میں انور اور کی کا اسکول کا سامان لینے آیا تھا... ان کے امتحانات ہونے والے ہیں تاں!" وہ صرف نیاز سے بات کرنا جاہتا تھا اس لیے آنے کی وجہ تلاش ۔۔ اگہ ڈائر یکٹ بات کرنے پروہ بُرانہ مان جائے۔۔

"اچھا! او وہ تم لوگوں کے پاس ہیں۔"اے ایک گونہ سکون ملاتو دو سری طرف بے زاری بھی ہوئی۔ "خوب شکایتیں لگائی ہوں گی میری ۔۔۔ بردھ جڑھ کے میرے ظلم کے قصے سائے ہوں گے ۔۔۔ لیکن اپنی ایک بھی کارستانی نہیں بتائی ہوگ۔

بجائے ان کی خبریت ہوچھنے کے وہ آیک دم سے شروع ہو گیا تو احسان نے محفظل اے مزید کھھ کہنے سے روکا۔

"تُوَعَلَظ سوچ رہا ہے نیاز بھائی ۔۔ حنہ نے آج تک تیرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ہمیں جو کچھ پتا چلادہ انور نے بتایا ۔۔ حنہ نے نہیں۔"

''وہ بھی تواس کی اولادہ ہناں اور وہی کے گاجومال سکھائے گی۔ تو نہیں جانتا احسان ۔۔۔ ان ماں بیٹے نے مل کر کتنی زیادتی کی ہے فکلفتہ کے ساتھ ۔۔۔ ورنہ تو سمجھی ان کی حمایت نہ کر آ۔''

" بچے ایے معاملوں میں مجھی جھوٹ نہیں ہولئے ناز بھائی .... اور پھر تو ان کا گاباب ہے۔ کوئی سوتلا تو نہیں جووہ تیرے خلاف ساز شیں کریں ہے ' بچھنے کی سمیں جووہ تیرے خلاف ساز شیں کریں ہے ' بچھنے کی کوشش کر بھائی .... معموم وہ لڑکی نہیں بلکہ حسنہ اور تیرے بچے ہیں۔ یہ تو اس کی چالا کی ہے جو اس نے اس ملم ح تجھے اور غلط میں میں پھنسایا کہ تو تیجے اور غلط میں میں بھنسایا کہ تو تیجے اور غلط میں تیزی بھول کیا ... ورنہ کیا تو حسنہ اور اپنے بچوں کو تیں بھول کیا ... ورنہ کیا تو حسنہ اور اپنے بچوں کو اسے نہید تھا "

اگر بھولناہی فضائو نمبر کیوں پھینگا؟" آصف کے ذہن میں جھما کا ہوا اور وہ دھیرے ہے ں دیا۔ منابعہ مات ت

''آجھا! توتم ہو۔۔۔دراصل دودن کے شدید انتظار کے بعد میں اتنا مایوس ہو گیا تھا کہ دماغ ہے ہی نکل محملہ''

یہ۔ ''احیمالو کیا سمجھاتھاتم نے مجھے ہموئی آوارہ الری ؟ جو تسارے ہی نمبرکے انظار میں جیٹھی تھی کہ جھٹ سے کال ملا دیتی ۔۔۔ ایک شریف آدی کی بیوی ہوں میں 'شاید تم بھول رہے ہو۔''

"به یادر کھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔۔۔ اور آگر تم اسے دیانت داری سے نبھارہی ہو تیں تو آج میرے موبائل پر تمہاری کال نہ آتی۔"

آصف کے دوبرہ جواب نے اسے بل میں کرچی کرچی کردیا۔ وہ میکدم جُپ کر گئی تووہ تنقید لگا کرہنس ریا۔

" اب چیپ کیوں ہوگئی ہو؟ اچھا بھئی ۔۔۔ سوری۔ دراصل میں تہیں ہے بتانا چاہتا تھا کہ تم بہت خوب صورت ہو۔ کچھ ایسا خاص ہے تم میں ۔۔ جومیں نے آج تک کسی دو سری لڑگی میں نہیں دیکھا 'اسی لیے تہماری دہ شادی شدہ والی کوالتی بھی بھول کیا۔۔ لیکن میں بھی عام ہرگز نہیں ہوں 'یہ میں بھی تم ہے منواؤں میں بھی عام ہرگز نہیں ہوں 'یہ میں بھی تم ہے منواؤں گاآگر تم مجھ ہے دوستی کردتو۔۔ "

اس نے کچھ اس اندازے بات بلی کہ فکفتہ کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹے کیا اور وہ خود بخود مسکرانے کئی ۔ پہلی بار کسی سے بات کرنے اور بات برسمانے میں مزا آرہا تھا اسے۔

بردها کے بیل مرا ارباطار ہے۔۔ "میں ائی جلدی کی راہ چلتے ہے دوستی نہیں کرتی ۔ سوچ کر بتاؤں گی۔ "ایک ادا سے کمہ کراس نے فون بند کردیا تھا۔

احسان جلدی ہی شہر کے لیے نکل آیا اور سید حمانیاز کی ورکشاپ پر پہنچا۔ نیازا سے یوں اچانک سامنے دیکھ

ملنے کو 'دیکھنے کو بھی جی جاہتا ہے۔۔۔ تم مجھتی کیوں " ول ميرا بهي جابتا ہے تم ہے ملنے كو \_ ليكن ورتي مول كه أكر محل والول في وكيم لياسه يا نياز كويتا چل كيانوكيا مو كاميرا ... مير ياس تواور كوتي محكانه "اس کے ذہن میں کوندا سالیکا اور وہ پرجوش ہو كيا۔ " مجھوكہ عل مل كيا ... ميں بس ابھى بندوبست كركے آنا مول عم فون بند كرو .... اور آج رات ایک زبروست سی الاقات کی تیاری کرو-" ود مراصف بياوي بيلوب بيلوب وہ یکارتی رہ می کیکن دوسری طرف سے قون بند ہو آدھے تھنے بعد پھرکے ساتھ ایک لفافہ نب كراضين مين فكفته نے جلدي سے لفانے نے اندر جھانکانو کولیوں کے دویتے اور ساتھ ایک برجی نظر آئی " جس ير لكها تفاء "بيه نيند كي كوليال بي .... روزانه دوايخ شوهركي جائے میں ڈال کراسے پلا دیا کرنا۔وہ سوجائے گا۔تو میں آگر تم ہے ال لوں گا۔" برجی بھاڑ کر فکفتہ نے ردی کی ٹوکری میں بھینکی اور کولیاں چھیا کر بے چینی سے رات کا انظار کرنے مركام صرف يهلى بارمشكل لكتاب اور يحرمعمول كا حصّہ بن جا تا ہے۔ محصّہ بن جا تا ہے ہی پہلی بار بہت ڈریتے ڈریتے نیاز کووہ محکفتہ نے بھی پہلی بار بہت ڈریتے ڈریتے نیاز کووہ

مصیبان جا بہت ورتے ورتے ورتے نیاز کووہ مولی ملی جائے ہائی ہیں۔۔ اور پھرسب کچھ آسان موں جا چائی ہی ۔۔۔ اور پھرسب کچھ آسان موں جا چائی ہی ۔۔۔ اور پھرسب کچھ آسان موں جا چائی ہی ۔۔۔ اور پھرسب کچھ آسان ہا جی گرنااتاول آویز تھا کہ اس کا ور زیادہ دن سائسیں نمیس لے سکا اور خواہش کا نشہ زہرین کراہے ہیشہ کی نئیر سلا گیا۔ فکفتہ کئی دن ہے آصف سے جو سوال بیتر سلا گیا۔ فکفتہ کئی دن ہے آصف سے جو سوال بیتر سلا گیا۔ فکفتہ کئی دن ہے آصف سے جو سوال بیتر سلا گیا۔ فکفتہ کئی دن ہے جمہوں آرہ ہے جہ ہیں ۔۔ پڑھ لکھ بھی نہیں آوارہ کہتے ہیں ۔۔ پڑھ لکھ بھی نہیں آوارہ کہتے ہیں ۔۔ پڑھ لکھ بھی نہیں آرہ ہے ہیں۔۔ پڑھ لکھ بھی نہیں کرتے جا آصف کے نہیں سے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نہیں سکے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نہیں سکے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نہیں سکے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نہیں سکے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نہیں سکے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نہیں سکے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آصف کے نو کوئی کام کیوں نہیں کرتے جا آتھ کیا۔

''جانا ہو تاتواس طرح دھوگانہ کھا تا۔۔۔اور خوب
سبق بربھا کے بھیجا ہے تھے حسنہ نے۔۔ اپنی نہیں
جلی تو پنجھے وکیل بنا کے بھیج دیا ۔۔ پر ایک بات کان
کھول کے س لے احسان!اور جاکے اسے بھی بنادینا
کہ اب میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ۔۔
میں دویارہ اس لیے تُو بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کر۔ اور جو
والا ۔۔۔ اس لیے تُو بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کر۔۔ اور جو
سائکل کی طرف بردھ کمیا تھا۔۔ "وہ کہتے ہوئے موثر
سائکل کی طرف بردھ کمیا تھا۔احسان اس کے پیجھے لیکا

"و آیک بار پر غلط سمجھ رہا ہے نیاز۔ بیں توبیہ سب خود ہی۔"

خود ہی۔ " مجھے اس سے کچھ لیمان تا نہیں ہے۔ اور نہ ہی
میں اس بارے میں اور کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ئیپ
کرکے موٹر سائکل پہ بیٹھ اور گھرچل۔ بس۔"

اس نے حتی انداز میں کہتے ہوئے موٹر سائکل
اس نے حتی انداز میں کہتے ہوئے موٹر سائکل
اسٹان میں کری دورہ خام شی سے اس کے پیچھے بعثہ کیا۔

اشارٹ کردی۔وہ خاموشی ہے اس کے پیچھے بیٹھ کیا۔ حسنہ اور انور سے کہتے تھے ۔۔۔ اس کالیفین اور بھی پختہ ہو گیا۔

جب قلفتہ نے یہ جانے کے بعد کہ وہ حسنہ کارشتے وارہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کی طرف احصالی اور بروے فخرے کرون اکڑا کر گھر کی جابیوں کا کچھا اے دکھایا ۔۔۔ محرنیازے نظر بحاکر۔ نیاز کی عقل پر افسوس کر ہاوہ گھرلوٹ آیا تھا۔ بچے اپناسامان دیکھ کربہت خوش ہوئے۔۔۔ ملاقات کے بارے میں وہ حسنہ سے پچھ بھی نہیں کمریایا تھا۔۔۔

000

دیکھتے ہی دیکھتے دوستی کے رشتے ہے کہیں آمے اکل تنی تھی۔ اکل تنی تھی۔ انیاز کی راہ دیکھنے والی فکلفتہ اب اس کے دیرے آنے کی دعائیں انگاکرتی۔ "آخراس میں حرج ہی کیا ہے فکلفتہ! میرائم سے

283 2015 F CL



مے ہم دونوں۔۔ پر حمہیں تومیرااعتبار ہی جمیں ہے۔ مجھے زیادہ دولت کی بڑی ہوئی ہے ۔۔۔ بھلے اس کے ليے مجھے ، ی گنوادو۔"وہ غصے سے بولاتواس نے جلدی

ے ہتھیار ڈال دیے۔ "اچھا مرجھے تھوڑا ساٹائم اور دوسے چند اور چیزیں بورلوں اس بڑھے سے تو پھرجو تم کمو کے وہی کروں

اس نے مسکراتے ہوئے تجویزدی۔

وہ اچھی طرح جان عنی تھی کہ عورت سو کن کے نام سے دور کیوں بھائتی ہے۔اس کادل اتنا چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے ... کیونکہ مرد کا ظرف چھوٹا ہوجاتا ب-ان چارشاديون كاعم رباني توياد موتاب ممروه انساف كرنا بحول جا ماي

بچوں کو بھی اینا باپ مھر اسکول اور اسکول کے ووست بری طرح یاد آرے تھے اور اب توان کے بیے بهى مونے والے تصرفعمان اور عثان كوتيارى كريے ویکھتے تو مال کے سرہو جاتے 'لیکن وہ بھی کیا کر سکتی

پہلے ہی خدیجہ مجھیجی اور احسان پرجوان کی وجہ سے بوجه تفااے بخولی احساس تقبا۔ اب مزیدوہ بچول کی كتابول بويفارم اوراسكول فيس كاباران كے سرنميں والناجابتي تعي

احسان نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجودان دونوں کا داخلہ تعمان عثمان کے اسکول میں ہی کروا دیا تفا-ان کے احسانوں کا بوجھ برمعتابی جارہا تھااور ساتھ حند کی شرمندگی بھی۔ اوپر سے سلمی کا روبیہ۔ جوں ہی احسان ان کی ایک اور ذمہ داری اینے سرلیتا ' مصى شكنول من جهاوراضافه موجا ياتها. شروع کی مسکراہی اور نرم گفتاری کی جکہ يے میں حند كوشدت سے اينے كمركى يادستاتى ،

مسكراتے چرب پراس كاسوال سنجيدگی سے كئى سائے ہرآگیا۔ دوکیا کام کروں؟ باپ ' بھائی کوئی بھی جھے کاروبار میں میں اور نوکری اس

کے لیے ہے دیے کوتیار نہیں ہے۔۔اور نوکری اس تعلیم کے ساتھ مجھے مل نہیں عنی ۔ ایسے میں گلی کے تکڑیر بیٹھ کر آوارگی کی چھاپ نہ لکواؤں خود پر تواور كرول كيا-"اس كالبجه انتهائي يزمرده تفاجو فكفته كو بالكل احجمانسيس لكار

و کیوں فکر کرتے ہوتم ... میں ہوں تا تمہارے ساتھ ... محبت کرتی ہوں تم سے اور چاہے دنیا کچھ بھی کے تمہارے بارے میں ۔ بھی مہیں تھا تھیں چھو ٹول گ-"

ر مدل ہے۔ ''تو پھر بھاگ کیوں نہیں چلتی میرے ساتھ ۔۔۔ کیا میں تر ملے گا تمہیں اس پڑھے ہے۔۔۔ عمر میں و گئے ہے بھی نیادہ ہے ہے سی کے برابرہوتم اس کی۔۔اوراس كے ليے ہرار جھے انكار كردى ہو جبك تم جانتى بھى ہو كداب من مزيد تمهار عيفيرسي معسلال اس نے نروی سے کتے ہوئے سے کھیرلیاتو وه برواشت شيس كرسكي-

"سب جانتی ہوں میں ... میراحال بھی تم ہے کچھ مختلف میں ہے ، پر کیا کروں ۔۔ ؟ اچھی خاصی موثی آسای ہے۔ یوں چھوڑ کرچلی کی تو پچھ ہاتھ نہیں آ۔

"باتھ تو تمهارے اب بھی شاید کھے نہ آئے ،جس طرح لا مج ميس بري موتى موتم في دراسوجو إكد اكر كل اے اجاتک اپنی پہلی ہوی اور بے یاد آجائیں اور وہ اسيس وايس لے آئے تو كيا حيثيت ره جائے كى تهماري ... ؟ الثابيه جو لا كھول كا زبور اور فيمتى سلمان ماتھ آرہا ہے۔۔ان ہے بھی جاؤگ۔"بات میں اس ار برجرجب من تم سے کمہ رہاہوں کہ جھے اور پہ میں کوئی اختا ساکاروبار کرلوں گااور ہسی خوشی جی لیس

READING Section

وہ مختصر سابیغام اسے چو نکا گیا تھا 'اور بے اختیار ہی اسے رات ورکشاپ سے لوٹنے ہوئے ساجد سے ہونے والی ملا قامت یاد آگئی۔

ریٹائڈ سپائی اور زیورات کی کسی دکان کاچوکیدار تھا۔ دوسرے چوکیدار کی چھٹی پر بھی کبھارات ور تک رکنابڑ تاتھا۔ اس رات بھی وہ دیر سے لوٹ رہاتھا ' تک رکنابڑ تاتھا۔ اس رات بھی وہ دیر سے لوٹ رہاتھا ' جب نیاز کے دروازے سے اسے کسی کے نگلنے کا کمان ہوا 'لیکن رات گئے ؟ پھراسے لگا کہ شاید اسے وہم ہوا ہے۔۔۔۔ اور اسی وہم کی تقدیق اس نے نیاز سے چاہی

" نہیں "نہیں ساجد \_\_\_\_ تجھے بقیباً "کوئی غلط فنمی ہوئی ہے۔ بھلااتی رات کوہمارے گھرسے کون نکلے گا؟" اس کے اطمیبان دلانے پر ساجد تو مطمئن ہو گیا ہے۔ گراب یہ پیغام پڑھ کروہ خود الجھ گیا تھا۔ اس لیے فکفتہ آئی ہو جھے بنانہ رہ سکا۔
"فکفتہ آئی ہو جھے بنانہ رہ سکا۔
"فکفتہ آئی ہو جھے بنانہ رہ سکا۔
"فکفتہ ہے وکر نہیں کیا۔" نیاز کا جملہ اتباا جا تک تھا کہ تو نے بھی ذکر نہیں کیا۔" نیاز کا جملہ اتباا جا تک تھا کہ اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اثر کئے۔ مگروہا غشا طر اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اثر کئے۔ مگروہا غشا طر تھا اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اثر کئے۔ مگروہا غشا طر تھا اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اثر کئے۔ مگروہا غشا طر تھا اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اثر کئے۔ مگروہا غشا طر تھا اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اثر کئے۔ مگروہا غشا طر

تعااس سے بولھلا کرہائے بنائے بھی بات بن کی۔
"ہاں وہ میری رانی سیلی ہے تال! چاچا چاہی کے
محلے میں بی رہتی تھی۔ بری دوستی تھی ہم دونوں میں
۔ پھر میں شادی ہو کر ادھر آگئی تو رابطہ بھی ختم ہو کیا
۔ اب اس نے موبا کل لیا ہے تو پھرے کپ شپ
ہوجاتی ہے۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟"
ہوجاتی ہے۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟"

ہونے کا پوچھ رہی تھی اور یہ بھی کہ کب اول ...
"اوا چھا .... اچھا!وہ دراصل آنے کا کہہ رہی تھی تو
میں نے کہا کہ آپ مصوف ہوتے ہیں۔ جب کام کچھ
میں نے کہا کہ آپ مصوف ہوتے ہیں۔ جب کام کچھ
میا ہو گا تو بتاؤں گی ... اس بارے میں پوچھ رہی ہو
گی۔ "اس نے اس خوب صورتی سے وضاحت دی کہ
اس کے دل میں ابھرتے تمام شکوک وہیں دم تو ڈ کئے
اس کے دل میں ابھرتے تمام شکوک وہیں دم تو ڈ کئے
اس کے دل میں ابھرتے تمام شکوک وہیں دم تو ڈ کئے
اس کے دل میں ابھرتے تمام شکوک وہیں دم تو ڈ کئے
اس کے دل میں ابھرتے تمام شکوک وہیں دم تو ڈ کئے
اور وہ آبک وہ بلکا بھلکا ہو گیا۔

"بال توبلا لے نال سمی بھی دن کھر ۔۔۔ میں آجاؤں گا۔ اتنا کام شیں ہے آج کل ۔۔۔ اور بال ' آیک پرخیال آناکہ اب وہ کھر بھی اس کاکمال رہاتھا۔ نیاز کے لیے اس کے ول میں کوئی خوش فنمی بچی تھی اور نہ ہی خوش امیدی ... وہ جانتی تھی کہ اب باتی کی زندگی ایسے یو نبی یاضی

وہ جائی تھی کہ اب باقی کی زندگی اسے یو نہی باضی اور حال کی دورویہ تلوار پر نظیےاؤں چلتے گزار نی تھی۔ مجھی تشکر اور مجھی ندامت کے احساس سے گردن یو نئی جھکائے رکھنی تھی ۔۔۔ کیونکہ واپسی کے تمام دروازے اس کے لیے بندہ و تکھے تھے۔ اس کی مجروح عربت نفس کو مجھی اب سمی مسافر کے

اس کی مجروح عربی نفس کو مجمی اب سمی مسافر کے یلننے کا انتظار نہیں تھا۔

000

''کمال ہے! پہلے چائے بی کے نیند ہی اڑ جاتی تھی ۔۔ اور اب اس زور سے آئی ہے کہ ہوش ہی نہیں رہتا ۔۔۔ اس لیے میں نے سوچاہے کہ آج چائے در سے بیوں گا۔ برے دن ہو گئے تیرے ساتھ باتیں کرنے کاموقع ہی نہیں ملا۔''

اس ون نیاز نے کھانا کھایا تو اطمینان سے کتے ہوئے برتن اٹھاتی فکفتہ کوپاس ہی بٹھالیا۔وہ اندر سے بحر کرید مزاہوئی الیکن بظاہر مسکراکر ہوئی۔ جی بھر کرید مزاہوئی الیکن بظاہر مسکراکر ہوئی۔ ''کیوں نہیں ۔۔۔ میرا بھی بہت ول جاہ رہاتھا آپ سے باتیں کرنے کو۔''

سے بایل رہے وہ اس است ماری دات جاگ سکتا ہے کھے کہتے کے لیے "اس نے کمری نگاہوں سے اسے دکھے کے لیے "اس نے کمری نگاہوں سے اور نیازاس کی اس ادا پر بھی فدا اور نیازاس کی اس ادا پر بھی فدا ہو گیا۔ کھے اس کی باغیں سنتے سنتے ۔۔۔ مسکرا مسکرا کر جڑ ہے کہ کاس کی باغیں سنتے سنتے ۔۔۔ مسکرا مسکرا کر جڑ ہے کہ کے اس کی باغیں سنتے سنتے ۔۔۔ مسکرا مسکرا کر جڑ ہے بھی دکھنے گئے تھے تب کہیں جا کہ

اس کاچائے مینے کاموڈ بنا۔ گلفتہ شکر کرتی کچن کی طرف چلی گئی اس کے جاتے ہی اس کے موبائل کی میسیج ٹون بجی - نیاز چائے کا انتظار کر رہا تھا موبائل اٹھا کر میسیج پڑھنے انگا۔

وكام موكياكيا\_ك تك آول لبني "

الدفعاع مبر 2015 2015



ضروری بات تو میں بھیے ہتاتا ہی بھول کیا۔ "وہ دھیان آنے پر اٹھا اور الماری ہے کوئی پکٹ نکال لایا۔ "بیدولا کھ روپ ہیں۔ پچھ مینے پہلے کی دوست کو ادھار دیے تنے ... وہی واپس کیے ہیں اس نے ' سنبعال کے رکھ لے۔۔ منبعال کے رکھ لے۔۔ نیازی تعمیل نے فکفتہ کی آنکھوں میں چک بھر دی تھی۔ اس کے سوتے ہی اس نے آصف کو میسیج دی تھی۔ اس کے سوتے ہی اس نے آصف کو میسیج

0 0 0

وہ رات شاید ان کی زندگی کی سب سے اہم رات میں۔
میں۔
میں بے چینی سے نیاز کی آمد کی منظر تھی۔
میر خداجائے کیا باجرا تھا کہ اس کی بے چینی بردهتی ہی جارہی تھی اور نیاز آئے کا تام ہی شمیں لے رہا تھا۔
اوپر سے آصف کے پیغابات ۔۔۔
اوپر سے آصف کے پیغابات ۔۔۔
وہ بردیواتی یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی 'بالاً خر رات کے پونے بارہ بجوہ لوث آیا۔
رات کے پونے بارہ بجوہ لوث آیا۔
د'ا تی دیر کماں لگا دی ۔۔۔ ؟''اس نے چھوٹے ہی سوال کیا تھا۔ نیاز تھ کا ماند ایسٹر پر لینے ہوئے بولا تھا۔
سوال کیا تھا۔ نیاز تھ کا ماند ایسٹر پر لینے ہوئے بولا تھا۔

سوال کیا تھا۔ نیاز تھا گائی ایستر رہیتے ہوئے بولا تھا۔
"دوست کی گاڑی آئی تھی۔ کل بارات جانی ہے
اس کی۔۔ اس لیے امیر جنسی میں ٹھیک کرنی پڑی۔
مختر ساجواب دے کراس نے آٹھوں پر بازور کھ لیا۔
مختر ساجواب کے کیالیتا دیتا تھا۔ اس لیے بوجھے بنا ہی
جنسی۔ کھانا وہ کھا کر آیا تھا۔۔ اس لیے بوجھے بنا ہی
جلدی سے چائے بنالائی۔ نیاز نے دیکھی تو بے زار ہو
میا۔
میا۔
میا۔
میا۔
میا۔

"او کراں والی بے چھ تولینا تھا کم از کم بے اب بنا ان ہے تو خودہی ہی لے بے میرابالکل ول تمیں چاہ رہا اس ٹائم چائے کا۔"وہ کر کرد شبدل کیاتو وہ روہائی ہوگئی۔ سارا بلان چوہٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔اس لیے ہوفت کے لاؤد کھاتا مجوری بن گئی۔ "موز خودہ جے ہیں اپنی مرضی ہے۔ آج میرے

لیے پی لیں گے توکیا ہوجائے گا۔اتنے شوق سے بناکر لائی ہوں اور آپ منع کر رہے ہیں۔" اس نے منہ بسوراتووہ سر پکڑ کراٹھ جیٹھا۔

"اجہابا الادے \_ پی لیتا ہوں۔"اس کے کپ کرڑنے پروہ خوشی خوشی کام نمٹانے کا کمہ کرچلی گئی تو وہ منہ بتا کرچائے ہے بھرے کپ کودیکھنے لگا۔ جسے پینے کا آج دافعی اس کابالکل موڈ نہیں تھا۔

کیکن آگرنہ پیتاتو فکلفتہ کے ناراض ہونے کا خدشہ تھا ۔۔۔۔ اور پھراہے منانے میں نہ جانے کتناوقت لگ ات

"فدا حافظ نیاز علی .... اپنی بے وقوفی اور مردانہ
خصلت ہے مجبور ... بہت ساتھ دیا تم نے میرا ... مگر
میں تم جتنی ہے وقوف ہوں اور نہ ہی کمزور ....
انسانوں کی برکھ ہے مجھے ' اس لیے تمہاری طرح
گھائے کا سودا نہیں کررہی ۔ امید ہے اس خود غرضی
کے لیے تم مجھے معاف کردہ گئے۔ "
اس نے خالی کپ کودیکھتے ہوئے ایک استہزائیہ نظر
اس برڈالی ... اور اپنا بیک اٹھا کر اس کھر کو بھشہ کے
لیے جھوڑ دیا۔
لیے جھوڑ دیا۔

#### 0 0 0

رات ڈیڑھ ہے کاوقت تھاجب حلق کو خکک کرتی پیاس نے نیاز کو کمری نیند سے جاگئے پر مجبور کر دیا۔ جب سے کرمیاں شروع ہوئی تھیں خلفتہ اس کی سائیڈ ٹیمل پرپائی ضرور رکھتی تھی۔ مگراس دان اپنے ہی چگروں میں بالکل فراموش کر بیٹھی اور ویسے بھی جب سے اس نے اسے جائے میں نیند کی کولی دینا شروع کی تھی وہ رات میں اٹھتاہی کمالی تھا۔

2362015 ستبر 2362015

تے؟"ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتے اس نے پوچھا تھا۔

" بالكل نياز بھائى ' ميں انہيں اچھى طرح پيچانتا "

ہے۔ نیاز کابس نہیں چل رہاتھا کہ ان دونوں کے ساتھ رینا کر

لیارہ اے۔
ہیں اوے پر پہنچ کر انہیں زیادہ مشقت نہیں کرنی
ہیں۔ نکف کاؤنٹر کے ہیں، ی دہ ددنوں انہیں مل
می تھے۔ نگفتہ کو کیے کرنیاز کبسے خود پر کیاضبط کھو
ہیں اور اے بالوں سے پکڑ کریوں جھٹکا دیا کہ دہ
ہیڑا کرزمین پر آرہی۔ اس کافشار خون خطرناک حد
تک بلند تھا اور جبڑے یوں سے ہوئے تھے کہ اسے
رکیے کرخوف آرہاتھا۔ فگفتہ بھی اسے یوں آفت ناکہانی
رکیے کرخوف آرہاتھا۔ فگفتہ بھی اسے یوں آفت ناکہانی
کی طرح سربر کھڑاد کیے کرزرد پڑگئی۔ وہ تو بے فکر تھی
کہ اب وہ صبح سے پہلے نہیں اسمے گا۔ اسے یوں
اجانک سامنے پاکرجیے اس کے جسم کاساراخون ہی نیج

ورتم ہے تم توسورے تھے۔ میں نے خود تنہیں چائے میں نیندگی کولی دی تھی پھراتی جلدی کیے۔۔ جنشد پر خوف کے زیراثروہ بے دھیانی میں اپناہی راز افشا کر گئی تھی۔۔ اور نیاز پر جیسے ایک اور بہاڑ توٹ

را ۔ "توروز مجھے جائے میں نیندگی گولی دی تھی؟ ٹاکہ میں سوتا رہوں اور تو کے فکر ہوکہ۔ کس حد تک سرے گی تو فکلفتہ۔ کس حد تک؟" افرے میں نیاز فلستہ اس کے کم عمد خوں

وہ نفی میں سرملا تا نفرت ہے اس کے کم عمر خوب صورت چرے کو دیکھ رہاتھا جس پر اس نے جان لٹائی تھی اور ید لے میں۔!

محی اور د کے میں۔! ویکی میں جیزی کی رکھی تیری زندگی میں؟ اس بڑھے نشنی ہے بچایا تھے۔ یہاں تک کہ تیرے لیے اپنی نشنی ہے بچایا تھے۔ یہاں تک کہ تیرے لیے اپنی ہوسکی ہو تک کو بھی چھوڑ دیا ۔ پر تو پھر بھی میری نہ ہوسکی ۔ وہ منعز ہے اسے دیکھا پھنکار رہاتھا۔ لوگول کا ایک وسیع بچوم ان کے کرد جمع ہو چکا تھا۔ اور سائیڈ نیبل خالی دکھ کرنیاز خود ہی اٹھ کر کھن کی ملرف جا رہا تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ شکفتہ کی نیند خواب نمیس کرنا چاہتا تھا۔ جب اچانک ہی اس کی نفظر بستر ر بڑی ۔ ووسری طرف کاخالی بن اسے چونکنے مرمجور کر تمیا۔ فکلفتہ بستر ر نمیس تھی 'وہ بھی رات محمداس بہر۔

"الله خبرگرے \_ وہ تھیک تو ہاں!"

اسے بل میں فکر مندی نے آگیرااور ہاس کاشدید
احساس بس بشت چلا گیا۔ جلدی سے باہر نکل کر کئن
میں جھانگا ' بھر ہاتھ روم ۔ ایک کمرہ ' دو سرا کمرہ '
جست \_ غرض کے بورا کھر جھان ارا ' بریشانی سے نیاز
کا برا حال تھا \_ اور بجیب نجیب خیالات جنہیں وہ
سوچنا نہیں جاہتا تھا اس کی ذہنی سطح کو براگندہ کر رہے
سے کہ تعجمی وروازے پر زور وار دستک ہوئی۔
سوچنا نہیں خوش امیدی کے سائے میں وہ جلدی سے
دروازے کی طرف بردھا تھا ۔ مگردروازہ پہلے سے کھلا
اگر اس کے بیروں کے بیچ سے جیسے زمین ہی سرک
سائر اس کے بیروں کے بیچ سے جیسے زمین ہی سرک

دروانه کھول دیا۔ "نیاز بھائی۔۔وہ بھابھی!" بو کھلائے ہوئے ساجد نے اے ہوش کی دنیا میں واپس شخاتھا۔ "کیا ہواساجد! تواتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟"

اور المحالی میں نے ابھی کھفتہ بھابھی کوبس اور کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں ابھی دکان ہے آ رہاتھا ہوی مشکل ہے سائیل دوڑاتے آپ تک پہنچا ہوں ۔۔ ان کے ساتھ وہ لفنگا آصف بھی تھا۔ بچھے دیکھ ہوں ۔۔ ان کے ساتھ وہ لفنگا آصف بھی تھا۔ بچھے دیکھ کرانہوں نے جلدی ہے چادر میں منہ چھپالیا۔ " ساجد نے جھیکتے ہوئے اسے بتایا تھا کیونکہ ساجد نے جھیکتے ہوئے اسے بتایا تھا کیونکہ ہورات کے اس پہرا یک شادی شدہ عورت کا کسی غیر مود کے ساتھ ہونے کا مطلب نہ سجھتا ۔ غصے اور وات کے حساس ہے اس کی کنچئی کی رئیس پورکنے کی

287 2015 AT Chian



\_ مرفقفت کی آنکھوں میں اتا شخر تفاکہ اے لگا جیے اس نے فکفتہ پر نہیں \_ بلکہ خود اپنے آپ پر ہی تفوک ویا ہو۔

## 4 4 4

ہجوم چھٹ چکا تھا اور اکا د کا مسافروں کے سوا اب وہاں کوئی نہیں تھا۔

وہ دونوں طوفان کے بعدی ی خاموثی ہیں جینے پر منام وہ دونوں طوفان کے بعدی ی خاموثی ہیں جینے پر منافری میں ہیں جینے مسافری میں منسی کہ جس کا انہائی جینی سلمان عین منزل کے قریب پہنچ کر چین کمیا ہوا وروہ بالکل خالی اتھ دہ کمیا ہو۔ افسان کا انہائی جی بہت تھا۔ لیکن اس سے دیاوہ خوتی اس بات کی تھی کہ نیازے اس کی جان ہمیشہ کے لیے جھوٹ کی تھی۔ اور اب آصف اور اس کے درمیان بھی کوئی نہیں آنے والا تھا۔ یمی بات اس کے درمیان بھی کوئی نہیں آنے والا تھا۔ یمی بات اس کے درمیان بھی کوئی نہیں آنے والا تھا۔ یمی بات اس کے درمیان بھی کوئی نہیں آنے والا تھا۔ یمی بات اس کے درمیان بھی کوئی نہیں آنے والا تھا۔ یمی بات اس نے اواس جینے آصف کو بھی سمجھانے کی کوشش

" مجھوڑو آصف ۔۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ افسوس مجھے بھی ہے ان زبورات اور پیبوں کے جائے گا۔۔ اتن محنت ہے پلانگ کے میں نے سب مجھ حاصل کیا تھا۔ پرتم میرے ساتھ ہو تو ہر چیز میرے لیے ہے معنی ہے ۔۔ کیا تمہارے لیے میری موجودگی ۔۔ میرا ساتھ کافی نہیں ہے؟"

مان بعری نظموں سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ مگروہ جران رہ گئی 'جب اس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھنے کے بچائے وہ اسے جھٹک کردور جا کھڑا ہوا۔۔

سبب سبب میں کورب مربود ہے کہ اسکان کا میں ورائد ہے کہ تیرے کے جی کی میں ورائد ہے کہ تیرے کے جی کی میں ورائد ہے کہ تیرے کے جی کی والوں کو دوں ارے تجھ جیسی کے بھل کی طرح جھولی میں آگر نے والیوں کو تو میں منہ لگانالپندنہ کرول ۔۔۔ کھر کی عزت بناناتو دور کی بات ہے۔ توکیا سمجی تھی کہ میں تیرے بیجھے ہوں ۔۔۔ ؟ میں کو تی ہے کہ وی تیرے بیجھے ہوں ۔۔۔ ؟ والی کی خوش فنمی کر تنتیہ لگا کر ہنا ۔۔۔ والی والی کی خوش فنمی کر تنتیہ لگا کر ہنا ۔۔۔ والی والی کے دور قبل فن نیاز پر ہنمی تھی اس کی میں میں میں اس کی میں اسکی میں اس کی میں اس کی میں اسکی میں سائنسیں رکنے لگیں ۔۔۔

آصف بھی اس کے ساتھ تھا۔نیازاے کوئی نقصان نہ بھی پہنچا سکتا تھا۔اس کا کھویا ہوا حوصلہ بحال ہونے لگااوروہ تن کراس کے سامنے آکھڑی ہوئی۔ "اورتم خود کسے - مونیاز علی!میراتهاراتو صرف چند مهینوں کا ساتھ تھاوہ بھی مجبوری کا \_\_اور اس يرحمهي اتاافسوس موربا ب-جبكه تم في ال عورت کے ساتھ بوفائی کی ۔۔۔ آوسی رات کوذلیل ورسواكركے كمرے تكال ديا۔ جس فے سارى عمر تمهاری خدمت کی متم سے محبت کی ۔۔ اور تمهارے سكون كے ليے ميري زيادتياں بھي جيپ جاپ برداشت كرتى راى \_ اور تم في تواس سزا سات مو صفائی کاایک موقع بھی تہیں دیا ۔۔۔ اور تم کہتے ہو کہ بیہ سب تم نے میرے کیے کیا؟"اس کا استزائیہ تنقد اتنابلند تفاكه تمام ساعتول من دير تك كونجتارها-"بيسب تم نے ميرے ليے سي بلك مرف اين کیے کیا ہے ۔۔ اپ نقس کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔۔ تم مجمع كمين كمدرب موجبك تم ي زياده كمين اورب غيرت توهي في اس دنياهي سين ويكما-"

اے اب نیاز ہے کہ لیتا دیتا نہیں تھا اس لیے سبق کھانے کے لیے سبق کھانے کے لیے سب جیول دیا اور نیاز اس کی مرابق کی دبان کا میں ہوئی کھانے کو جرت ہے وکچہ رہا تھا جس کی زبان کا شہد اچا تک زہر میں بدل کیا تھا اور اس پر اس کے انگشافات دوجیہے۔

"توكيا\_ جوتوك حند كيار عين كماسب جموث تفا؟"

و جھے ہے کیا پوچھتے ہو؟ جب تم استے سالوں میں بھی اپنی بیوی کو نہیں جان سکے۔ "اور نیاز کے منہ پر جھیے تھی ہے کہ وہ اپنی جسے تھی نے رکھ کے طمانچہ دے مارا تھا۔ کہ وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے شہر سکا۔ ساجد نے آصف اس کا بیک چھین کرچیک کیا جو نفتدی اور زیورات ہے جمرا ہوا تھا۔

ہوا ہا۔ آصف ہے بس کھڑا رہا کیونکہ کمانی کھل چکی تھی اور لوگوں کے بچوم میں اس کا فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ نیاز نے وہیں کھڑے کھڑے اے طلاق دے دی

والمد شعاع مجر 2015 2018

READING Section تقی کہ دوقدم چل کراہے روکنے کی کوشش ہی کرلیتی اورنہ ہی زبان میں اتن طافت .... کہ آخری باراے آوازی دے لیں۔

اس نے سم کراروگرود یکھاکہ کسی کو مدو کے لیے پکار سکے \_\_ کیکن ہریار کوئی نیاز فرشتہ بن کر پہنچ جائے ،

ئضرورى ئىسى 🏗 🏗 🜣

این زبان سے ادا ہوالفظ لفظ .... حسنہ کی التجاتیں ' مردی ہے کیکیاتی رات اور اس کے بھوکے بچے۔ کون سالحہ تھاجب وہ رات اپنی تمام ترجز نیات کے سائھ اس کی یا دوائت پر وستک نہ دیتی ۔۔۔ اور اس کاجی جابتاكه وه اینا سردیواریس دیارے۔

محبت توحنہ نے کی تھی سچی اور انمول ... جس نے خود تکلیف سید کرنیاز کو شکھ دینے کی کوشش کی

وہ جلتی جاگتی آئھوں ہے مبح کا انتظار کرنے لگا۔ منع جے اس کے مقدر کافیصلہ کرنا تھا۔ "انور پتر اِتو نہیں آئے گااہے ابو کے پاس ؟ ایک



" ویسے تو بری چالاک بنتی ہے اور اتنا بھی نہیں سمجی کہ ایک شادی شدہ عورت سے میراکیالیتا دینا ۔ نھیک ہے کہ تو خوب صورت ہے ۔۔ براتی بھی نہیں کہ ۔۔ دہ تو تیرے شوہر کے مال پر نظر تھی 'اس كَيْ تَحْقِهِ يَصِنسانا بِإلى اورتوبيانىي كيا تمجى ....خود ہزاروں کو الوبنا چکی ہے چربھی جھے امیدس باندھ

اس کاانداز تخاطب ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی سر تلا بدل چکا تھا' فکلفتہ کے اے جانے کے تمام دعوے وحرے کے وحرے رہ کئے ... پھر بھی لیسن تھاکہ آ کے ہی سیں دیے رہا تھا۔وہ مجھٹی مجھٹی آ تھوں سے اے دیکھ رہی تھی۔

وكي شكفته مدميرك ساته اوربيد دراك ندكر میں پہلے ہی بچھ پر اپنا برطاوقت بریاد کرچکا ہوں۔۔وودن بعد بھی میں ہوناتھا توابھی سسی \_\_ جلتا ہوں۔" اس نے بوے ہی اظمینان سے جیسے اس پر کھولتا ہوایانی انڈیل دیا تھا۔وہ تڑے کراس کے قریب آگئے۔ "خدا کے لیے آصف اِتم جانے ہوناں اِتہارے سوا میراکوئی تهیں ہے 'نہ کھر ... نہ ٹھکانہ عیں وعدہ كرتى موں تم جيسا كمو مے ميں ديسا بى كول كى-مہیں میے جابی تال معنے کمو کے کما کرلادوں گی ... بس مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ ۔۔۔ ایک احسان کرو مجھ پر "

وہ اس کا ہاتھ تھامے رورہی تھی۔ مرخدا جانے آصف زیادہ بھرول تھایا اس کے کرموں کا کھل ۔۔۔ کہ وهذرابهي تهيس يلحلا-

ارے چھوڑ لیا کی طرح چمٹ ہی گئی ہے جان کو " اس نے ارد کرد کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھاتو چوکنا ہو گیا ۔۔۔ اور اس سے پہلے کہ وہ سب خدائی فوج دارین کران کے معاطمے میں ٹانگ اڑاتے وہ اینا ہاتھ چھڑا کر سریٹ دوڑ کھڑا ہوا .... فکفتہ

ادھ مونے وجود میں اتنی ہمت بھی نہیں

المناسطاع 239 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





بار آکے مل توسمی یار۔ "اس کی منتظر نگاہوں نے ہیں۔ حنہ ہے انور تک کاسفرکیا۔ انور ابھی تک اس کا ہاتھ تھاہے کھڑا تھا۔وہ تگی کی دیاجائے۔"

نیاز ہے بس سااس کے قدموں میں آبیٹھا 'اور بھیکے چرے کے ساتھ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ

کوں سے سرچہ ہوئے اور وہ اس کے بند معے ہاتھوں پر چہوہ ٹکا کر پھوٹ ھوٹ کر رود ی

پھوٹ کررودی۔ ۔۔۔دہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگئی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ کسی اور کے در پر مجبور جیٹھی تھی۔۔۔اس لیے بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کوباپ کے

ساتھ ماں کاپیار بھی دیتا جاہتی تھی۔
بلکہ اس لیے کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی تھی
'اتنی ہی شدت سے ۔۔۔۔ اور بیہ وہ واحد کام تھا جو وہ
صرف اپنی ذات کے لیے کرتی تھی ۔۔۔ لیکن اس
سب کے باوجودوہ اب بھی اس پر پہلے کی طرح اعتبار
شمیں کرپائے گی ۔۔۔ یہ اس کاخیال تھا۔ مگر کون جائے
کہ آنے والے چند مہینوں یا سالوں میں وہ اس پر پہلے
سے بھی زیادہ اندھا اعتماد کرنے گئے۔ کیونکہ وہ حسنہ

جس کی محبت کو وقت کے منصف نے کندن ثابت کیا تھا۔۔۔ وہ کوئی ریت کی دیوار تھوڑی تھی 'جو ذراس تیز ہوا کا ہار بھی برداشت نہ کرپائے اور ذرہ ذرہ یوں بھھر جائے کہ جیسے بھی تھی ہی نہیں۔۔۔

ارے بچھاسیے

انوراہمی تک اس کا ہاتھ تھاہے کھڑا تھا۔وہ تگی کی طرح ناسمجھ نہیں تھا۔ سب کچھ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا۔ اس لیےوہ مال کوچھوڑ کریا ہے۔ کہ اس کے عالمی کا ول کریا ہے۔ کہ پاس نہیں جاتا چاہتا تھا۔ حالا تکہ اس کا ول باب سے ملنے کے لیے ہمک رہا تھا۔

''اس نے امید بھری نظروں سے ماں کو دیکھا'اور حسنہ سنگدل تو تبھی بھی نہیں رہی تھی جو اسے مزید آزمائش میں ڈالتی۔

مرکی جنبش ہے انور کواس کاسائیان لوٹا کروہ تھے قدموں ہے اپنے کمرے کی طرف بردھ گئی تھی۔ اور بیٹے کو سینے ہے لگاتے نیاز کواس کی تحکن اپنی رکوں میں اتر تی محسوس ہوئی۔

حند جوبير سمجه ربى تھى كدائي پرراند شفقت ب مجور ہو كروه صرف اين بچوں سے ملنے آيا ہے اے

این سامنے بچھی کری پر بیٹھتے دیکھ کرجران رہ گئی۔

''جھے ایک بار معافی انگئے کاموقع بھی نہیں دے گی؟'

اس کے لفظوں سے جھلکتی ہے بی نے جیسے حنہ
کی ساری ہمت ہی نجو ٹرلی وہ اس کی گرفت سے اپناہاتھ
ہی نہ چھڑاسکی۔

ہی نہ چھڑاسکی۔

''میں جانتا ہوں حنہ ! نوجھ سے بہت خفا ہے۔۔۔

''میں جانتا ہوں حنہ ! نوجھ سے بہت خفا ہے۔۔۔

"میں جاتا ہوں حنہ الوجھ ہے بہت تھا ہے۔
اور یہ تیرا ظرف ہے حنہ ۔۔ ورنہ آگر ساری عمر کے
ساتھ کے بعد بھی کوئی بچھے یوں ذکیل ورسواکر ہاتو شاید
میں ساری زندگی اس انسان کی شکل بھی نہو گھا۔
عرف میں اور محبت میں تو میں بھی تجھے چھو ہی
نہیں پایا حنہ ۔۔ "اس کی آٹھوں میں نمی تھی اور
چرے پر استہزائیہ مسکر ایٹ ۔۔ وہ جیسے آج اپنے
تہر بے پر استہزائیہ مسکر ایٹ ۔۔ وہ جیسے آج اپنے
سی پر بیس کر "اپنائی فراق اڑاکر۔۔ خود ہے انتقام
لینے پر تلا ہوا تھا۔

ت وہمنتی راتوں سے میں آیک بل شیں سوپایا ۔۔۔ افت نے جیسے میرے قدموں میں انگارے بچھا دیے



مادرا مرتفعنی'عافیہ بیگم کی اکلوتی بٹی ہے۔فارہ کے ساتھ یونیورشی میں پڑھتی ہے۔عافیہ بیگم اس کا بنی سہیلیوں سے زیادہ ملنا جلنا پہند نہیں کرتیں۔اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں جبکہ مادرا خود اعتماد اور المجھی لڑکی ہے۔ مافیہ بیکم اکثراس سے ناراض رہتی ہیں۔البتہ بی گل اس کی حمایتی ہیں۔ فارہ اپنی شمینیہ خالہ کے بیٹے آفاق برداتی سے منسوب ہے۔دوسال پہلے یہ نسبت آفاق کی پیندسے ٹھمرائی گئی تھی مگر

منزہ 'تمینہ اور نیرہ کے بھائی رضاحید رکے دو بچے ہیں۔ تیمور حیدر اور عزت حیدر۔ تیمور حیدر برکس مین ہے اور بے حد شان دار برسالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمٰن اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس سے حیثیت میں کم ہے مگردونوں کے درمیان استیٹس جا کل نہیں ہے۔ نیرو کے بیٹے سے فارہ کی بہن حمنے بیابی ہوئی ہے۔

عزت اپنی آنکھوں ہے یونیورٹی میں بم دھاکا ہوتے دیکھ کراپنے حواس کھودی ہے۔ولیداے دیکھ کراس کی جانب لكِتاب اوراً بسنبيال كرتيمور كوفون كرما ب- تيموراب استال لے جاتا ہے۔ عزت كے ساتھ بير حادثاتي ملا قات وليد اور عزت کوایک خوشگوار حصار میں باندھ دیتی ہے۔ تاہم عزت کھل کراس کا اظہار کردیتی ہے۔ ولید ٹال مٹول سے کام

آفاق فون كركے فارہ سے شادى كرنے سے انكار كرديتا ہے۔ فارہ روتى ہے۔ اشتياق يزداني "آفاق سے حد درجے خفا ہو کر اس سے بات چیت بند کردیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہو کرشادی پر راضی ہوجا تا ہے۔فارہ دل سے خوش شیس ہو پاتی۔ ، ضاحیدر' تیمور کوفارہ کی شادی کے سلسلے میں فیصل آباد بھیجے ہیں۔فارہ اپنی تاریخ میں مادرا کوبصد اصرار مرعو کرتی ہے۔





اس کے چرے یہ خراشیں نظر آرہی تھیں بھیے کسی نے اس کا چرانوچ ڈالا ہو۔ "بیسہ بیسہ کیا ہوا ہے اور ایہ ؟" تیمور دیکھ کرہی تڑپ گیا تھا اس کے جسم کے رو نکٹے کھڑے ہوگئے تھے لیکن اورااس کے اس قدر تشویش زدہ سوال کاجواب دینے کے بجائے سرچھکائے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ "اورا...! من آب ، مجه بوچه رهامول- كى كوئى جھڑا موا بكيا...؟" تيوركى يريشانى مرره صقا سكند کے ساتھ برمہ رہی تھی۔ "ہاں۔!ہواہے جھڑا۔۔ "اس نے بے صدود توک سے لیجے میں جواب دیا تھا۔ ووكس كے ساتھ\_؟ " تيمور كاسوال برا بے ساختد اور حسب توقع تھا۔ "اب آپ کے ساتھ۔۔"ماور اکاجواب البتہ غیر متوقع تھا۔ "واف. جائے آپ کے ساتھ ۔ ؟" تیمور کواچنبھا ہوا تھا۔ ماور اکیبات اس کی جھیں ہیں آرہی تھی۔ "بالسا! الي آب كے ساتھ دراصل ميرے چرے يہ كى اور كاچرا نظر آنے لگا تھا ، مجھ سے برداشت ميس موا \_ مس في نوج والا-" اس کے جواب یہ تیمور کواس کی ذہنی حالت یہ شک گزرا تھا۔ دىچىرەنوچ ۋالا....؟ مگركيول....؟ "اس كى البحض سلجھ بى نىيس ربى تھى-"تِتابِاتوہے...میرے چرے یہ کسی اور کاچرہ نظر آنے لگاتھا۔"وہ ہنوزای طرح تھی۔ وليكن كس كا\_؟ "كارزيان سے سوال كاسلا تھا۔ "آپ کا..."ماورانے یک دم سراٹھا کراس کے چبرے کی سمت دیکھا تھا۔ ''میراچرہ۔؟ آپ کے چربے ہے۔؟'' تیمور مزیدالجھن کاشکار ہوا تھا۔ "بال !"س نے سردے کہتے میں ہال کیا۔ "اورا\_! بحص لكتاب كر آپ كى طبيعت تھيك نهيں ہے۔" تيمور كى سمجھ ميں نہيں آرہا تفاكداس صور تخال كوس طرح سنبها لے اور كيا كے؟ وطبیعت تھیک ہی توکرنے آئی ہوں۔"اس کی بہلی بہلی اتیں ہنوز تھیں۔ ودبیں مجھانہیں۔ "اس نے اور اکی آنکھوں میں دیکھا وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ ''میں واپس فیصل آباد جاتا جاہتی ہوں۔''اس نے یو نہی نظریں جھکائے اپنا فیصلہ سایا تھا۔ "والس فيصل آباد\_؟ مُركون ماورا\_؟ آپ تويمال جاب كے ليے\_ "میں جاب جھو ڈکر ہی جارہی ہوں۔"اس نے تمام فیصلے پہلے ہے ہی کرر تھے تھے ودکر آپ کے بہاں آنے کا کوئی مقصد تھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا؟" تیمور نے اسے جیسے کچھ یا دولانے کی كوشش كي هم " دسیں آپنے ہرمقصدے دست بردار ہوتا جاہتی ہوں' میں ہر چیز کو یہاں ہی چھوڑ کر جارہی ہوں۔" ماوراجیے جیسے سب کچھ چھوڑنے کی بات کر دہی تھی' تیمورو یسے دیسے شینش کے گھیرے میں آنا جارہا تھا۔ READING Section

ماوراکی ہربات عجیب اور سمجھ سے باہر تھی۔ "آپ کمناکیا جاہتی ہیں۔۔ ؟" وہ سوال بدل برل کرجواب اگلوا ناچاہ رہاتھا۔ "جو آپ ایک سال سے کمہ کمہ کر تھک گئے ہیں۔"اس کے جواب میں اب بھی ریٹم جیسی البجھن تھی۔ "میں توالیک سال سے محبت کمیہ رہا ہوں۔۔ کہ مجھے محبت ہے۔۔ محبت ہے۔۔ محبت ہے۔۔ "تیمور کے لبو "اور مجھے دوسرے کمدرے ہیں کہ تنہیں محبت ہے۔ تنہیں محبت ہے۔ تنہیں محبت ہے۔"ماورا بھی اس کے اندازمیں یولی تھی۔ "کسے۔۔؟"اس نے بہت ہے ساختگی ہے پوچھاتھا۔ "تیمور حبیر رہے ہے۔"ماورانے ذرا توقف ہے کہا تھا اور تیموریک دم ٹھٹھک گیا تھا'لیکن پھرچند سیکنڈز کے توقف عوه قنقهه لكاكر بنسااور يعربنستا جلاكياتها-ئے ہے وہ جمقہ لگا کر ہنااور چرہتا چلا میا ہا۔ اور ماور ااس کی ہنی پہ صنبط کرتے ہوئے خون کے گھونٹ بی کررہ گئی تھی۔ "ارسے سے بچے سے جنوب صورت اور جان لیوا خیال کس کا ہے۔۔۔؟" تیمور توجیعے خوشی ہے جھوم اٹھا "يى كل كا\_!" ماورانے ديے ديے ليج ميں كما-"رئیل۔؟ آج تو پھرمیراحق بنتا ہے کہ میں ان کامنہ چوم لوں۔ "تیمور کی سرشاری اس کے لیجے اور اس کے لفظوں سے ہی ظاہر ہور ہی تھی۔ "میں نداق نہیں کر رہی سر۔!"اس نے چہا کر کما۔ "میں بھی نداق نہیں کر رہا۔۔ جمھے واقعی ان کاخیال من کرخوشی ہوئی ہے۔ایساخیال تو بہی جمھے بھی نہیں آیا۔ اور اگر ان کو آیا ہے تو یقینا"اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگ۔" تیمور کہتے کہتے تھوڑا سنجیدہ ہو گیا تھا'البتہ لہجہ ہے ۔ من ماہا۔ "وجہ جو بھی ہے۔ میں یمال ہے جارہی ہوں۔"اس کا فیصلہ ہنو زوہی تھا۔ "یمال سے جارہی ہیں۔ جمر کیوں۔۔ ؟اس میں میرا کیا قصور ہے۔۔ ؟سزا جھے کیوں دے رہی ہیں؟" تیمور نے بری بے جاری کا ظمار کیا تھا۔ برن ب ایران در در ایران با کار مین ایک مزارے بچار ہی ہوں۔ اگر میں یمال رہی تو آپ کے جھے میں سزاہی آئے گ-"ماورائے بیشہ کی طرح آج بھی اے بازر کھنے کی کوشش کی تھی۔ "دسیں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کمہ رہا ہوں۔ بچھے آپ کی ہر سزا قبول ہے۔ منظور ہے سب الحصديس آب تظرول كي سامنے رمو-" کتے ہوئے تیمور کالبجہ مجمعیرہوگیا تھا اور ماور ااس کے لیج کی آنج سے مزید پکھلی تھی اس نے یک وم سرا ٹھا کر ر بودیجه ها۔ "میں ہرصورت یمال سے جاناچاہتی ہوں۔" ماورا کمہ کرائی جگہ سے کھڑی ہوگئی تھی۔ "او کے ۔۔ چلی جاہے گا۔ مگر نکاح کے بعد۔" تیمور بھی کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ماورائے کرنٹ کھا "بال...! نكاح كے بعد ميں بن آج ياكل ميں بى سب كھ ريٹرى كروالوں گا۔"وہ اپنى كرى كى جانب سے المار معلى عبر 2015 245 READING



Section

نکل کراورا کے قریب آگیا تھا۔ وہ ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی آگیہ ہاتھ ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا۔

دمکر۔!" اورا نے بچھ کمنا چاہا تھا۔

دمکر ایک کو کر گھر کہ ایک اورا نے بچھ کہنا چاہا تھا۔

دمی اگر مگر۔ بچھ بھی نہیں مس ماورا مرتضٰی۔ یہ میراول ہے۔ مٹی کا کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جبول چاہا کھیل لیا اور جبول چاہا تھا کر پھینے کا اور قو ژویا ۔۔ اسے ہاتھ میں بھینے کردیکھو ۔۔ ابھی زندہ ہے اور خوب دھڑکیا ہے۔

ہے۔ جس روز چپ ہو گیا بھر بے شک چلی جانا۔ سمجھ لینا کہ مرگیا۔۔"

تیمور نے اس کے بے حد قریب آگر بچھ اس طرح کہا تھا کہ ماورا اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے تیمور اس یہ حاوی ہو رہا ہو۔

تیمور اس یہ حاوی ہو رہا ہو۔

اس نے بے اختیار یمور کے چرے کی ست دیکھا تھا۔

اس نے بے اختیار یمور کے چرے کی ست دیکھا تھا۔

اس نے بے اختیار یمور کے چرے کی ست دیکھا تھا۔

"بجا ہے۔۔ گھرجا ہے۔۔ اور آرام بیجے۔۔ زخم مدھم کرنے کی کوشش کریں 'دانوں کے چرے صاف ہی ایتھے کے بہت تھے۔

"بجا ہے۔۔ گھرجا ہے۔۔ اور آرام بیجے۔۔ زخم مدھم کرنے کی کوشش کریں 'دانوں کے چرے صاف ہی ایتھے کے بہت تھے۔

گئے ہیں۔ "

تیمورجیےاپ قدموں پہ اور اپ نفیلے یہ جم چکا تھا اور ماور ااب چاہ کر بھی اے اس نفیلے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔وہ اپنے مردہ قدموں سے چلتی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی تگربت ی سوچیں ۔ بہت ی ب چینیاں اور بہت می بے بسی اس کے ہمراہ تھی۔وہ بڑی لاچار حالت میں گھر پیچی تھی۔

#### # # #

دوای ...! ای ...! ویکسیس کون آیا ہے... ؟ واید نے گھر میں واخل ہوتے ہی شور مجادیا تھا اور عزت اس کے مشور یہ اندر ہی ہوئی تھی کہ آئی کیا سوچیں گی ؟

دوکون آیا ہے بھی ... ؟ نریدہ خاتون دو بنہ اور صفتے ہوئے کمرے ہے باہر نکلیں 'کین عزت پہ نظر پڑتے ہی خوشی کے مارے ان کی آئیس پھیل گئی تھیں۔

دول کے میری بو آئی ہے۔ "ان کالمجہ بھی خوشی کے باعث چنک اٹھا تھا 'اور دولیک کے عزت کے قریب آئی مسی ۔ "ولید اللم علیم ...! "عزت نے بروے دھیمے ہے انداز میں انہیں سلام کیا تھا 'گرانہوں نے اسے گلے لگالیا تھا۔

دول سلام ہی کام نہیں چلے گا۔ یمال تو بری شد تمیں ہیں۔ "ولید بال تھجاتے ہوئے کہ کربر آمدے کی طرف بروے کی انداز میں نظر آرہا تھا۔

دول سلام ہی جو کہ کہ کربر آج برے موڈ میں نظر آرہا تھا۔

دول سلام کی جول کے کہ کر کمرے کی طرف برومیں 'انقا قا"ولید بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور اسے ساتھ ہی کمرے کی طرف برومیں 'انقا قا"ولید بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کی طرف برومیں 'انقا قا"ولید بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کی طرف برومیں 'انقا قا"ولید بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کی طرف برومیں 'انقا قا"ولید بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کی طرف برومی نہی اور اندر قدم رکھتے ہی کیدہ موریج کیا تھا 'جرب پہ ولید اور عزت دونوں ہی بہت نوادہ خوش ہوئے تھی انہوں نے اندونوں کو مربر انزویا تھا۔

دول اور بھر پور انداز میں عزت کا استقبال کیا تھا 'جرب پہ ولید اور عزت دونوں ہی بہت نوادہ خوش ہوئے تھی انہوں نے اندونوں کو مربر انزویا تھا۔

دول اور مور بھی تھی بھی ہی ہی بھی ہی اندونوں کو مربر انزویا تھا۔ "کہ بوھی تھی اور عزت نے اس کے گال پہ پیاد کرتے ہوئے سے دولی اندونوں کو مربر انزویا تھا۔ "کہ بوھی تھی اور عزت نے اس کے گال پہ پیاد کرتے ہوئی سے دولیوں کی بھی ہی ہی۔ "کہ کو بے اختیار آگے ہوھی تھی اور عزت نے اس کے گال پہ پیاد کرتے ہوئی تھی۔ "کہ موسی سے دولی سے دولیوں کی بی اندونوں کو سے اندونوں کی سے دولیوں کی بھی ہی کہ کر عزت کو اندونوں کی سے دولیوں کی بھی ہی کہ کر عزت کی اندونوں کی سے دولیوں کی بھی ہی کہ کر عزت کی اندونوں کی سے دولیوں کی بھی ہی کی کر کے دولیوں کی سے دولیوں کی سے دولیوں کی بھی ہی کی کر کے دولیوں کی سے دولیوں کی سے دولیوں کی سے دولیوں کی کر کر کے دولیوں کی کر کر کر کر کے دولیوں کی کر کر

المدفعال مجر 2015 246



«السلام عليم \_! "وه تھوڑا جھيک رہا تھا۔ "یاس آو۔ "عزت نے شرارت ہے کما " نیوں؟ کیا بچھے بھی ملے لگائیں گی۔؟"اس نے شرارت کاجواب شرارت سے دیا تھااوروہ سب بے ساخت ر ہے۔ ''شریہ۔! تنہیں تہماری وہ سکے لگائے گی۔ ''عزت نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بھیرے تھے اور وحید نے تو یوں کارخ ولید کی طرف موڑ دیا تھا۔ ''بھائی۔! بچ بتا کیں۔ کیاایہ ہو تا ہے۔۔؟''وحید نے بے صد آہتگی ہے سرگوشی کی تھی۔ ''دوا " بهارے ساتھ تو اجھی تک ایبا ہوائیں ۔ جب ہوگاتب ہی کھے بتاؤں گا۔" ، بارے کتے ہوئے جھک کر نیبل پہر کھی پلیٹ سے گلاب جامن اٹھا کرمنہ میں رکھ لیا تھا اور پھرسید ھے ہوتے ہوئے ذومعنی نظروں سے عزت کو دیکھا 'وہ اسے گھور کررُنٹے موڑ گئی تھی بھس پپر وحید ہے ساختہ قبقہہ لگا کر ھا۔ "بھابھی بیٹھیں تا۔۔!" ککونے کری کی طرف اشارہ کیا۔ "میں کہاں بیٹھوں ہے؟" ولیدنے ادھرادھرد یکھا 'وہاں انہوںنے صرف ایک کری رکھی ہوئی تھی یعنی صرف "میں کہاں بیٹھوں ہے۔ "میں کوئی نیک دیں۔ کوئی ٹریٹ دیں۔ کوئی پارٹی دیں تواہمی بیٹھنے کی جگہ مل جائے گ۔"وحید آج پیش بیں ماں۔ "وحید۔! تم بھی یار۔ کمال کررہے ہو آج۔ یہ لڑکیوں والے کام تم نے کب شروع کردہے؟"ولید برے آرام ہے کہنا آگے بردھ کے کری پہ بیٹھ گیا تھا اور وہ سب منہ دیکھتے رہ گئے تھے "کیوں کہ کری اس نے سندالہ کا تھی عال کی تھی۔ ''بھائی پلیز۔! بیب بھابھی کی جگہ ہے۔'' ککو منہ ہی منہ میں منمنائی تھی۔ ''ارے میری جان۔! بھائی ہو گا تو بھابھی ہوگی تا۔۔؟اس لیے پہلے میری جگہ پھراس کی جگہ۔۔ بجھے کرسی مل كى ہے۔اباس كے ليے لے آؤ۔" ں ہے۔ اب اس سے سے اوسے وہ برے مزے سے کری پر براجمان ان کو سمجھانے کی کوشش کردہا تھا۔ زبیدہ بیکم مسکراتی ہوئی یا ہر نکل گئ " بھائی ہے چٹنگ ہے۔" ککویاؤں پٹختی ہوئی باہر نکل گئی تھی اور اس کے ساتھ وحید بھی۔اور عزت کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی اس کامنہ دیکھ ''ارے۔۔اسے اچھاموقع اور کہاں ملے گا۔۔؟ دروا زوبند کردوں۔۔؟" ولید بے ساختہ لیک کے اٹھا تھا۔ ''ولید۔۔!''عزت یک دم ہدک گئی تھی اور ولید کے قدم رک کئے تھے۔ ''عظم میری جان ۔۔۔؟" وہ بڑے ول برانہ انداز میں اس کی طرف پلٹا تھا۔ '' کہ اس سے ''' '' '' '' اس اس سے '' اس اس کی طرف پلٹا تھا۔ READING Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

''کیوں۔۔؟ میں کیوں نہیں جا کتی۔۔؟'اس نے نگ کر پوچھا۔ ''کیوں کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شو ہر۔۔ تم نے میرا تھم ماننا ہے۔۔ ہرطال میں۔۔؟' ولید اس کے قریب آر کا تھاءزت دوقد م بیچھے ہوگئی تھی۔ ''اوہ' تو بڑی جلدی شو ہروں والی اصلیت سامنے آگئی۔۔؟''عزت بڑے اسمہتذا کیے ہے انداز میں کہتے ہوئے مسکرائی تھی۔۔ و الجمي كمال...؟ الجمي تودروا زه كھلا ہوا ہے۔ "وليد كالبجہ اور بات معنی خيز تھے۔ عزت كوا حساس ہوچكا تھا كہ وہ " میں جاتی ہوں۔ میری ساس کے بچے ناراض ہو کر گئے ہیں۔ "وہ جانے کے لیے بلٹی۔ولیدنے اس کی کلائی پکڑ کراہے اپنی طرف تھینجاتھا۔ " یہ بچہ بھی آپ کی سائس کا ہی ہے۔ پہلے اے توراضی کرلو۔"وہ اس کے تھینچنے یہ بمشکل توازن قائم رکھ پائی تھی ور نہ سید ھی اس کے سینے ہے گرا جاتی۔ "ولید پلیز۔!یا ہر آئی اور بچے۔۔ "عزت نے اے بازر کھنے کے لیے کچھ کمنا چاہاتھا۔ "انہیں بتا ہے اندر دونوں میاں بیوی ہیں۔ "اس نے اس کی کلائی مزید دبائی تھی۔ "۔ " سیر بیا ہے اندر دونوں میاں بیوی ہیں۔ "اس نے اس کی کلائی مزید دبائی تھی۔ "آئنده شیس آول کی-"اس نے منہ بسورا۔ "میں اٹھا کرکے آول گا۔"وہ اے بانہوں میں بھرنا چاہتا تھا، لیکن عزت نے یک دم اے پرے دھکیل دیا "اتنا آسان نہیں ہے اٹھاکرلے آتا۔ سمجھے آپ۔ ؟"وہ اے پرے دھکیل کر کہتی ہوئی دروازے کی طرف بهاكى-اوريجي وليدايك زوردار فتقهدلكاكر بساتفا-عزت كے قدم دروازے كے بيوں ج آگر تھنك كئے تنے اس نے پلك كرد يكھادہ برے مزے سے كھڑا ہنس رہا ''دبس اتن سی خوداعتمادی تھی؟''دومنٹ میں گھبرا گئیں۔؟ تنہیں پتابھی ہے میں ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہوں کیا۔؟''ولید بردے سکون سے کھڑا ہوچھ رہاتھا اور عزت اپنی ہو کھلا ہٹ پہ ہے اختیار جھینپ گئی تھی۔ '''آؤ بمیٹھو۔ میں ان دونوں کو بھی بلا کے لا تا ہوں۔''ولید کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے یا ہرنکل گیا تھا اور عزت سر جھنگ کر مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔! بحربوں ہواکہ تیمورے اسکے چند روز سکون سے گزرے تھے نه کوئی رضاحیدر کی طرف سے ایٹو کھڑا ہوا تھا اور نہ ہی اور امر تعنیٰ کی طرف سے۔اس لیے اس کے چندون

الرآج كمرآتين والمفتك كياتفا كيونكه عزت اس كے انتظار میں ایک نیوز لیے بیٹی تھی۔ خیرست-؟ تم کال کیوں کردہی تھیں؟" تیمور کپڑے تبدیل کرکے سیدھااس کے کمرے میں آیا تھا۔ ت چرے سے چھ بریشان لگ رہی تھی۔





سائھ جلو۔"عزت نے اپنی پریشانی کی دجہ بتاتی۔ "احمد شیرازی کی بنی کی شادی-؟" تیمور نے یاد کرنے کی کوشش کے۔ "بال شادي توب ميس نے بھي چندروز بہلے ذكر ساہے۔ " ليكن بعائي ايك ہفتے كے ليے۔ ؟ "عزت كى طور بھى جانے كے ليے تيار نہيں تھی۔ "ارے میری جان ڈونٹ وری۔ تہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کرسکتے۔ تم بے فکر ہوکر جاسکتی ہو۔ ویسے بھی مام بھی تو ساتھ ہوں گ۔ "تیمور بردے پر سکون اندازے کہتا اس کے برابر ہی صوفے پہ "مام کیا کر عتی ہیں بھلا-؟ انہیں تو گھرمیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہورہاہے اور کیا نہیں-؟ دہاں کیا ہوگ۔" عزت مندیناری هی-و بطوسائم تو بن تال-؟ تنهيس کھ توسارا ہوگا۔ "وہ اے تسلی دے رہاتھا۔ «لیکن بھائی! میراجانا ضروری تونییں ہے۔ میں بایا کوا نکار کردوں گی شام کو۔ "عزت مطمئن نہیں ہور ہی تھی۔ "ديكھوعزت! ہرمات په انكار بھی اچھانہیں ہو تا۔ ہم پہلے ہی جوقدم اٹھا چکے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اب اپنے اس قدم كے ليے بابا جان كو محصند اكرنے كى كوشش كرنى جانبے۔ موقع اچھا ہے۔ آگروہ كه رہے ہيں تو تم جلى جاؤ۔ حمیس دہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تم ہے رابطے میں رہوں گا'اور میرا ایک خاص آدی تمہاری ہیلپ کے لیے تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا مگراس کالمبی کو بھی پتانہیں چلے گاسوائے تمہارے۔ویے بھی وہاں جا کے وہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی زوروزبردی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ سے کام یمان ہو سکتے ہیں وہاں نہیں۔ بس تم باباجان كوخوش ركھنے كى كوشش كرو-" تیورنے اسے ہرطرح ہے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ د مگر مجھے ڈرنگ رہا ہے۔ کیونکہ قیام مرزاک فیملی بھی جارہی ہے۔ "اے ہر طرف سے خدشہ تھا ''ارے پاگل۔! ڈر کس بات کا۔؟ میں ہول نال۔؟'' تیمور نے اے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کراپنے بھائی ہونے کامان بخشاتھااور چند سکنڈ زے لیے عزت بچے مج مطمئن اور بے فکر ہوگئی تھی۔ "تھنگ يو بھائي!"وہ آستى سے مسرائى۔ "وليد كوساتھ بھيج دول-؟" تيمورنے اسے چھيڙا تھااور عزت جھينڀ گئي تھي۔ "بلیزائس کے گال گلائی ہو گئے تھے اور تیموریک وم قتصہ لگا کرہس دیا تھا۔ ''احجا۔ بیبتاؤجاناکبہے۔؟''تیمورنے اس کاکندھاتھ پکا۔ "توشادی کے لیے کوئی شاپلے وغیرہ-؟اس کاکیا کردگ-؟" تیمور کوابیاس کی شاپک کاخیال آیا تھا "وہ بھی وہیں سے کرنی ہے۔ باباجان نے کہا ہے۔"وہ منہ پھلا کے بولی تھی۔ الركسي چيزى ضرورت موتوتانا-اوربال-وليدكوبهي فون كركے بتاويناك تم دبئ جاربى تیورنے صوفے ہا شمتے ہوئے اسے تاکیدی تھی۔ "جی اچھا!"اس نے اثبات میں سملادیا تھا اور بیمور کمر 249 2015 READING Seeffor

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY'I F PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ولید آج اپنا میک کیس کی رپورٹ تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف ہپتالوں کے چکر کاٹ رہاتھا۔اے ایک ہارٹ اسپیٹلٹ سے ملنا تھا اور اس ملا قات کے لیے اس نے پہلے ہی ٹائم لے رکھا تھا۔ مگرجیے ہی وہ وہاں پہنچا اس کے قدم ڈاکٹر کے کمرے کے باہری ٹھٹک کررک گئے تھے۔اندر ڈاکٹری کسی کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی اور جس کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی ولیداسے دیکھ کرہی تو تھٹکا تھا۔ يكن اندر نبيل كيا تفا 'بكر أك ظرف موكيا تفااور تقريبا" دس منك بعديه ميننگ ختم مو كني تقي-وليداس كيشت كود يهادا كرك كرك كادروازه بجاكزاندر أكياتها-''السلام علیم ڈاکٹرشاہنوا زصاحب۔''ولیدنے برے پرجوش انداز میں سلام کیا تھا۔ڈاکٹرشاہنوا زاے و کیھے کر ''وعلیکم السلام ولیدصاحب! کیسے ہیں۔؟ڈاکٹرشاہنوا زیروگرام کے حوالے سے بہت پیند کرتے تھے۔ ''اللّٰد کا برط کرم ہے۔ آپ سنا تمیں' بردی سیریس میٹنگ چل رہی تھی۔؟''ولیدنے کریدنے کی کوشش کی وہ جاننا -انڈیک مرزال کی ہے ؟ عامتاهاكه مسئله كيابي "ہاں۔!کیس بی چھے ایسا ہے کہ نہ کھل کے ٹریث منٹ ہورہی ہے اور نہ بی مسئلہ حل ہورہا ہے۔"واکٹر شاہنوازائی بے وھیائی میں کمدرہے تھے۔ «كيامطلب؟» وليد الجها-''مطلب کہ آفاق بردانی کے دل میں سوراخ ہے اور اب مسئلہ بردھ چکا ہے۔ اس لیے وہ بھی پریشان ہے اور ہم بھی۔''ڈاکٹرشاہنواز حقیقتا ''پریشان لگ رہے تھے' جبکہ دلید کے چبرے کارنگ بھی بدل گیا تھا۔ در ہیں: " آفاق بردانی کے دل میں سوراخ - ؟ "وہ آہستگی سے بردبرایا تھا۔ "بول بست بى تائى آدى ہے مر تكليف بهت سيديكا ہے۔" "كب ہے ہے تكليف-؟"وليد كودلى دكھ پہنچاتھا۔ "تین سال ہے۔"ڈاکٹرشاہنوا زفا کمل کھولنے لگے۔ "تين سال \_\_ ؟ وليد كوجرت موني-"ہاں۔!اوران کی قیملی میں کسی کو خبر بھی نہیں ہے۔" "كيول-؟ تى برى بيارى اور كمرواكے انجان؟"جيرت درجيرت تھي۔ ودكيونك آفاق يزدانى كے جھوٹے بھائي ائيق يزدانى كى ديتھ بھى اى دجەسے بوئي تھى اس كے دل ميں بھى سوراخ تھا وہ بھی میرائی پیشنٹ تھا۔اس کی ٹیتھے اس کے مال پاپ بہت ٹوٹ گئے تھے۔اور آفاق جاہتا ہے كه ان كواب اس كايّانه علي كيونكه اس كي مان جيتے جي مرجائے گي۔" واكثر شاہنواز كي بات به وليد كے كانون ے دھواں سانکل جمیا تھاوہ جنے مم صم ساہو گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے آفاق برزدانی کاچٹرہ گھوم گیاتھا۔ اوراس کے بعد فارہ کاچرہ ۔جس کی زندگی آفاق کی زندگی سے جڑی تھی۔! (باقى آئندهاهانشاءالله)

> 250 2015 الماند شعاع سمبر



## cieh.com ملي يواقع www.Pa



" زری! "لمبی ی کیاری کے گلاب والے جھے
کیاں سے سبج تعدم رکھتی وہ ذراری۔
کیاس سج مجافدہ کر گھتی وہ ذراری۔
"کیاہے؟" وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں یولی۔ کلو
بھنڈی سے بھرا تھال جو ای اس کے سرتھوپ گئی
تھیں۔

''گرمیرے کیے بالوں میں یہ گلاب لگ جائے تو کیسا گے اور ہاتھ بھی کسی ہینڈ سم کا ہو تو؟'' وہ ایک ہاتھ اپنے بالوں پر رکھے مسکراتی مگن می مل ندیں زاک نظران سے سنج کا اس مال

بولی- زرین نے ایک نظراور سے نیچے تک اس بر ڈائی جو سفید چو ژبی دار پاجامااور کمبی گھیردار فراک میں اتراتی ہوئی کھڑی تھی۔

''میں یہ تقال اٹھاکر تمہارے سرپر دے ماروں گی۔ پھر سرخ گلاب تو نہیں سرخ گومڑ ضرور بچے گا۔ شرافت سے آگر بھنڈیاں کٹواؤ۔''اس نے بری طرح لڑاؤ دا

دیمیاہے یار؟ براسامنہ بناکر ہوئی۔ ''اور نیہ جواتی منیں کر کرکے ای ہے کپڑے بنوائے ہیں نا!ان کے آنے ہے پہلے اتار دو ورنہ عصر کے وقت مہیں سفید کپڑوں میں کھلے بالوں کے ساتھ کیاری کے پاس چہلی کرتے دکھ کرجو حشر ہوگا تمہارا' وہ منہیں پتا

رید سر جھنگتے ہوئے دوبارہ بھنڈی کا شنے گئی۔وہ ان سی کرتے ہوئے تخت پر بیٹھ کر سمخ بوے بوے گلابوں کودیکھنے گئی۔ ''دن برآ ہوا۔ یام بھی کتن مجے سے ہیں''

"زری امارے نام بھی کتنے عجیب سے ہیں " رائے تھے ہے۔ میرادردانہ تسارا زرینہ-دہ تو میں

نے دری' زری کرکے ذرا بھرم رکھ لیا ہے۔ تاولز میں دیکھو! کتنے پیارے نام ہوتے ہیں۔ فرشتے 'علیزے' عفہ ائشان سے "

سیر میں ہیں۔ " زرینہ نے اس کی بات کائی۔ "ہم ایسے ہی تھیک ہیں اور خوب صورت نام توواقعی ایسے گلتے ہیں۔ گرایسے بھی نہ ہوں کہ چاربار بتانا پڑے۔" اچانک دروازے ہر کھٹکا ہوا تو دروانہ اچھلی اور فٹا فٹ کمرے میں تھس کئی۔ای سودا لے کرواپس آگئی

تعیں۔وردانہ کیڑے بدلتے لگی اور زرینہ نے بھی اپنی رفتار بردھاوی۔ کچھ ہی دہر میں ابو آفس سے اور رضا سینٹرسے آنے والے تھے۔

## # # #

" چلوزری! به پلاؤسائے والے کرائے داروں کے بوتا ہے۔"

م دردانہ نے چادر لیتے ہوئے کہا۔ رخسانہ بیکم ہرہفتے کسی نہ کسی بڑوی کے ہاں کھاتا بھجواتی تھیں۔ زرین بھی چادر لینے گئی۔

"د حمهیں بتائے وہاں ایک اسارٹ سالڑ کا بھی نظر آیا ہے۔" دردانہ مسکراتے ہوئے بولی۔" وہ تو ای کو بس اس کی موٹی ہی امال اور چھوٹے چار یچے نظر آئے ورنہ جمیں بھی نہ جیجتیں۔"

ودچلوا آج ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسارث کیابلا ہے۔" زرینہ بھی آج مودیس تھی۔

وروازہ کھنکھٹایا تو وہ دستک کا بوجھ نہ مسہدسکا اور کھلتا جلا گیا۔ساننے والے کمرے میں بچوں کے

المندفعال مبر 2015 ميد





کھلونے بھرے ہوئے تھے۔ربری بلی دردانہ کے پیر نے جلدی سے اسے پکڑا۔ اندر والے کمرے میں ایٹاہ جود ہو کھلا کر باہر نکلا تو دونوں نے بے ساختہ ایک ایٹاہ جود ہو کھلا کر باہر نکلا تو دونوں نے بے ساختہ ایک دیجوں۔"آواز نور دار تھی۔وہ لڑکھڑائی تو زرینہ دوسرے کود یکھااور پھر نظریں جھکالیں۔ بٹیان اور ہاف

المارفعاع مبر 2015 2018



رسان ہے سمجھایا۔ دردانہ جیب می ہوگئ۔ زرینہ نے آگراپناکپ اٹھایا اور تخت کے کنارے ٹک گئے۔ ''اچھا! گرمیری مرضی کے بغیر کسی کوفائنل نہ کیجئے گا۔''وہ بے دلی ہے بولی۔ گا۔''وہ بے دلی ہے بولی۔

"وہ تو ظاہر ہے" کوئی زبردستی تھوڑی ہوگی۔" رخسانہ بیکم نے کہا اور حمزہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگیں جو ان کی چھالیہ نکال رہاتھا۔ وہ بے دھیانی میں گلاب کے بھولوں کو تکنے گئی۔ زرینہ مسکراہث دباتی اٹنہ گئی۔

وہ باور جی خانے میں گئی تو زرینہ آٹا گوندھ رہی تھی۔وہ گوشت دھونے لگی۔

"ہال! اب آیا نااونٹ بہاڑ کے بنچے۔"وہ اسے چھیڑنے گئی۔ "چپ کروتم۔ میں بھی کمی ایسے ویسے رشتے پرہاں نہوں کرنا مالی تمہم ان ان تر میں میں کا آمیت

منیں کروں گی۔ انتہیں اندازہ تو ہے۔ میں کیا جاآئی ہوں۔ "وہ اور رگڑ کروھونے گئی۔ "دری! ایسارشتہ آنا آسان بات نہیں۔ ہمیں اپنے

"وری!ایبارشته آنا آسانبات میں-ہمیں این مطابق سوچنا چاہیے-" وہ آٹے کو مکیاں مارتے مارتے ری-

'' بجھے نہیں بتا۔ ماسٹرز بھی نہیں کروں تو کم از کم رشتہ تواجھا ملے۔''وہ ضدی انداز میں بولی۔ ''اچھا! جو ہوگا' اللہ بمتر کرے گا۔'' وہ بات ختم کرتے ہوئے آٹا گوندھنے گلی۔

\*\*\*

"یار! میں اتنے دنوں ہے اس اور کے کو دیکھ رہی ہوں۔ کتنا ہینڈ سم ہے تا۔ " دردانہ کالج کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے ذریبنہ سے بولی۔ ذریبنہ نے کن انکھیوں ہے ادھرد کھا۔ الز کابھی ادھرہی متوجہ تھا۔ "ہال!کار بھی زیردست ہے۔" وہ اس کی لمی سیاہ گاڑی کود کھتی کالج کاکیٹ پھلانگ کراندر آئی۔ گاڑی کود کھتی کالج کاکیٹ پھلانگ کراندر آئی۔ مددانہ شوخ لیج میں ہوئی۔

پینٹ میں ملبوس اوکا آئے آیا۔

"جہم سلمنے والے گھرے آئے ہیں۔" زری نے
پلیٹ تھام کر دردانہ کی طرف دیکھا تواسے جھٹکا سالگا۔
پلیٹ خالی کرکے اس نے دردانہ کے ہاتھ میں تھائی
اور بھرپور مسکر اہث کے ساتھ دونوں کودیکھ کربولا۔
"دراصل ایال خالہ کے ہاں گئی ہیں۔" وہ دونوں
"رراصل ایال خالہ کے ہاں گئی ہیں۔" وہ دونوں
مریلاتی واپس آگئیں۔ کمرے میں آکر ذری نے چاوز
کاکولا بنا کر بھینکا اور چار پائی پر دہری ہوگئی۔
"بہا ہا اسارٹ! دری تیرے ساتھ بچے گایار! کمریہ
سبحھ میں نہیں آیا کہ اسے پہند کون آیا۔" وہ ہس ہنس

کرے حال تھی۔ دردانہ غصے میں بھری ہوئی کھڑی تھی۔

''کیسے سمجھ میں آنامس کی ایک آنکھ تیری طرف' ایک میری طرف تھی۔'' وہ بھی ہننے لگی تو دردانہ کی بھی ہنمی چھوٹ گئی۔

"ویسے یار! ہے بہت اسارٹ کیا ہوا جو ذراسا ہمینگا اور دانت پیلے ہیں۔ اس کی ہنسی کا فوارہ پھر چھوٹا تو دردانہ بھی ہنتے ہنتے اس سے لیٹ کر مکے ارنے گئی۔

رخدانہ بیکم تخت پر بیٹی پان بنانے میں معروف تھیں۔ حزہ ان کے پاس بیٹا ہوم ورک کررہاتھا۔ شام کی ٹھنڈی خوشبودار ہوا سرسراری تھی۔ دردانہ نے سبکے لیے کراگرم چاہے لاکر چیس رکھی اور خود ابناکپ لے کر قریب بڑی کری پر بیٹے گئی۔ ابناکپ لے کر قریب بڑی کری پر بیٹے گئی۔ مند میں رکھتے ہوئے ایری شروع کرتی ہوں۔ "وہ پان مند میں رکھتے ہوئے اولیں۔ مند میں رکھتے ہوئے ایری مند میں رکھتے ہوئے ایری مند میں رکھتے ہوئے ایری مند میں اس اس میں ہیں۔ رضاا بھی میٹرک اور حمزہ آٹھویں میں ہے۔ جستی جلدی تم لوگوں کے اور حمزہ آٹھویں میں ہے۔ جستی جلدی تم لوگوں کے فرض سے فارغ ہوجائیں تو بہتر ہے۔ "انہوں نے فرض سے فارغ ہوجائیں تو بہتر ہے۔ "انہوں نے

المندفعان مجر 2015 254



وه بودول کوخوب سارایانی ژال کر مزی اور تخت پر بينه كرافهيس ويكفن كلى- دودن سے پانی نميس آرہا تھا او بودے دھلے بھی شیں تھے۔ بدونق سے مورب منص زندگی بھی توالی ہی ہے۔ آس امتکوں کا پائی نہ ملے تو مرجھائی می لگتی ہے۔ بے رونق وہ اپنے پھیکے شب وروز پر غور کرنے گئی۔ کالج سے گھر گھرسے كالج تحل رائك آما

" بيند سم ولت مند كاب والالا تفسيار منراوركيا چاہے۔"وہ بے ولی سے اور اللانے گی۔ "دردانہ!"ای کی آواز پر وہ چو کی اور اندر کمرے میں آئی۔وہ مسری پر ہاتھ میں ایک تصویر لیے بیٹی میں۔ اس نے تصور ویکھی اور امیدول پر اوس ير كئي- انتهائي عام سي شكل و صورت موصوف كافي حد تك خارع البال بهي تص

"تمارے ابو کے جزل اسٹورے بی تھوڑی دور اس کی ریڈی میڈ کیڑوں کی دکان ہے؟"وہ آرام سے بتا

وعي المجمع نهيل يسند-"وه جهنجلا كئ-الكوم الي كي نسي پند-"وه حران ہوتے ہوئے کھ عصے بولیں۔

"مرد كھا ہے؟ ہرچز مسل جائے گ۔"وہ غصے سے بولی تورخسانہ بیلم بنس پڑیں۔

"برى بات دري بينا! به خاكى چزس خاك ميس مل جانی ہیں۔ مہیں سکون اس کی عادات اور کرداروے كليا مجى سيرت موكى توخوش رموكى-"وه متجمات

ہوئے پولیں

وحمهارا تو دماغ خراب ہو کیا ہے۔ کسی ناول کی ہیروئن سیں ہوتم باز آجاؤ۔ 'وواے جماڑنے گی۔ وردانہ اکتائی۔ عل ان دونوں کود کھ کرلیک کران کے

ی آئی۔ "آج میں اپنی متلنی کی تصوریں لے کر آئی ہوں اسمبلی ہوجائے مجرد کھاؤں گی۔" دونوں نے خوش دلی ے سرملا دیا۔ اسمبلی کے بعد مس فرحین کا پہلا پیریڈ تفامروه آئی نہیں تھیں۔وو تینول نیم کے درخت کے ينج جابميتيس اور تصويرس ديلهن لليس-

۲۹رے! ان دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔

"بہ تووہ ہے۔" "کون؟"مجل حیرت سے بولی۔

''وہ۔۔ ابھی یا ہر دیکھا تھا۔'' زرینہ جلدی ہے

"بال!كامران مجھے لينے اور چھوڑنے آ باہے"وہ

المجالية وردانه كجه حرت براء الدازي بولى والحيما خاصا برنس ب كامران كوالدكا من ايي میں پیو کے بیٹے احمہ بھائی کی شادی میں کئی تھی یا چھنے ونوں وہیں کامران نے بچھے دیکھا۔ بس پر مثلی کرمے

تجل این دهن میں ہیرے کی اعمو تنمی ہے جاہاتھ اراتے ہوئے بول- عل کی امیر ملی سے تعلق سیں ر محتی تھی۔ چھلے دنوں ہی اس کے والد نے سینٹر ہینڈ مران لی می اور ده خود کسی پرائیویث کالج می لیجرار

مبس! اینا اینا نعیب "دردانه رفتک کے ساتھ سوچ ری بخی- جبکه سجل اور زریند تصویری دیلمنے مكن تخيير بدوه بعي تصورون برجيك كي- كي



ابھی اور پتا کروانا ہے۔اچھی طرح تسلی کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔" رخسانہ بیگم تصویر رکھتے ہوئے

وربس مجھے نہیں پتا۔ "وہ دھپ دھپ کرتی چلی گئی۔ رخسانہ بیم نے فکر مندی سے اسے جاتے ويكها- بعرسرجهنك كراثه كنين-

ابصار صاحب بریانی کھانے میں مشغول تھے وہ لوك كچھ دريكے رات كا كھانا كھا تھے تھے ابصار صاحب کو آج در ہوگئی تھی۔ رخسانہ بیکم قریب ہی مجیتھی تھیں۔وھیمی آدازمیں خبریں چل رہی تھیں۔ ' میں نے آج اور معلومات کروائی ہیں۔''کو ارے یانی نکالتے در دانہ کے ہاتھ سے۔ " پھر کیا ہوا؟" رخسانہ بیگم اشتیاق ہے بولیں۔ والركے كى فيلى بهت برى ہے۔ وہ دو سرے مبرر ے۔ چھ اور چھوٹے بس بھائی ہیں۔ وکان بھی جمی ہوئی نمیں تھی۔"وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ ''دگر مجھے تو شریف اور اچھے لوگ لگے۔"رخسانہ بيكم كى آواز بلكى يو كئى-"بال! مراجمي دردانه ي كوئي خاص عمر نهيس گزری۔ میرے خیال میں ہمیں اور انتظار کرلیتا عاہے۔"وہ بات حم كرتے ہوتے بولے۔ بهول-"رخسانه بیلم چپ هو کنیس-دردانه کادل جابالای والے وہ مسراتے ہوئے محون محون ینے گی۔ بھراہے اور زرینے کمرے میں آکردولی۔ " منتج میاں ہے جان جھوٹ گئے۔ ابو کے دل کولگا سيس-"وه ليكتي بوع يولى-"اجما!" زرينه جزل ير دائيگرام بنانے ميں غرق

تھی۔وہ سیکنڈ ایبر میں تھی اور اس کے پیپرز بھی قریب يهال نوكونى خوشى بالنف والايي نهيس-"وهاس كى عدم توجه بر بعناتے ہوئے امرنکل کی۔

میلادے والیسی پر دردانہ کے دانت ہی اندر حمیں جارہے تھے۔ جبکہ زرینہ بھنائی بھررہی تھی۔ رخسانہ لیکم بھی خوش لگ رہی تھیں۔ان کی سہیلی صبیحہ نے ا پنا کھر بنوائے کے بعد وہاں میلادر کھا تھا۔ انہوں نے زرینہ کو کافی عرصے بعد دیکھا تو وہ انہیں اپنی بہو کے روب میں بھاگئی علاقی آئیسیں ورمیانہ قد کول سے چرے کے ساتھ مسکراتی مجھے داری زرینے پر اسیں پیار آگیا اور ای وقت رخسانہ بیلم ہے بات کر ڈالی۔ ان کے برے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی۔ چھوٹا بیٹا زین بینک میں ملازمت کر تا تھا۔ قبول صورت و نے وار تھا۔ دیکھے بھالے لوگ تھے۔ رخسانہ بیکم مطمئن هیں۔ مرزرینہ آرام سے پردھناچاہتی تھی۔ "ای! پہلے دری کا تمبرے تا؟" وہ منہ بسورتے

"بان اِتُوالله نے جاہاتواس کا بھی جلد ہوجائے گا۔ تنهیں کون ساکل ہی رخصت کررہے ہیں۔"رخسانہ بيكم كالطمينان قابل ديد تقيا-

"ميري باري مين تو كيسي تفيحت بيكم بني پرتي بھیں۔اب خود پر پڑی تو پڑھنا ہے۔" وردانہ اس کی نقل آثارتے ہوئے بولی۔

ورای! ابھی تو ابو سے بھی شیں پوچھا۔"اس نے ايكابم نلتي طرف توجه ولائي-

''امنیں کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔۔اور ابھی میں بات كر بھى لول كى-كس بات كى اتنى بے جينى ہے؟" وہ چھے خفاہوتے بولیں۔

ودگرای! انہیں وری کے لیے کمنا چاہیے تھا۔ وہ بری ہے۔"اے ایک اور نکتہ سوجھا۔ وروانہ تو زین کی ہم عمری ہے۔جوڑ تمهارا بنآ

۔" یہ کمہ کروہ وضو کے لیے اٹھ گئیں۔ " یہ کیابات ہوئی بھلا۔" وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گئے۔ "بيه بى تويات ب مائى ۋىر سسىر-" درداند شوخى

256 2015



ے بولی۔ "تم بہت خوش ہورہی ہو۔" وہ چڑ کر بولی۔ دردانہ بھی اس کے ساتھ کالج آئی تھی۔ وہاں تجل ہے بھی ہنتے ہوئے کچن میں چلی تئی۔ وہ منہ بنائے بیٹھی رہی۔ ہنتے ہوئے کچن میں چلی تئی۔ وہ منہ بنائے بیٹھی رہی۔ "ارے یار! کیا سال وہ سال کا فرق بھی کوئی فرق

شادی ساتھ ہوگی ان شاء اللہ۔"زرینہ نے فورا"بات سنبھالی۔ ''حپلو! اچھی بات ہے۔" سجل بینچ پر بیٹھتے ہوئے۔ ''

ہے اور میں تو اس سے بردی لکتی ہوں۔

معرات بھی کامران نے بی کام کرنا دو بھر کیا ہوا ہے۔ اس کا بس نہیں چانا'کل رفضتی کروالے۔ بمشکل پیپرز تک رکے ہیں سب "دہ مونگ بھلی کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ ساتھ ان دو توں کو بھی پیش کش کردی۔ زرینہ نے ایک دانہ منہ میں ڈال لیا۔ مگردردانہ کادلی برا ہورہاتھا۔

"" ما لوگ کھاؤیار۔ میں لائبرری سے ہو کر آتی ہوں۔" وہ چل پڑی۔ زرینہ نے اسے دیکھا۔ پھرابھی آئی کمہ کراس کے پیچھے بھاگ۔

"دکیاہے در "اتادل پر کیوں لے رہی ہو؟" وہ دھیے سے بولی۔

" بجھے نوٹس بنانے ہیں۔"وہ سیدھا دیکھتے ہوئے ا

بون-"موں ری ایکٹ کروگی تو کام نہیں چلے گا۔" زرینہ پھر برد بردائی۔ "میں منع کردیتی ہوں۔ ہماری رسم بھی ساتھ ہی ہوگی۔" دردانہ مڑی۔

" المراق المراق

# # # #

وردانه پیمکری ملاپانی مهاسول پرلگار ہی تھی۔ ایک مینے بعد زرینه کی گھر میں ہی چھوٹی می رسم ہوئی تھی۔ مگرایک دو دانے تنگ کررہے تھے۔ زرینه اظمینان سے رٹالگانے میں مشغول تھی۔ ابونے بھی ''ہاں'' کردی تھی۔ اس نے مال باپ کوخوش دیکھاتوراضی بہ رضا ہوگئی۔ رخسانہ بیگم کا پروگرام ابھی صرف رسم کا تھا۔ پھرایک سال بعد دونوں بیٹیوں کو ساتھ رخصت کرنے گاارادہ تھا۔ کچھ دن بعد دردانہ بھی بی کام ہے فارغ ہوجاتی۔ اس کے پیپرزچل رہے تھے۔ فارغ ہوجاتی۔ اس کے پیپرزچل رہے تھے۔ سامنے کیاب لے کر بیٹھ گئی۔

"بال! و تمهاری طرح ای ابو کو پریشان شمیں دیکھنا چاہتی۔ "وہ جھٹ سے بول کر پھرر ٹالگانے گئی۔ "اچھا! بس چھا خاصاؤھنگ کا رشتہ مل گیانا۔ میری طرح آیا کوئی فارغ البال۔۔ تب بوچھتی۔" وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔

' دمیں تب بھی ہای بھر لیتی۔ اور زین کا بھی کیا بھروسا۔ شادی کے بعد سمنج ہوجا میں گے۔ آفٹر آل ان کے والد کی مثال سامنے ہے۔'' وہ مزے سے بولی۔ ''اچھا! بجھے نیند آرہی ہے۔'' دردانہ کتاب رکھ کر لائٹ بند کرکے لیٹ گئی۔ لائٹ بند کرکے لیٹ گئی۔ زرینہ باہر جا بچی تھی۔ میکروہ کافی دیر تک اپنے

زرینہ ہاہر جا بھی تھی۔ گروہ کافی دیر تک اپنے بارے میں سوچتی رہی۔ سرکتی رات اور بو جھل سوچوں نے بلکیں بھی ہو جھل کردیں اور نیند نے سوچوں کی جگہ قبضہ کرلیا۔

0 0 0

دبست مبارک ہو زرینہ! گردردانہ بردی ہے تم سے " بحل مبارک باد دیتے ہوئے بولی۔ دردانہ کو

المار معال عبر 2015 مودي



"سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ پیس کردیکاؤ۔ پھر نمانے سے پہلے لگاؤ۔ گرشہیں توبیہ بھی گوارانہیں۔" رخسانہ بیکم نے اسے جھاڑا۔

'حیلو! بیا بھی کرکے دیکھ لول گ۔ مگر میراتیل تو ختم ہو۔اتنام نگامنگوایا تھا۔''وہ جھڑنے والے بالوں کوانگلی میں کیسٹتے ہوئے بولی۔

یں ہے ہوتے ہوں۔ ''اچھا!ادھر آؤ۔'' رخسانہ بیکم نے مسہری پر سے کپڑے ہٹاکراس کی جگہ بنائی۔وہ فرش پر سے اٹھنے گلی۔

سی۔ "بلکہ پہلے ہاتھ دھو آؤ۔"وہ اس کے جکنے ہاتھوں کو دیکھے کرپولیں۔

"اف! بیسسهنس-"وهان کے ہاتھ دھوکر آگئے۔
"بیسسهنس-"وهان کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر
بولی- رخسانہ بیکم نے گھورا تو اس نے تصویر کے کر
ایک نظروالی- سریہ توبالوں کا گھنا جنگل تھا۔ مگر عمرزیادہ
لگ رہی تھی۔ جسم بھی قدرے بھرا بھرا تھا۔ درمیانہ
قدو قامت تھا۔

"تہمارے ابو کے دوست کی بمن کابیٹا ہے۔ چھوٹی تینوں بہنوں کی شادی کردی۔ چھوٹا بھائی بڑھ رہا ہے۔ ساتھ جاب بھی کرتا ہے۔ والد فوت ہو تھے ہیں۔ یہ وئی میں ہو تاہے۔ "انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ دئی میں ہو تاہے۔ "انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ دئی مرای ! یہ تو میرے انگل لگ رہے ہیں۔ "وہ منہ

یں حرب است مت کرد دردانہ!" رخسانہ بیگم تخق میں آرام سے کیڑے نکال دیق ہو۔ "ہررشتے میں آرام سے کیڑے نکال دیق ہو۔ اتنی زیادہ عمر بھی نہیں۔ بیٹس سال کا ہے۔ دس ار مسال کا ہے۔ دس بارہ سال کا فرق ہوگاتوا تنا فرق چلنا ہے۔ ذمہ دار ہے۔ پہلے بہنوں کی شادی کی۔ درنہ خود غرضی سے سوچتا تو پہلے بہنوں کی شادی کی۔ درنہ خود غرضی سے سوچتا تو کیسے کا شادی کرچکا ہوتا۔ "انہوں نے اچھی طرح

جها ژویا۔وہ آنسو پنتی اٹھ گئی۔ ''کرلیتا۔ میری جان چھو ٹتی۔'' بردیرداہث رخسانہ

"دری!" وہ اپنگلاب کے بودوں کے پاس تخت پر ساکت بیٹی تھی۔ زرینہ اس کے پاس آگر بیٹھ گئی۔ رخسانہ بیٹم درزی کے پاس گئی ہوئی تھیں۔ گھر میں دونوں اکبلی تھیں۔ کل سے وہ اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ مگروہ توسب سے خفا تھی۔وہ منہ پھیرکر بیٹھ گئی۔

وہ اس کے ہاتھ پرہاتھ رکھتے
ہوئے بول۔ ابو نے چھان پھٹک کرکے نواز کے لیے
ہاں کردی تھی۔ دبئ میں ان کے ایک جانے والے
خصے انہوں نے سب معلومات کیں۔ اب گلے ہفتے
زرینہ کی رسم کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ کیونکہ
کاغذات بنوانے تھے۔ پھر نواز تین چار ماہ بعد لمبی
والی ساس صبیحہ اتن جلدی شادی کر نہیں سکتی تھیں۔
چھٹیاں لے کر آ آ اور رخصتی ہوجاتی۔ ذرینہ کی ہونے
والی ساس صبیحہ اتن جلدی شادی کر نہیں سکتی تھیں۔
والی ساس صبیحہ اتن جلدی شادی کر نہیں سکتی تھیں۔
والی ساس صبیحہ اتن جلدی شادی کر نہیں سکتی تھیں۔
والی ساس صبیحہ اتن جلدی شادی کر نہیں سکتی تھیں۔
مال ہی میں ان کا گھرینا تھا۔ لہذا طے یہ پایا کہ فی الحال
دردانہ کی رخصتی کردی جائے۔ بعد میں ذرینہ کی شادی
آرام سے ہوتی رہے گی۔

''تہیں توخوش ہوتا چاہیے مجھ سے پہلے شادی ہورہی ہے۔'' دہ اس کا چھو اپنی ظرف موڑتے ہوئے دیا۔

"ہاں! ہاں۔" وہ اس کا ہاتھ جھنگتے ہوئے بھٹ بڑی۔ "تم تو کموگ۔ جس کے ساتھ ہو تاہے 'وہی جانتا ہے۔ زین ایسا ہو تا تب ہوچھتی۔ میری شادی کمال کوارہے ہیں۔ایک الکٹریشن ہے۔ تام مجھونواز۔ اتنا براتا۔ عمر دیکھو۔ کچھ ہے خوش نوٹ کے لریہ"

اس کے آنسونواتر بہہ رہے تھے۔ زرینہ نے دکھ سے اسے دیکھا۔

" " بنیں دری!" وہ بہت پیارے بولی۔"ای ابونے تمہار ااچھاہی سوچا ہے۔ نواز بھائی بی اے کر تھے ہیں۔

المدفعال عبر 2015 2015



مزید پڑھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے پڑھنے پر بھی پابندی
نہیں۔ رہی بات الیم یشن کی۔ تو ان کی جاب بہت
الچھی کمپنی میں ہے۔ الچھی خاصی آمری ہے۔ کم عمری
میں ذمہ داریاں سنجالنا پڑیں تو اور کیا کرتے ہے
چارے؟ تجربہ بردھے گا کوالیفیہ کیشن بڑھے گی تو کوئی
اور جاب کرلیں گے۔ وہ تھر جانے والوں میں سے
نہیں۔ جس طرح تمہیں اپنا نام رکھنے کا اختیار نہیں
نہیں۔ جس طرح تمہیں اپنا نام رکھنے کا اختیار نہیں
ملا۔ انہیں بھی نہیں ملا ہوگا۔ ہم رکھ لینا کوئی اچھا سا
نک نیم۔ " وہ اسے بہلاتے ہوئے بوئی۔ مگروہ بے
زاری سے رات کی رانی پر نظریں گاڑے بیٹھی رہی۔
زرینہ ٹھنڈی سائس بھرتے ہوئے اٹھ گئے۔ اب وہ
زرینہ ٹھنڈی سائس بھرتے ہوئے اٹھ گئے۔ اب وہ
ہونٹ کاٹ رہی تھی۔

دائیس خسار پرسجاد مکتاسیاہ آل۔

ابھی بھی وہ زرینہ کے برابر بیٹھی اس سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ مگرواضح فرق دونوں کے ہاڑات کا تھا۔ گلائی تحنوں کو چھوتی تھیردار فراک بیں ہلکاسا میں اپ کے دھیمادھیما مسکراتی زرینہ کے چرب پر کیے بعد نواز کو دردانہ کے برابرلاکر بٹھایا گیاتواس چرب پر سختی چھاگئی۔اس نے برابرلاکر بٹھایا گیاتواس چرب پر سختی چھاگئی۔اس نے ایک بار بھی نظرا تھاکر نہیں دیکھا۔اب زرینہ کی ساس اس کی رسم کردہی تھیں۔

ماحول بے حد خوش گوار تھا۔ رخسانہ بیٹم اور ابصار

صاحب مستراتی نظروں ہے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ رخبانہ بیکم کے ول کو دردانہ کی طرف سے دھڑکا تھا۔ گرانہیں اللہ پہ توکل تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیکہ ہوجائے گا۔ رضائصور س آبار رہا تھا۔ حمزہ چسکتا بھر رہا تھا۔ بس بے حد خاص کچھ رشتے داروں کو ہی بلوایا کیا تھا۔ پچھ در بعد کھانا لگا دیا کیا۔ ابصار صاحب نواز کو لے کر چلے گئے۔ وہ دونوں پچھ کھے آکیلی مہ تواز کو لے کر چلے گئے۔ وہ دونوں پچھ کھے آکیلی مہ تشکی ۔ چند بچے دوڑتے بھررہے تھے۔ وہ ایک جھکے اسلی میں اس چند بی دوڑتے بھررہے تھے۔ وہ ایک جھکے اسلی میں جاتمی اور اپنے کرے میں جلی گئے۔ زرینہ نے ایک جھکے اسلی اور دوبارہ نظر جھکا کر بیٹھ افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ نظر جھکا کر بیٹھ

000

"رخیانہ!" دروازے پہ کھڑے ابصار صاحب کی آواز میں پچھ ایساتھا کہ کیاری سے دھنیا تو ٹرتی رخسانہ بیلم کاہاتھ ایک لیجے کے لیے کانپ ساگیا۔
"تواز کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ چلنے کی تیاری کرو۔"وہ نظریں جھکا کروھیمی آواز میں بولے۔
"والدہ کا انتقال۔" وہ بے بھینی سے بولیں۔ "مگر کب اجابک کیسے۔" بے ربط سے جملے گھراہ ب

. "کل رات بارث انیک ہوا تھا۔ اب جلدی چلو۔ دردانہ کو بھی نے لو۔" وہ عجلت میں کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولے۔

ہے۔ رسے ہوں ان کے گھر پہنچ کے تھے۔ ابصار ماحب باہر مردول میں رک گئے۔ رخسانہ بیگم دردانہ کولیے اندر بردھ گئیں۔ دردانہ کے ذہن میں دھیمے لہج میں بولتی وہ شفق می خاتون آرہی تھیں 'جواسے نکاح والے دن ساتھ لیٹائے بیٹھی تھیں۔ گراس نے جب والے دن ساتھ لیٹائے بیٹھی تھیں۔ گراس نے جب اندر بردے سے بال نما کمرے میں خواتین جمع تھیں۔ اندر بردے سے بال نما کمرے میں خواتین جمع تھیں۔ رخسانہ بیٹم اس کی بینوں نئروں کودلاساد سے بردھیں۔ اس کی بردی نئد عفت جھوئی دونوں نندوں کے جہ میں

ابد شعال مبر 259 2015



نڈھال ی بیٹی تھی۔ اس نے تظرافا کر دروانہ کو گئے۔ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آیک ہے مہری چک "ہاں! میں ہوں منحوس۔"وہ زور سے چلائی۔"یا اللہ! میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟"وہ ہے قراری "تم؟"وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔"کیوں آئی ہو۔"وہ بلند سے ہاتھ سرہانے پر پنٹے رہی تھی۔ ہاتھوں میں پہنی آواز میں ہوں۔ رخسانہ بیکیم پریشانی سے اسے دیکھنے چوڑیاں زخم دیتی اس کی طرح بھرتی جارہی تھیں۔

000

پورا چاندائی دھیمی روشنی بھیررہاتھا۔دودھیاسی چادر چھت پہ بچھی تھی۔ خنگ ہوا جسم سرد کررہی تھی۔ مگردل سلگ رہا ہو تو وہ تپش سرد موسم ہے بھی ہے۔ نیاز کردی ہے۔ دردانہ نے دونوں ہاتھ دوبارہ گھنوں کے گرد کیلئے اور سر اٹھاکر چاند کو دیکھا۔ مماثلت تو تھی۔وہ آسان پر تہااوریہ زمین پر۔ آنسو بھر بنے گئے جبکہ اے لگ اُتھاکہ اب آنسونہ آسکیس بھر بنے گئے جبکہ اے لگ اُتھاکہ اب آنسونہ آسکیس کے کس کس بات کوسونے کردتے روتے سراٹھاکراس کے خود پر ترس کھایا۔

اس دن ہونے والے تماشے پر گھروالوں کی ہے مہری پر برسوں ہونے والی رخصتی پر مستقبل کے اندینٹوں پر برسوں ہونے والی رخصتی پر مستقبل کے اندینٹوں پر بوں سادگی ہے بابل کا گھرچھوڑ دینے پر آنسو بہائے گئے ہو گئے ہو گئے اس پر آنسو بہائے کیا گئے ہو گئے اس پر آنسو بہائے دن ایساجو ڑا بنائے گ۔ سب خاک ہو گئے ارمان نکالیس کے گرسب دھواں کی گھروالے اپنے ارمان نکالیس کے گرسب دھواں ہوکر تحلیل ہو گیا۔ اور باتی بچے بس اندیشے خوف ہو اس سے جیسے تاریکی میں سفر کیا جائے اور نہ منزل کا واتب منزل کا میں ہو 'نہ رہتے کا بتا۔ جس گھر میں اس کا یوں تماشا میں جوائے مردونوں ہا تھوں میں تھام لیا۔ مردونوں ہا تھوں میں تھام لیا۔

رخیانہ بیگم نے پچھ دان پہلے اسے بتایا تھا کہ نواز نے سادگی سے جلدی رخصتی پر زور دیا ہے اور اسکلے ہفتے رخصتی ہے۔اب وہ اس محے ساتھ ہی دبئ جائے گا۔وہ ای کامنہ سمکتی رہ گئی۔

پھروہ اور ابو اس کی شادی کی تیار یوں میں مصوف ہو گئے۔ زرینہ آواز میں ہوں۔ رخسانہ بیکم پریشانی سے اسے دیکھنے لگیں۔وردانہ ہکابکا کھڑی تھی۔ "اور کس کو کھاتا ہے؟ میری ماں کو تو کھا گئے۔" وہ وحشت زدہ آواز میں چلائی۔اس کے بال کلب سے نکل کر بکھررہے تھے۔ آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔

دردانہ کادل بری طرح دھڑ کئے لگا۔اے وہ کوئی بدروح گلی۔وہ بے ساختہ دوقدم پیچھے ہیں۔ "دو دان نہیں ہوئے اور میری مال مرگئی۔سب تیری نحوسیت ہے۔جس دان سے گھر میں تیرا نام لیا'

خوشی روٹھ گئے ہے۔"
وہ اب معیال بھیج کر چنے رہی تھی۔ اس کی چھوٹی
وہ اب معیال بھیج کر چنے رہی تھی۔ اس کی چھوٹی
ووں ندیں بمشکل اسے تھیج کراندر کمرے میں لے
میں۔ اندرہ بھی اس کے چیخے کی آواز آتی رہی۔
وردانہ کے لیے کھڑے رہامشکل ہورہا تھا۔ اسے بے
افتیار کیکی ہی چڑھ گئی۔ اتن عورتوں کی نظریں آیک
ساتھ اس پر تھیں۔ بے رحم تمسخرانہ 'ترس کھاٹی'
ساتھ اس پر تھیں۔ بے رحم تمسخرانہ 'ترس کھاٹی'
جانے کیسی تیسی نظریں۔ زندگی میں اس کا ایسا تماشا

ے ابصار صاحب کو لے کر کھر آگئیں۔

''میوں دو گھڑی کے لیے تعزیت کی جاتی ہے؟''
اصل معاطے ہے بے خبرابصار غصے ہے ہوئے۔

''بیہ تو اس ہے بوچھو۔'' رخسانہ بیکم نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر کما۔ جس دن سے نواز کارشتہ آیا ہے دورو کر نخوست ڈالی ہوئی ہے۔ بیہ سب تو ہونا ہی تھا۔'' ووائے گوڑتے ہوئے تا کے لیجے میں پولیں۔

وہ اسے گھوڑتے ہوئے تا کے لیجے میں پولیں۔

اس نے ڈبڈ ہائی نظروں سے مال کو دیکھا۔ پھر پلٹ کر کمرے میں جلی گئی۔ اس کا دماغ سن ہورہا تھا۔ کمر کمرے میں جلی گئی۔ اس کا دماغ سن ہورہا تھا۔

مسمی پرلیٹ کروہ کم صم می روتی جلی گئی۔ اتی ذات '

مسمری پر کیٹ کروہ کم سم سی روئی چلی گئے۔ اسی ذکت الیں ناقدری اور سکی ماں بھی حال دل مجھنے کے بجائے اسی کو دوش دے رہی تھی۔ اس کے دل میں ایال اٹھنے

المدفعاع ستبر 2015 2010



کے نیسٹ چل رہے تھے۔ وہ اسے کہتی تھی ہو ہوتا ہے۔ اگریہ اس کے ساتھ ہو تا ہے۔ اگریہ اس کے ساتھ ہو تا جو تا تھی تک سب اچھا ہوا تھا تو ابھی تک سب اچھا ہوا تھا تو وہ کیسے اس کے ساتھ تو ابھی تک سب اچھا ہوا تھا تو وہ کیسے اس کار کھ سمجھ سکتی ہے۔ وہ خود سے بھی خفا ابنا عم مناری تھی۔ ندھال ہوتے ہوئے اس نے دیوارے سرٹکا دیا۔

## # # #

"آنی! آجائیں۔" باہرے رضائے آوازلگائی۔
اس نے ایک نظراپنے گلاب کے پھولوں کو دیکھا۔
ایک گلاب نیچے گرا ہوا تھا۔ رات کی رانی افسردہ سی
کھڑی تھی۔ جیپ چاپ مرجھائی ہوئی۔اے ایک دم
ہے تحاشا روتا آیا۔اے لگا اس کے بودے بھی اس
کے ساتھ رو رہے ہیں۔ جیسے وہ اس کاد کھ سجھتے ہوں۔
اس نے ہونٹ کانتے ہوئے ضبط کیا۔ زرینہ ڈیڈیائی
اس نے ہونٹ کانتے ہوئے ضبط کیا۔ زرینہ ڈیڈیائی
آنکھیں لیے کمرے کے دروازے یہ کھڑی تھی۔

ابصار صاحب نے اس کے سرپر ہاتھ رکھاتواس کے آنسو چھلک گئے۔ رخسانہ بیکم اسے تھیکتے ہوئے ایک ہاتھ میں سامان لیے وروازے کی طرف برچھ کئیں۔ اس کے ہاتھ بیرے ہورے کئیں۔ اس کے ہاتھ بیرے ہورے حصے جیسے دھیرے دھیرے جان سرکتی ہو۔ اللہ کویاد کرتے ہوئے اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی بیج سمندر طوفانی لیروں سامنے ہارمان جائے۔

## \$ \$ \$

ہے۔ جیسا ہم نے سوچا اس سے بہت مختلف۔ "وہ
کھنکھار کربولنا شروع ہوئے۔ دردانہ نے سرجھنگا۔
اب ان باتوں کا کیافا کدہ۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔
دعفت شروع سے ہی ضدی مزاج کی ہے۔
سرال پر دھاک جمانے کے لیے اپنی بند کی شادی جھ
سرال پر دھاک جمانے کے لیے اپنی بند کی شادی جھ
سے کروانا چاہتی تھی۔ گرمیں وٹے ہے کا قائل نہیں
ہوں۔ امال کو بھی اس کی بند پہندنہ تھی۔ انکار پہوہ بھر
گئی۔ ہمارے نکاح میں بھی اس نے شرکت نہ کی۔
امال نے اس کی طبیعت خرابی کا بہانہ کیا۔ میراخیال تھا
کہ جلد اس منالول گا۔ گرپھر اچانک امال کا انتقال
ہوگیا اور اس پہ اس نے جو تماشا کیا 'وہ مجھے بعد میں
معلوم ہوا۔ میں نہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ "وہ
تھوڑی دیر کو چپ ہوئے۔ دردانہ ماؤف دماغ کے
ساتھ سب س رہی تھی۔

''میرے دبی جانے کے بعد عفت مزید مشکلات پیدا نہ کرے 'اس خیال سے میں نے جلدی رخصتی پہ زور دیا۔ امال کے بعد تو ویسے ہی رسومات اور دھوم دھام کاول ہی نہ تھا۔'' وہ رنجیدہ ہوگئے۔ ''بجھے بتا ہے وردانہ! حالات نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لڑکیوں کے بہت ارمان ہوتے ہیں اور پھرعفت کاسلوک۔''

وہ اس کا ہاتھ بکڑ کر یو لے۔ دردانہ نے کوفٹ سے ہاتھ چھڑانا جاہا۔ مگر نواز نے اس کا ہاتھ آئکھوں سے لگالیا۔

"دردانہ!سب باتیں بھول جاؤ۔ درگزر کردو۔اللہ
درگزر کرنے والے کو پند کر ہا ہے۔ وہ ہمارا دامن
خوشیوں سے بھردے گا۔ "اس کے ہاتھ کی پشت نم
ہونے گئی۔اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا چلاگیا۔
"معاف کردو۔" انہوں نے اس کا سرسینے سے
لگاکرائی ٹھوڑی اس کے ماتھے پر ٹکادی۔
"" آج امال ہو تیس تو ایسا نہ ہو تا۔ وہ ہمیں دعاؤں
کے حصار میں رکھیں۔"
دہ مضبوط مرد آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ خوشی کے
دہ مضبوط مرد آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ خوشی کے
سب سے بردے موقع پر اپنی چھاؤں کھودی تھی۔ کئ

نواز کی محبت نے اسے اتا تحفظ دیا تھاکہ وہ ذرا پروانہ
کرتی۔ ساتھ عفت کادل بھی جینے کی کوشش کرتی۔
ان دونوں نے کائی رقم بجت کر کے جمع کرلی تھی اور
پر نواز نے پہلے ہے جمع کی ہوئی تھی۔ ان کا ارادہ
پاکستان جاکر چھوٹے بیائے پر الیکٹرونکس اشیا کا
برنس شروع کرنے کا تھا۔ ذریعہ کی شادی پروہ پاکستان
گئی تھی اور اب جب نواز نے کہا کہ اپنی گڑیا کا عقیقہ
پاکستان میں کریں گے اور مستقل پاکستان میں شفٹ
ہوکر برنس شروع کریں گے تو خوشی ہے اس کی
ہوکر برنس شروع کریں گے تو خوشی ہے اس کی
آنکھیں جھلملانے لگیں۔ نواز اس کے آنسو صاف

# # #

"ارےای! آپ نے تومیرے بودوں کابہت خیال ر کھاہے۔"اس کی آنکھول میں دوبارہ آنسو آگئے۔ وہ لوگ ابھی رونے وحونے کے سیش سے فارغ ہوئے تھے کہ اِس کی نظرابے پودوں پر گئے۔ رخسانہ بيكم مكران لكيس-رات كي رأني ترو كازه ممك راى تھی۔ بودا کافی گھنا ہو گیا تھا۔ گلاب کے بودے بھی زیادہ ہو گئے تھے آتی سمخ اور زرد گلاب اپی بهارد كماري تصفر فدنے جعث س خ كاب تو وليا۔ "ماما! اتنى بيارى خوشبو-" دە پھول سوتكھنے لگا۔ پھر اس کی ناک کے قریب کرویا۔ رخسانہ بیلم نواسے کی حركتول يربين لكيس- حمزه 'زرينه كوساته لي آرما تفا-ساتھ زین بھی تھا زہینہ نے اسے لپٹالیا۔ "موٹی ہو گئی ہو۔"زرینہ آنسوبو تھے ہوئے بولی۔ وہ بھی بھی لیکون سے مسکرادی۔ود بچوں کے بعد اس کا جسم خاصا بھر گیا تھا۔ جبکہ نواز دینے ہی ہے۔ جیے شادی کے وقت تھے۔ بلکہ اب اور جاذب نظر ہوگئے تھے۔ان کاجوڑ ابہت اچھا تھا۔ نواز کواس کے فریہ ہونے سے کوئی فرق سمیں پڑا تھا۔وہ ای شدت ے اے چاہتے تھے وہ اب آپ شادی سے پہلے کے خیالات پر شرمندہ ہوتی رہتی۔ جانے انسان کس بل یوئے غرور کرتا ہے۔اس نے

دنول کا صبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تھک گئے تھے۔ آج اپنی شریک حیات ہے اپناغم بانٹنا چاہتے تھے۔ دردانہ کو نواز کے سینے میں چھپ کراییالگاجیے شل ہوتے جسم کو سستانے کو دو گھڑی مل جائے۔

اس کاول تیسلنے لگا۔ نواز کے آنسو بہتے ہوئے اب اس کے آنسوؤں میں مدغم ہورہے تھے۔

0 0 0

"رحمت مبارک ہو۔" نواز اس کے قریب آگر دھیے سے بولے بھربے قراری سے گلابی گل کو تھنی بڑی کو گود میں لے لیا اور اسے جو منے لگے۔ "ماہ! یہ کون ہے؟"فہدا نگلی اٹھائے بہن کی طرف اشارہ کررہا تھا۔ انداز میں کچھ غصہ تھا۔ آج بابا کسی اور کو پیار کررہے تھے۔ کو پیار کررہے تھے۔ میں کچھ نقابت تھی۔ نواز اب فہد کو تنھی گڑیا دکھا میں کچھ نقابت تھی۔ نواز اب فہد کو تنھی گڑیا دکھا

سربینا! یہ آپ کی بھولی جمن ہے۔ "وہ بولی۔ آواز میں کچھ نقاحت تھی۔ نواز اب فہد کو تنظمی کڑیا دکھا رہے بیضے وہ اب سب خفکی بھول کر بردے اشتیاق سے مجھی اس کے گلابی گال چھو تا' بھی منہ میں انگلی ڈالتا۔

" المنیں کی بات بیٹا!" نواز نے ٹوکا۔ بی کسمساکررونے گئی۔ دھیمی آوازیں دردانہ کوخوب کھانے بینے کی تلقین بھی کررہ تھے۔ دردانہ کئے سارے بیٹھے ہوئے اسیں محت ویکھنے گئی۔ ابنی تصویر کی سبت وہ کائی کم عمر لگتے تھے۔ نواز اس کے غور سے دیکھنے پر مسکرانے لگے۔ وہ بھی مسکراوی۔ وہ اس کا انا خیال رکھتے تھے کہ بھی تو وہ انہیں چھیڑی کہ آپ تو ماؤل کی طرح میرے کی بھی تو وہ انہیں چھیڑی کہ آپ تو ماؤل کی طرح میرے نواز نے اٹھا کہ نواز نے بالکل تھیک کما تھا۔ اس نوچی تو اس کا ان بالکل تھیک کما تھا۔ اس نوچی تو اس کی دھتی سے مہرکیاتو اللہ نے بہت بیٹھا پھل دیا۔ اس کی دھتی سے مہرکیاتو اللہ نے بہت بیٹھا پھل دیا۔ اس کی دھتی ہیں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سب بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سب بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سب بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سب بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سب بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سب بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سب



نووہ بوی ۔ " کتنی بدل گئی ہو۔"مسکرانے لگی۔

دردانہ ہمس پڑی۔ ہرئی بات اس کے دل ہمں شکر کے جذبے کو بردھا دہی تھی۔ وہ اپنے رب کی ہے حد شکر گزار تھی۔ یمی تو تجی خوشیاں تھیں۔ باور چی خانے ہے آتی بریانی کی خوشبو سب جگہ چکراتی پھررہی تھی۔ ابصار صاحب نواز کے ساتھ اندر واخل ہورہے تھے۔ ابنی منی می نواس کو انہوں نے گود میں لے رکھا تھا۔ فہد پودوں پر اڑتے نڈوں کے پیچھے میں لے رکھا تھا۔ اس نے اپنی رات کی رانی کو بیار سے دیکھا۔ پھر گلابوں کو نظروں میں بھر کر مسکرانے گئی۔ صبرو شکر کے رنگ بھر بچکے تھے اور اب منظر مکمل تھا۔

ابن انشاء کی شخصیت اور علمی وادبی خدمات پر داکٹرریاض احمد بیاض کاتخریر کردہ مقالہ ایک کی احمد کیا ہے



قبت: -/ 1200 روپ داک فرج: -/ 50 روپ

ۆن نېر: 32735021 مکتبه عمران وانجسٹ 37. دود بانار برای زین کوسلام کیا۔ وہ اسے کمزور لگا۔ بال بھی کائی جھڑ گئے تھے۔ چھ پرانی یادیں بازہ ہو گئیں۔ اس نے سوچتے ہوئے زرینہ کے بیٹے کو گود میں لے لیا۔ زین پچھ دیر بعد چلا گیا۔ نواز بھی ابصار صاحب کے ساتھ باہر تھے۔ اب رات کے کھانے پر سب اکٹھا ہوتے۔ وہ دونوں بیس بیٹھ کربرانی یادیں بازہ کرنے لگیں۔ دودونوں بیس بیٹھ کربرانی یادیں بازہ کرنے لگیں۔ دوری! مجل یادہ میں جہیں؟" رضانہ بیٹم اٹھ کر

"ہاں! اے کینے بھول علی ہوں۔" دردانہ ہنتے ہوئے بولی۔

"اس کے شوہر کامران نے دوسری شادی کرلی ہے۔ ایک ٹاپ اڈل اس کی خوب صورتی اور دولت پر فدا ہوگئی تھی۔ زبردست افیٹر کے بعد شادی ہوئی ہے۔ مجل ہے چاری خون کے آنسو روتی ہے۔" زرینہ نے بتایا۔

"اوه!" در دانه کودلی افسوس ہوا۔
"نیه مرد بھی بس-" زرینه مند بناکر بولی۔
"اب ایسے بھی نه کمو۔ ہمارے شوہروں کی مثال سامنے ہے۔ کامران تو لگتا ہی ایسا تھا۔" وہ سر جھنگتے ہوئے بولی۔

"اور زین کی جاب کمال ہے؟" وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی۔

"بس... زرینه پھیکی ہی ہمی ہس دی۔"وہ بینک کی جاب تو شادی کے چھ مہینے بعد ہی ختم ہوگئی تھی۔ اس کے بعد سے کوئی ڈھنگ کی توکری مل نہیں بائی۔ تم دعاکرتا۔"اب وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراکر بولی۔ "ہاں زری! مشکل وقت کے بعد زندگی میں برسکون دور بھی آ ناہے۔اب یہ ہم برہے کہ ہم صبر گرکے اس کے پہندیدہ بندے بن جا تیں یا بے صبری اور ناشکری کرتے ہوئے وہ در گزاریں۔" وہ زرینہ کا ہاتھ اسے ہاتھ میں لیے بولتی جارہی تھی۔وہ خور سے اسے دیکھ رہی تھی۔جب چپ ہوئی

والما الما 2015 مر 2015 2018



# www.Paksociety.com

جب ايك دشت كونوش خريال منائي كيش ببراس زین سےنعیلی ننی اُگائی گیس یں جانتا ہوں اس ایک شعف کی خاطر کباں کہاں سے یہ آسانیاں پیش لائی گیش خداکے نام بہ ہمنے بسائی جو بستی خداکے نام پہ وال بستیاں جلائی گیش بناك كشتيال كاغذى ساه زادولية بمارے واسطے لمعنیا ینوں میں لائی گئیں مجه تو یادنهیں شکل ایٹے منسف کی محصے تو یاد ہیں سزایش ہوسنائی گیش بهاری دُنیاکو دوزخ بنا دیا اود مچر زیں پہ اپنے لیے بنیتی بسب ا کُ گیسُ حقیقتوں کو چیئیلنے کی کاوٹول میں عطا

زندگی، زندگی باگیشری سادنگ ، دیبک سو بنی نبت تراشی ، دفق موسیقی ، خطابت ، شاعری چکمٹری تنتلی منور ووب سریں ، چاندنی لاجردى،شربتى، دهانى ، محلا بى ، جميئ زعغزانی ، آسسعانی،ادغوانی ،زندگی لابونتی ، معصمیمری ،کومل، شهانی زندگی برنفس موتی پروتی، میکول برساتی زندگی خیمهٔ دربغت میں پازیب جنکاتی ہوئی مُرکیاں لیتی، تعمکتی ، ناچتی، هماتی ہوئی دوڑتی، بڑھتی، میمکتی، جنومتی ، هماتی ہوئی اک مُنہری آن کی زنجیر بل کھاتی ہوئی اک انگرائی دمنک کے بل پہ لہراتی ہوئی . ذندگی مُڑتے ہوئے بتوں یہ بوندوں کی کھنک صبح سرماکی کرن ،سٹام بہاداں کی دھنک شہرِتن میں مجول والوں کی گی ہے زندگی گردن آ ضاق میں جہا کی سہمے زندگ بوسش مليح آبادى

المندشعال سمبر 2015 محمد





<u>اعتراف،</u> مجُولتاكون ہے وتت کے گھاڈ کو ہجرکے تندطوفان کی وصل كے خواب كى دوبتى ناۋكو مجُولت أكون سيم مخولت اکون ہے اسع قاتل كے قاتل خدوخال كو ذكه اعطات ونول اورمه وسال كو تجولت کون ہے مجُولت اكول ہے عمرى شاخ يركفين والى اس اكداولين س بولگاہے اس الزام کو

تیرے میرے درمیاں اب دیا کچر بھی نہیں میری جال دتیرے لیے تو ہوا کچہ بھی نہیں

اکسیعرم ہی دہ گیا مقالیت دشتے کی بنا یہ جو ڈٹا توسجعو مجر مبجا کچھ بھی نہیں

کس قدر اُ داس تقاچید را جب بعی ملا اس کمین که دبی تین مندست کها کچریی بین

بن کچر کھے سنا دیا فیصلہ اس نے بھے کیا خطا ہوئی بھی واس نے کہا کچھ بھی ہیں

ماتق بمی وبال به ایموز نا بمی تفاعال کیوں نبلہد ملتہ ہم' پتاکچہ بمی نہیں ناکہ بادید قریشی

المندشعاع عبر 2015 205





مارکیٹ سے ساڑھے بارہ سو کالائی تھی اور تمہارے بار بار مانگنے پر ایک بار خود بہن کر میں نے تمہیں دے دیا تھا۔ میں نے فورا "تمہیں پہچان لیا۔" تھا۔ میں الی بیس کر سے شرمندہ ہوگئی۔ "کاب بیہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟"

دوسری نے پھرچوٹ کی۔ ''ہاں شاید میں بھی تنہیں اتنی آسانی سے نہ پہچان پاتی'لیکن تنہیں آج وہی دستانے بینے دیکھ کر 'جوالیک دن اچانک میرے گھرسے چوری ہوگئے تھے'میں نے تنہیں فورا"بہچان لیا۔" پہلی والی جھٹ بولی۔ نویدہ قدیر ندا۔۔اسلام آباد

غلطى

بازارے واپسی پر بیوی نے شوہز کو بتایا۔ ''گاڑی کے بونٹ پر ذراسی خراش آگئی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہو تو'ایک نظرد کھے لو۔ بونٹ ڈگی میں رکھا ہے۔''

افشال ریحان به کراجی

اظهارمسرت

روفیسرصاحب کے گھرکی کال بیل بجی توانہوں نے اپنی خوبصورت بیوی ہے کہا۔ "اگر ہا ہر پروفیسرراحیل ہوں تواس سے کمہ دینا کہ میں گھرپر نہیں ہوں۔" میں گھرپر نہیں ہوں۔"

'''کون تھا۔۔؟'' ''پروفیسرراحیل ہی تھااور اس نے یہ س کر بہت وثنی کا اظہار کیا کہ آپ گھریر نہیں ہیں۔'' بیکم نے مجربه کار بالی دودٔ کی ایک اداکاره جو تیسری شادی کرر ہی تھی

شادی کی رسومات سے فارغ ہوئی تو روایت کے مطابق اس کے نئے شوہرنے اس کا بازو تھام لیا۔

"تم نے میرا ہاتھ غلط طریقے سے پکڑا ہوا ہے۔"

أداكاره في اعتراض كيا-"ميراباتھ چھو ژدو-" "ميس نے تھيك طريقے ہے ہاتھ بكڑا ہے-"دولها

خاصرار کیا۔ اماکار دیکر دیا میں اتح زار میاتر این

ادا کاره چرکربولی-"میراتجربه زیاده بے یا تمهارا؟" عظمیٰ امین

تبديلي

شوہر: "بیم! تہمیں یاد ہے میڈیکل کالجیس ایک لاکا کاشف ہماری کلاس میں بردھتا تھا۔ یو نین کاصدر بھی تھا۔ وہی جو تم سے شادی کرناچاہتا تھا؟"
بھی تھا۔ وہی جو تم سے شادی کرناچاہتا تھا؟"
بیوی: "ہاں یاد ہے۔ یہ تقریباً" تمیں سال پہلے کی بات ہے۔"
بات ہے۔"
شوہر: "آج اس سے ملاقات ہوئی وہ تو اتناموٹا "کنجا

يبجإن

دو سیلیوں کی کانی عرصے بعد ایک بازار میں ملاقات ہوئی۔ایک دوسرے سلتے ہوئے ایک نے کہا۔

"ارے انبلا! تم نے اتن جلدی مجھے کیسے پہچان سا۔ حالا تکہ میں تو کافی بدل گئی ہوں؟" "میں تو شاید بہچان بھی نہ پاتی "لیکن تمہیں وہی سوٹ بہنے دیکھ کرجو آج ہے نوسال قبل میں باٹھ

256 2015 2 263

READING Section سادگی سے بتایا۔ مسرت الطاف احمد میٹروول کراچی مسرت الطاف احمد میٹروول کراچی

سی ملک کے وزیر خزانہ بے تکلف احباب کے طلقے میں چک رہے حصے ''بچین کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہمی کیا زمانہ ہو آہے۔ ان دنوں میری تمنا تھی کہ برطا ہو کرڈاکو بنوں گا۔''

"مبارک ہو۔"کسی ستم ظریف نے کہا۔ "آپ کی خواہش پوری ہوگئی۔" فوزیہ تمریث \_امہانیہ عمران۔ گجرات

أيمرجتني

جنگ عظیم دوم کے دوران جھے بطور جیپ ڈرائیور ایک شیطان ضم کے میجرکے ساتھ لگادیا گیا۔ ایک دن میں اے لیے ایک بروے ہی مصروف بازارے گزر رہا تھا کہ سڑک کے دو سرے کنارے پر اے ایک خوب صورت لڑکی مخالف سمت میں جاتی دکھائی دی تو دہ تیزی ہے بولا۔

''سارجنٹ!فورا "اس گاڑی کورد کو علدی۔'' میں نے بکا کیہ چو تکتے ہوئے گاڑی کا انجن بند کردیا۔ یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس نے مجھے رکنے کا حکم دیا ہے اور پھرجب میں نے انجن اشارٹ کیا تولڑی نجائے کہاں کم ہوگئی تھی۔ ''ایمرجنسی کے دفتیت تم انتہائی نقصان وہ ثابت

ہوگے سار جنٹ "میجرگرجا۔ "میرے خیال میں میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے

سرے میں نے کہا۔ "وہ لڑکی دراصل میری دوست محق۔" فائدہ

جعفرصاحب نے اپنی بیکم سے مشورہ طلب انداز میں بوجھا۔

یں وجات ''آگر ہم وجاہت کو سائکل لے دیں تو تمہمارے خیال میں اس کی شرار تیں کم ہوجا میں گی؟'' ''بیقینا''' بیٹم جعفرنے جواب دیا۔''کیوں کہ بھروہ زیادہ بڑے رقبے پر بھیل جائیں گی۔'' مرغابانگ دیے دیے عاجز آچکا تھا ہمیونکہ اس کی بانگ ہے بمشکل دویا تین نمازی ہی نماز کے لیے اٹھتے

مرور آج تواغمه جاؤیڈ حراموں البحری نماز کاونت ہو گیا ہے۔'' فوراسہی کافی تعداد میں لوگ اپنے اپنے گھروں سے

نگلے۔ نماز پڑھنے کے لیے نہیں 'بلکہ اس مرغے کو ڈھونڈنے کے لیے۔

مرية الطاف احمد كراچي

خوب گزرے گی...!

کالب میاں سعدیہ کو بچین ہی ہے پہند کرتے تھے اور اس کے ساتھ منگنی ہوجانے پر بے حد خوش تھے ایک روز ترنگ میں طالب میاں نے سعدیہ سے ہوجھا۔

جب و مهمیں کھے کھانا وغیرہ بھی کیا تا آیاہ یا نہیں؟" 'کھانا پکانا میں نے جھی کیاتو نہیں کے کھانے پکانے شرمیلے لہجے میں کہا۔ 'دلیکن بچین کے کھانے پکانے کے طریقے مجھے اچھی طرح یا دہیں۔ تنہیں یاد نہیں' جب ہم بچین میں گھر گھراور مہمان مہمان کھیلا کرتے جب ہم بچین میں گھر گھراور مہمان مہمان کھیلا کرتے جے تو منی نے بینگن آلوجو ہڑ کے پانی میں دھوکر جھوٹ موٹ کے چو لہے پر کتناا چھانگاتی تھی۔" مرت الطاف احمد۔ کراجی

موسم کرایددارنے الک مکان ہے کہا۔"آپ کے گھری چھٹ نیکتی ہے۔ اس لیے مرغیاں بھیگ رہی ہیں۔" "بھر آپ موسم کاخیال کرتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے مرغیوں کے بجائے بطخیں کیوں نہیں یال لیتے۔" فاکمہ سمیل۔ کراچی





## www.Pakeaciety.com



(امام شانعی ) مدیح نوبین مهک-برنالی

اچھی حکومت کی نشائی ،
ایک بادقدیم چین کے عظیم ملسی کنینوشس سے
کے دویا دیت کیا تھا۔
کے دویا دیت کیا تھا۔
ما آقا! یہ بناؤ کہ اچی تحومت کی نشانی کیا ہے ؟
مینوسس نے جواب دیا۔
ما تواجات حکومت کی کی "

اقوال لِعَمان ، مدوجه بدرگرنا محتاجی کا بلعست ہونا ہے اور محتاجی دین کوئنگ ، عقل کوخنیعت اور مردوت کو زائل کرتی ہے۔

عالند كرجره

، مج بولنا- ب

۵ حب د کردنیا کرنا ۵ مهان کی عرب کرنا

ه پذوی کی حایت کرنا۔

، جى باست كوئى فائده من بواست ترك كرينا.

ربول الدّصلى الدّعليه وتم فرمايا ، بسيرة كرمايا ، بسيرة كردودان الرّعاب بيان كيا السيرة كردودان المواكب ودون الما المواكب ودون الما المراكب ودون الما المراكب ودون الما المراكب والما المراكب والما المراكب والما المراكب والما المراكب والما المراكب والمراكب والمراكب

۱- بی شخص نے فواب بنیں دیکھا، ایسے ہی پاسے بناکر بیلن کردیتلہے اس کا یہ جوٹ بہت بڑا گیاہ ہے۔

2۔ جوٹا خواب بیان کرنااس لیے ذیادہ براہے کہ اس کی کسی طرح تعیق نہیں کی جاسستی کہ اس سفرخاب دیجھاہے یا نہیں ۔

بعض افرادی آریم سنی الا علیه وسلم کمی اودایم شخصیت کے خواب میں تعاقب کا دعوا کرتے ہیں ۔ مام توک کریمت محد کریمت میں مالانکہ احسل اختراب کا افہار شروع کردیت بین حالانکہ احسل اور مذافق توحیق طود پردکھی الد می الد علیہ ورش کا فر مسلم کو دیکھیے تھے لیکن اس کے یاویودوہ کی احتراک میں کردائے ہے۔ مداک کے مستمتی نہیں گذاہے ہے۔ مداک کے مستمتی نہیں گذاہے ہے۔ مداک کے مستمتی نہیں گذاہے ہے۔

ر خواب کسی کے مائز یا ناجائز کا بڑوت ہیں۔ شرعی مسائل کے لیے شرعی دلاکل حرودی جی کسی کا یہ دحواکہ مجھے دیول انڈملی انڈ علیہ وسلم نے فلال کام کی اجازیت دی ہے۔ قابل جول

- 04

فرمان 6 ابنی زبان کودومرول کھیبول سے آلودہ مذکرو کیونکر عیب طرح بھی ہوا ور زبان والے دوسرے تول

المند شعاع ستبر 2015 2018



### غره اقرأ - كاچى

ذراسويت ، جارج کی حربیجای سال سے کچد زیادہ ہے۔ وہ اپنی بیوی اور دو بیوں کے ساعد واسٹنگش میں دہتاہے۔ میدالاضیٰ قریب کہ دہی متی رجا درج اور اس کے

كمروليان وى، ديديواودانشرنيث برديكهدب معے کر تورس ارت کی ہوگی سنگے دور اسسالی دیب مائتى رجيك كريس عظ . مب كوعد كارومرى سے انتظار میں ای دی الج مرودع ہوا ۔ ال ووك فيدى تياديال شرع كردي -كفريكة زيب ايك فارم ادر عام الاست انبول في تع خريدى ين كي يتاوين تمام إسلامي اصوف ومدنع دكفا- بيسر وكارسيس دكفاا ودكفرى ماه نى-

بخيل كأخرش كيمايس كونى مككا نار مقارجارت کی بیوی میمنی نے کھرجاکرای کوبتایا

"اس بمير كوتن حصة كري عليد ايك حصة عزيون من انت دي كه اكم المعقد اليق مساليل ويود ليز إورمارك كوبيج دي ككم-الاأيك حقراب لي رکوں کے "

يرتمام معلوات اسے اسلامی ویب سائنسسے

كتفون كم أشط اركم بعد عيد كاون آبى كيا-سبي وي وي مع سويسد جلك اورياد بوسك -اب ببركوذ تاكيسة كامرطدآيار

أنبس فطي مست كابتانيس مقاليك إندازا

جادع مراتط مإتاه بالكبي يوى يوى ساعة چرج ما تابيخا - ديكن آج عيديم كا يول كى وجس جريع كالماع تكل كياء

بهسال تک اول کر بادی جیب ہوگیا۔ بال می ىپ بہست توسىچاسى كى ياست ئن دہے تھے ۔ اى كے فالوش ہونے برايك بنده يول أعقار

وآب في كنينودكرديلهد بمادح مسلمان ہے یاکریجی ؟"

ادى نے بواب دیا "مارج كريجن ہے موہ الله كوبنين مانتار معزست عيئى عليه المسلام كونعوذ بالله

ملاكا بثاما تناسي يه ين كريال من جريكونيال شروع موكيش-آخرايك

د ادی اوه کری کے اوسکیا ہے۔ اگروہ کر سچی ہوتا تومسلما فول کا تہوار استے ہوت اور مقیدت سے كيول مناما ويدك تاديخ كاخيال دكعنا ، بيسرخ من كيسك بمير خريدنا ،اسے إسسلام طريقے يرور كا كرنا "

ادی یائ کرمسکوایا اعدادلا۔ « مير ي عايرُ اآپ كويه كهاني اتني نا قابل يعنين كون مك د بي سع ۽ آپ كوليس بين آماكم ايسي ريون مني موجود الاسلى سع كيالبى عمم مسلما ول مىسى كوتى عبدالد کوئی خالد، کوئی خدیجہ کرئی فاطریسی دیمی جو کر بھی کے تهوادمتك بحل واست مسلمان مجايول وومس ونوار ويلنان الويز، برعقص وعيره منكت بيس ديها ؟ أكروه مسير حيران كن بني تواب كويه باست كيول حران

كردى سے كري مسلم باد عة بوادمنائى ؟ مان كاريخ الوكرميد منانا جمين عبيب لك ربا ب يكن تمام عنراسساي تهوامون مي يرموم ووكرم ليورتوكيوركو عبيب بتبعير مكتبابه بخمايين وس سال امرمك ما اول قوان كم تهوار بهت جوس وحوال

ال مى سب ما موتى عقد يادى كى ياست مى

269 2015

READING

Section

امراسیل نے جاب دیا۔ میں ہے اس کے عل كى وجست أسى كى عزت كى سے كيونكه علم سب سے برا ترب ہے " اکی دانت امپراستیل نے واب میں دیکھاکہ پیتمبرصلی الشعلیہ وسلم فرماتے ہیں۔ " میری امت برکے ایک عالم کی توسے عزیت کی اور

أس ينف كم يلي توساب قدم أسكر برها - مي الدُّه قالي سے درخواست کرتا ہوں کہ تیرا نام اورنسل زندہ دہے۔ اورتیرے بعدتیرے سات فرز نزیادشاہی کو پہنچیں۔ تيريد يمانى كانسل منعلع بوجائ تأكداس كا والدين سے تنسی کو بادشاہی تعیب بنہ ہو ہے

قیامت اورمعافی ه

ایکے مرتبہ امیرالمومنین مامون نے احد کو والایت مصمعرول كرك دربار خلافت يس ماعز بوسف كاعم ديارجب وه ماحر ہوا توما محلن نے بخت سسیت کہنا شروع کیا ۔اوراس نے جوخطایش کی عین ایک ايك كرك كنوان لكاء

جب تمام جرائم كى تبرست دُبرا چكا قواعدسة

"کل تیامت کے وان ایرالمومنین سے بھی ای ول صاب لياملة كااورايك أيك برم بتاكر واب طلب كياملية في أس وقت الميرالومنين كس جيركولبسند فرمایش کے ہ

مامون نے جوایب دیا شیھے معانی کا مکم بسند

احدسف جواب دماية تومير ساحتى مي عيى معانى اس ر مامون ته أس كه تمام عرم معاف كرديه ندا، ففته - نيسل آباد

ایک کاوی سجان می ۔ عالث، تویم برگرم

لفظ لو ليے ياس، م من وكول كرولول مي عبت كى كونيلس بعيرتنى ملے یا تمتا کے میٹویس وہ بے جس جیس سے عرف

ہمستیں ۔ ۵ دل کی ملیٹ پر کھفتسے ہے میں کرفینی

مثلے جیں غتے۔ مر اہم بات یہ مہیں کرآپ بارسکے راہم بات يهك إسف كيعداب بتت توجئين

(مستغرمين تاريد) فعذبه تمريث ربجوات

يه - صغيري عدالت مي عزود جليف كيونكه وبال فيصل علط ہیں ہوتے۔

مه - بوري سلامت بوب تو مند مند ددخون برجي موسم بدلت بی پیٹول آجاتے ہی ۔

عيرانوسين مندى بهاؤالين

اميراسيعل بن احدساماني ، حزاسان كابادشاه مقا- اس کاسب سے برا معانی امیراسحات می اس کے درباربوں میں شامل مقار

أيك دن يخاوا كاكونى عالم كسى مزودت اميراستيل سعملاقات كمسينيا إمير فادب وماحترام كح طور يرسات قدم برهد كرأس كاستنبال

يراسحاق كويه تأكواد كزداا ورأس ف اسغيل

وشا بوں محشایان شان ہیں۔

READING Section



وميرا مال سے واى اى كابقى مال او رابعداقيال حاجی واه وشن الملكاكون ايسى تى يات بيس توشد والے تیری خبر بریشان کیوں ہے حیات بیج دیں مقوالے سے ساد کے مدلے یہ کارو بارمی تیرے علام کرتے ہیں ان یاتوں میں کیا رکھا سے في سمعه، مشغله مل يه بينا وه میشم وه تملم تیری عادست بی نه او

آ ترما ین جودل یس مجلاتے جیں جاتے بان بھی مہیں تھے سے عبت کرنا بات آئی بخی که آنسو

PAKSOCIETY1



بہت شکریہ فرخ! آپ نے ہماری قاری بهن کے سوال کاجواب دیا۔ آپ کاجواب ہم عائشہ بمیل تک پہنچار ہے ہیں۔

يهلاخط جزانواله ہے كوثر خالد كا ہے۔انہوں نے اپنے مياعلي كانام اور زنده دل سا"نا تا"بيند آيا۔"تونيه وجدا ای نا" آؤٹ اشینڈنگ رہا۔واہ...." بور لڑائی کرو گئدے ."نعت وحمه میں تو 'فتنوپر پھول ''کی قبولیت سندہے۔ 'ڈوین کی باتیں ''کلمہ ہے توسب ہے ورنہ پاٹھ سمیں .... اور نے میرے دل کی باتیں لکھ دیں 'خاص کر عائشہ جمیل نے... تاریخ کے جھروکے اور کتابوں پر تبھرہ اس کی مجھے مصنفین ملیں توبس ان کو تکتی رہوں کی۔ سوال پو چھنے کی ضرورت نہیں کہ ان کی تحریروں ہے انہیں جان لیتی ہوں۔ بھی تو ناموں سے بھی پہچان کیتی ہوں کہ سخصیت پر نام کا اثر ضرور ہو تا ہے۔"بندھن" تناسمجھ وار ہے اور ، پيغام ديا- "ايك تهي مثال" حسب توقع جاري . "آلِمْ بُولْمَيْنِ مَدِيرِي" دلچيپ و سبق آموز ربي-احباس ملکیت صرف الله کو سبعتا ہے۔"شانزے کی ساس "متم ميرے باقى سب تمهارا....انعاى كمانى ميرى عمر کی جمع ہو بھی بھی بس ایسی ہی عبادت ہے اور ہم بھی قطرہ قطرہ سمندر بنانے میں کوشاں ہیں۔ ''وہ اک کھے ''ایک طویل اور ڈھیٹ داستان... نایاب جی اللہ نہ کرے کہی کی نندكى ميں بدبودار لمحد آئے۔ ہم تو خوشبو دار لمحوں ہے بھیل کی دعا ما نکیں گے۔ام طیفور کامیڈی وٹر پجڈی کی خاص ملك.... بهترين تحرير 'بهترين گانا' چلو دلدار چلو' چاند کے پارچلو'ہم ہیں تیار چلو' ذرااس پر لکھے نا.... آج ہم اپنی دعاؤں کا اثر دیکھیں گے۔ میری بنی نے ان کا ''قصائی ہرجائی" دوبار پڑھا تھا۔ اس کے پاس وقت شیں پڑھنے کا۔ وہ میرے کھر کی مرد ہے نا۔ مگر ہم اے عورت بنانے کا چکہ چلا رہے ہیں۔اللہ کرمے جلد.....چھوٹی نند مہنازاجی ہاں یقینا"خدائے سواکسی ہے مدد نہیں مانکنی چاہیے۔ مند تو دور کی بات سکی مال سے بھی ہم مدد شمیں مانکتے اللہ ہے نا۔ "تعويذ حب" دل نكال كرك كيا-ايمل رضا كاتونام يزه كربى دل في سام كوابى دے دى تھى كيد زيردست ہوگى أور

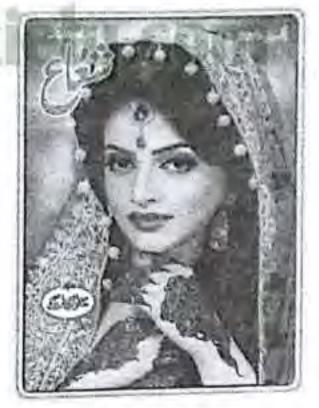



خط بھوانے کے لیے پتا ماہنامہ شعاع ۔37 - اڑ دوباز ار، کراچی۔

Email: Info@khawateendigest.com shuaamonthly@yahoo.com

آپ کے خط اور ان کے جوابات لیے حاضر ہیں۔ اللہ تحالی ہے آپ کی سلامتی 'عافیت اور خوشیوں کے لیے دعا میں۔

الله تعالی آپ کو 'ہم کو 'ہمارے پیارے وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کا برا چاہینے والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام 'ان کے چروں کو بے نقاب اور ان کو دنیا میں بدترین انجام سے دو چار کرے۔ (آمین)

پیچیلے ماہ سالگرہ نمبر میں سروے ''ایک دیا آر زو کا'' دیا گیا تھا جس میں قار ئین کے وہ سوالات شائع کیے گئے تھے جووہ مصنفین سے کرنا چاہتی ہیں۔

بہن عائشہ جمیل نے فرح بخاری سوال کیا تھا کہ عازم بیدر حقیقی کردارہے یا فرضی....؟

یمن فرح بخاری نے اس کامیسیج کے ذریعے جواب دیا ہے۔ جواب ہے کہ ''عازم کا کردار یوں تو فرضی ہے لیکن اسے آپ کچھ حقیقی کرداروں کا مجموعہ کہہ سکتی ہیں۔''





چرے ہے بھی بہت کچھ اندازہ لگایا جاسکتاہے لیکن ناموں والی آپ کی بات ہے ہم متفق نمیں۔ ایک بی نام کے ہم نے اپنے مختلف ذہن اور خیالات کے لوگ دیکھے ہیں کہ

زمین آسان کا فرق کہیے۔ آپ کی بیاب بہت اچھی لگتی ہے کہ ہرحال میں خوش اور الله کاشکرادا کرتی ہیں۔ ٹاکٹل کے بارے میں بھی آپ نے سیج کما۔ بے جان آثر سے عاری چرے ہمیں بھی اليجھے نہیں لگتے۔

علامه اقبال نے اس شعریں عقبہ بن نافع کی جانب اشارہ کیا ہے جب مراکش میں دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اجانك إن كے سامنے دريا آليا تو انہوں نے اپنے ساتھيوں سمیت کھوڑے دریا میں ڈال سے۔دین کی سربلندی کے کیے دریا کی روانی کو بھی خاطرمیں نہ لائے۔

"جب جھے ہے نا آجو ڑا ہے" ہمیں آپ کا سلسلہ مل گیا ہے ، لیکن آپ نے بہت مخضر جواب دیے ہیں۔ تھوڑی تفصیل سے ددبارہ لکھ کر بھجوائیں۔ آپ کے تو خط بھی اتنے دلچے ہوتے ہی تواس سلسلے کوتو بہت مزے دار ہونا چاہیے۔ آپ کی بئی کے لیے دعائمیں عورت کو عورت کی ظرح رہنا جا ہے۔عورت کادرجہ آور مقام بہت بلند ہے • وہ ماں ہے جو کئی قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ نپولین نے کہا تھا تم بچھے الیمی مائیں دو میں مہیں الیمی قوم دول گا۔ تنزیلہ ریاض نے عبدالست میں بری اچھی بات لکھی

ہے۔ "اللہ نے بنی دی ہے تو فخرے اے بنی والی سوچ کے ساتھ پالیں اے اس کے ہونے کا مخردیں غروردین باکہ وہ كل كونہ صرف اپنے كھركے ليے بلكہ معاشرے كے ليے بھی ایک صحت مند کردار ادا کرسکے۔"

#### شائله شريف لكصتي بي

پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری باتوں کے بعد

واقعی جھوک دیپ بھی دل لے کئی تھی۔ اشیں ملام اور ان کے انٹرویو کی فرمائش قبول کریں۔" رنگ خوشبو"نعیمیہ ناز... نعیمہ 'صبا محر' معدیہ عزیز سب ہے پہلے آپ کے عم میں شریک ہولوں۔ اللہ آب کی ماؤں کو اعلا در جات ہے نوازے-(آمین) مرآخر فصل بمار از آئی-شکری بات ہے۔ دکھوں یہ صبر کرنے سے واقعی اطمینان کاانعام دل کو عاضل رہتاہے۔ میری چہارم کلاس کی ٹیچر نعمہ یاد المكين- "كرم كى بارش" مارے حسب حال اور مارى ول پند تحریه اور انور شعور جی کابیه شعرسب کے

حب حال ہے۔ بہتی ہوئی ندی پہ کے اختیار ہے میری ہے زندگی نہ تمہاری ہے زندگی مسكرا مثول ميں افضى مجھے ہسانے پر مجبور كر گئى بس... "باتوں سے خوشبو" بھلا کے نہ آتی ہوگی۔ توجید کی طافت .... براے سالوں پہلے اللہ سے سوال کیا تھا ہے شعر س كر....(برباني سر)

وشت تو دشت ہے دریا بھی نیے چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو آج پہا چلا ۔۔۔ غالبا" ہے شعر حضرت معد" کے لیے ہی فرمایا گیاہے اور کسی کے ریا کوجان کرہم نے کیا کن ہے۔ ہم انجان ہی اچھے کہ اللہ کاہم پر جتنا کرم ہے شاید ہی دنیا میں می پر ہو۔خط آپ کے ... سزایس - کے زندہ باد - تی

وي ويلمنا چھوڑ دونا سيد. جو لڙكيان نا آ... سردے ميں حصہ نہیں لے سکتیں۔افیوس کا ہے کا... آپ کے سکھنے کے لیے تو رو دادیں اور جرات پیل کے جارے ہیں۔ اہےلائحہ عمل کو ترتیب دینا سکھیے اور شادی کے بعد آیک كامياب زندگى آب كى معظر مواور اميل آبى كوتوفون كرف كوول جابتا ہے۔ مر ائي آوازكي وہشت سے درسد سب ہی عاجز ہیں ہماری اواز کی بدصورتی سے سے ممارا شريف كوشيادي مبارك اور دعائين تجيى.... البعته اس بار

جس ہے باقی قاری بہنوں کا متفق ہونا ضروری نہیں وہ بیہ کہ اس سلطے میں بہت ہے ایسے سوالات ہیں جو کہ کسی بھی شادی شدہ قاری بن کی پرائیویٹ کا نف اور پرائیولی کو بری بری طرح ہے ڈسٹرب کرسکتے ہیں۔اس ماہ میاعلی کے جوایات کوہی لے لیجے میاعلی کے ان جوابات کی روشن میں اگر کچھ کماجائے تومیں کمہ عتی ہوں کہ اس سم کے جوابات پڑھ لینے کے بعد میا علی کی خوب در کت بی ہوگی۔ اجھے یا برے ذاتی زندگی کے جہات کو کسی ایسے رساكے كى زينت بناوينا جس كى پہنچ دور دور تك بو انتمالى غلط بات ہے۔ لیذا اس سلسلے کو جلد از جلد ختم کردیتا چاہیے۔ باقی قار مین اپنی آراءے ضرور آگاہ کریں اور میاعلی جھی کہ آیا ان کے جوابات کی اشاعت کے بعد ان كے ساتھ كيا كچھ ہوا۔اب آئے تبھرے كى جانب شعاع اس ماه بھی سوسورہا۔ نایاب جیلانی کومبارک باد 'اچھاناول تفا- تعمه نازادر سعدیه عزیز آفریدی میاسحران تمام را نشرز كى ماؤل كے ليے و هيرساري دعائے مغفرت كرتى ہول افسانے مارے اچھے تھے۔ ج ۔ پیاری اقصی اور اسوہ اقار کین کی زندگی کے اجھے یا برے جرات سامنے لانے کامقصدیہ ہے کہ سسرال والوں كواحساس دلایا جائے كہ ایك لڑكی این گھر کے ماحول ہے نکل کربالکل مختلف ماحول میں آتی ہے توسسرال والوں کے رویوں ہے اس پر کیا گزرتی ہے۔والدین کو بھی بیہ احساس دلانا مقصود ہے کہ اینے جگر کے مکروں کو غیروں کے حوالے کرتے ہوئے الحجمی طرح دیکھ بھال کے اور سوچ

سمجھ کرفیصلہ کریں۔ جہاں تک درگےت بنے کا تعلق ہے تو ضروری نہیں ہے كه ابنا اصلى نام لكھاجائے۔ قار تين اس سلسلے كے ليے فرضى نام بھي استعال كر على بي-

قار نین کی اس سلیلے میں کیارائے ہے۔ آیا ہے سلسلہ جارى ركها جائيا بندكرديا جائيد فيصله بم قارئين ير

چھوڑرے ہیں۔ شعاع آب كويسند نهيس آيا-معذرت خو

تدبیریں"اور "جاند کے یار چلو" بہت سبق آموز کریں ص - نایاب جیلانی کا ''وه اک لمحه "جمی بس تھیک رہی۔ اگست کام مینیز تھااور ساجدہ حبیب کی آزادی کے حوالے ے کوئی تحریر دیکھنے کو شیس می-

ح - بیاری شاکلہ! بوے عرصے بعد ہارا ساجدہ حبیب ے رابطہ ہوا ہے ہم نے ان تک قار تین کی فرمائشیں مینجادی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے 'وہ جلد شعاع اور خواتین تے لیے لکھیں گی۔

"شعاع كى ينديدكى كے ليے ية دل سے شكريے۔

ايم امرارنے مردان سے لکھاہے

شعاع جیے ڈانجسٹ نے "بیر کال 'جنت کے ہے" اور"یارم"جیے شامکار ناول ہمیں دیے۔کافی سالوں سے زير مطالعه ٢ شعاع مكريد خط خاص طور يرر قص كبل کے لیے لکھ رہی ہوں۔شعاع کے تمیں سالہ سفرمیں اس جيساناول بھي شائع نہيں ہوا۔ (معذرت كے ساتھ) كماني آمے برجے کا نام نہیں لے رہی اور اوپرے ہردوماہ بعد عَاسَبِ عَمِي دن بهت موتے بيں يا بچے صفحات لکھنے کو مگر یوں لگتاہے نبیلہ جے منجد هار میں مجنس کی میں۔ان کی خود تمجھ میں نتیں آرہاکہ وہ کیا لکھیں۔خدارا کچھ توسوچیں شعاع کے معیار کوانتامت کرائیں۔"سیاہ حاشیہ" صائمہ اکرم بہت خوب صورتی سے کمانی کی گریں کھول رہی میں۔ بخاور عرف ویری ہی صالحہ آیا ہیں۔ نایاب جیلانی عرصے بعد آئیں اور خوب لکھا مگرا تی شدت کیوں ہوتی بنایاب کے کرداروں میں۔

ج - پاری ایمن اہمیں بے عدافسوس ہے کہ شعاع کے باول آپ کوبیند میں آرہے ہیں۔ ہمیں خوداحساس ہے کہ رقص بیل کے صفحات بہت کم ہوتے ہیں اور کمالی آمے نہیں بردھ بار ہی ہے۔ نبیلہ بہت اچھی مصنفہ ہیں مگر اس وقت پریشان کن حالات کاشکار ہیں۔اس کے باعث

لکھ نہیں یا رہی ہیں۔ آب دعا کریں کہ ان کی پریشانی دور



یہ کون ی رائٹر تھیں یا قار ئین میں ہے تھیں۔خط آپ کے میں قار ئین بہنیں بہت ہی عمدہ خطوط لکھتی ہیں۔ انٹرویو سب کے اجھے تھے۔اشعار بالکل بھی بہند تہیں آئے۔

ج - پیاری حمیرااشعاع کی پندیدگی کے لیے تہہ دل سے مشکر ہے۔ میا علی ہماری ایک قاری بمن ہیں الیکن ان کی مشکر ہے کے رائی کا کھنے کا تحریر کی روانی دیکھ کر ہم نے بھی انہیں افسانے لکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت الجھے افسانے لکھ سکتی ہیں۔

عروج يوسف في كراجي س لكهاب

آج کا خط لکھنے کی خاص وجہ ''جب جھے ہے نا آجو ڑا ہے"اووووف كيول شروع كرديا يه سلسله \_ 100 ميں 99.9 پرسینٹ شادی شداؤں کے ٹائے ادھیر کرر کھ دیے آپ نے۔نام الگ ہول کے مگراحساسات سے کے ایک ہے ہوں گے ہمس کس کے زخموں پر مرہم رکھیں گی آپ- آبی آج T-20 می دیکھتے ہوئے ایک بات ذبن میں آئی توسوچا آپ سے اور اپنی بہنوں سے ڈسکس كرتى ہوں كہ وہ اس بارے میں كيا كہتى ہیں اور بليزا ہے ايدن نه يجيئ كابحط ايديث فلم كالله آب كورايك شادى شده لژگی عورت اور اس کاسسرال بھی کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے چیج کی طرح ہیں۔ ایک طرف وہ عورت اور دو سرى طرف سسرال ويى مخالف فيم ويى اميائر ويى تقرد امیار حی که تماشائی بھی دہ۔ بے چاری عورت تناوکٹ کو بچانے کی تک ورویس رہتی ہے۔ (مصباح الحق کی طرح) اور بھی تو یوں ہی عمر بیت جاتی ہے اور بھی بلکہ زیادہ تر اس باؤكركے بإنھوں اس كى سارى وكثيں اڑجاتى ہيں جو انفاق ے اس کے مجازی خدا کے عمدے پر فائز ہوتے ہیں۔ بِاوْنُسرِربِاوْنُسرِمارتِ رہتے ہیں اور بالاً خرا یک نے ' فریش کھلاڑی کو (دو سری بیوی) وکٹ کے سامنے لا کھڑا کرتے میں اور وہ پہلا کھلاڑی ناکام اپنی کوششوں پر آنسو بہایا بویلین لوث جا آئے۔ (بد یویلین مجھی تو مال باپ کا گھ ہوتا ہے اور بھی ابدی گھر) آھ۔۔ کیا خیال ہے؟ پلیز ضرور بنائے گاایا ہی ہے تا؟ میں اپنی دوستوں کی رائے بھی جانتا جاہتی ہوں اور ایسا کیوں ہو تا ہے؟ یہ نہیں پوچھوں کی كونكه اس كا جواب آب سميت كى كے يأس سي

خواتین نہیں ملا۔ سرورق تو بہت خوب صورت ہے۔ میک آپ بھی اچھا ہے اور مہندی تو کمال ہے۔ تازگی کا احساس ہو ما ہے۔ "میاہ حاشیہ" اور "تعویز حب" کی تعریف کے لیے الفاظ بھی کم پڑگئے ہیں۔ نایاب جیلانی کا تام بى بتاريتا ہے كە ناول كمال كاموگا۔ نياسلىلىد "جب ے نا تا "اجھا ہے۔ غیرشادی شدہ لڑکیوں کو سکھنے کاموقع ملے گا۔ تونبہ وجدا ای نا 'مجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ کے جھروے میراب بندیدہ سلسلہ ہے۔ آپ کے تمام پرچوں ہے اسلامی معلومات اور اچھی یا تیں میں نيه صرف أوت كرتي مول بلكه عمل كرفي بهي كو سفش كرتى مول- آپ كے برچول سے مجھے بہت كھے سكھنے كوماتا ہے۔ بلیزشاہین رشیدے میری درخواست ہے کہ وہ مهور صحافی اور این کروسیم بادای کا نظرویو کریں۔ ج - بیاری اقراایہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے تنبول برجول کی با قاعدہ قاری ہیں۔ شعاع کی پندیدگی کے کیے شکرید۔ متعِلقہ مصنفین تک آپ کی تعریف ان سطور ك ذريع بنيائي جارى ب\_

حميرانوشين نمندى بهاؤالدين الماكا

ایک ماہ کے طویل اور صبر آزما انظار کے بعد شعاع ل
جانے کی خوشی دیدتی تھی اور اس خوشی میں میراساتھ دینے
کے لیے دودھ اہل اہل کرنیچ فرش پر خوب او نمیاں لگا رہا
تھا۔ ساتھ ہی دو سرے چو لیے پر چڑھا کوشت کا سالن اپنے
سے میری ہے تو جمی برداشت نہ کرسکا اور وہ جل کر کباب
ہوگیا۔ میاں اور بیچ پس منظر میں چلے گئے اور میں 'سیاہ
عاشیہ ''میں خوطہ زن ہوگئی۔ ایعل رضائے ناول سے زیادہ
بوھتی ہوں اور ایمل کی منظر نگاری کی دل سے قائل
برھتی ہوں اور ایمل کی منظر نگاری کی دل سے قائل
ہوجاتی ہوں۔ ام طبیعور کی تحریر شروع میں مزاح کاعضر
پڑھی نوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کاعضر
ہوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کاعضر
ہوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کاعضر
ہوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کاعضر
ہوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کاعضر
ہوجاتی ہوت تھی اور اینڈ پر ہمارے لیے ایک سبق بھی تھا۔
ہوجاتی میں نند '' پڑھ کرہا نیے کی چالا کی پر سے حد غصہ آیا' اتی

ا چھی بھابھی کو اتنا عرصہ پریشان کے رکھا۔ ایسے نندوں کو تو سبق لمنا چاہیے۔ قرۃ الغین خرم ہاشمی کی کمانی کے اینڈ پر عامراور ثانیہ کے جملے پندید کی کی سندھاصل کر گئے۔نئے سلسلے میں میاعلی کی ازدواجی زندگی کے رازوں ہے واقفیت ہونے پر ان کے لیے دل ہے ڈھیموں دعائمس تکلیں۔ویسے

ابد شعاع مبر 2015 2015



-600

ج - ہاری عودج آگئتے ہیں جب کوئی تنازعہ ہوتا ہے تو مرف آیک طرف کی کمانی من کرفیصلہ نمیں کرناچا ہیں۔
ایک طرف کی کمانی کڑھے میٹھی ہوتی ہے۔آگر کہیں بہو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کہیں ساس 'مندوں کے ساتھ بھی بڑا ہوتا ہے 'کیا آپ نے ان ماؤں کو نمیں دیکھا جن کے بیٹے شادی کے بعد بیوی اور مال کے جھڑوں ہے تنگ آگر مال کو گھرہے نکال دیتے ہیں۔ بیہ بات ضرور ہے کہ آگر مال کو گھرہے نکال دیتے ہیں۔ بیہ بات ضرور ہے کہ مارے ہال زیادہ تر بہو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ لین سوفیصد والی بات بالکل غلط ہے۔

نی ابھرتی باصلاحیت مصنفہ فریدہ پاک بین سے شریک محفل ہیں الکھاہے

خوب صورت ماہ اگست کے انتہائی حسین ٹاکٹل سے اطف اندوز ہو کر فہرست تک پنچے پیارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری ایمی حرف سینے میں آبار کر"ایک دیا آرزو کا" میں ہر سکھی کی رائے پڑھ کر ہم توجیے نہ شریک ہو کر بھی شریک رہے وجہ ہر دوست کے ہر رائٹر سے سوالات وہی شریک رہے وجہ ہر دوست کے ہر رائٹر سے سوالات وہی شھے جو خود ہمارے دل میں بھی شھے" بندھن" کا سلسلہ بیند ہے مگر شاء سے الرجک ہونے کی بنا پر اس ماہ سمال کر مجھے۔

"جب تجھ سے نا نا جوڑا ہے۔" انتمائی یونیک آئیڈیا' جس کسی کے بھی دماغ میں آیا 'کمال کا ہے سوالات بھتے منفرد اور مزے کے تھے میاء علی کے جوابات بھی انتمائی برجت اور رواں لگے۔ الحمد مللہ ہم اس سلسلے میں اپنے 15 سالہ تجربے کی بنا پر شرکت کرنے لا تق میں اگر اجازت میس ہو تو سلسلے وار ناولز میں ''ایک تھی مثال '' سے ہمیں لاکھ شکایات سسی مگر رضانہ نگار کی تحریر پڑھے بنا ہم آگے بڑھ نہم سکت۔

''تعویز حب"کی تنیوں اقساط کیجاکر کے مطالعہ کیں۔ لازوال تحرر ایک ایک لفظ موتی جڑا ہوا ایسی تحریر بڑھ کر ہم خود کو طفل کمتب کملانے لا تُق بھی نہیں یاتے۔ آبیمل رضا کہیں ملیں تو ''تعویز حب" ہم بھی ان کے مجلے میں ڈال دس۔

و ساری ۔ "سیاہ حاشیہ" میں بارش کی نظم اور منظر نگاری نے لطف دیا۔ پاک بتن میں بارش ہیشہ ہڑ آل کے رکھتی ہے سوندیدوں کی طرح لفظوں سے بوندوں کامزہ لیتے رہے۔

اس ماہ تین اسٹوریز ہیں شائزے نام استعال ہوا۔
دسٹانزے کی ساس "شریفسل کی مخصر اور جامع تحریر
آگرچہ میری ساس میری سیلی فلم کی یاد آگئی مگرا چھی بات
جنتی بار دہرائی جائے کم ہے "التی تدہیری" ایک اور
شانزے کا کامیاب بلان فلمی اسٹوری تھی یقینا " کسی نہ
سائزے کا کامیاب بلان فلمی اسٹوری تھی یقینا " کسی نہ
سائٹی کے بارے میں بتادیں کہ یہ آیک ہی نام ہے کہ دوالگ
الگ کیونکہ قرة العین اور خرم ہاشی کے درمیان کومہ
الگ کیونکہ قرة العین اور خرم ہاشی کے درمیان کومہ
سانگا۔

" "مكمل ناول" كا آخريس سكون سے مطالعه كياناياب

جیلانی کا نام تو فہرست میں دکھ کری بلیوں انجیل بڑے۔
میری بے حد فیورٹ رائٹر اہیر عالم کے بعد تو ہم ان کے
دیوانے ہی ہوگئے ہیں۔ شعاع میں گزشتہ کچھ عرصے ہے
اسٹوریز کے موضو عات اور اسلوب میں بہت فرق آگیا ہے
اسٹوریز کے موضو عات اور اسلوب میں بہت فرق آگیا ہے
موضوع نے خوشکواریت کا احساس فراہم کیا سب اعلا
موضوع نے خوشکواریت کا احساس فراہم کیا سب اعلا
ہت یہ کہ نایا ہی کی تحریب کوئی کردار بھی فرشتہ یا دیو تا
ہیں تفار آئیں۔ نعمہ ناز جی کی تحریب اور خامیاں سب
تحریب نظر آئیں۔ نعمہ ناز جی کی تحریب اور معنی خیز
ر تیں نظر آئیں۔ نعمہ ناز جی کی تحریب اور معنی خیز
ر تاب تھا۔ "باتوں سے خوشبو آئے" "میں صدقے کی
مسکر اجلیں" میں " بے قصور" بہت یونیک اور معنی خیز
ر کت " نے دماغ کی کر ہیں کھول دیں۔
ر کرت " نے دماغ کی کر ہیں کھول دیں۔

"خط آپ کے "میں اس بار خطوط کی تعداد کم لگی اورجو شائل تھے اسمیں کانی کانٹ جھانٹ کا سامنا کرنا ہوا تھا' صاف لگ رہاتھا۔ سرت الطاف کے بارے میں بہلی بار جانا کہ وہ ان میرڈ ہیں۔ ان کے خطوط کانی سویر ظاہر کرتے شھے(سوبرے ہماری مرادا پیڈ تھی)۔

منیرائیں کے حقین کی بات ہے ہم انفاق نہیں کرتے انڈین پاکستانیوں سے زیادہ محب وطن نہیں وہاں ہندوستان سے محبت بھی پاکستان سے نفرت جمانے کے لیے کی جاتی ہے ' وہاں کے گلی کوچوں کی معلومات نہیں بھی ہیں محرذرا مختلف رائے ہے آپ سے عبرحال اپنی اپنی آبزرویشن

اس سال الله نے دوخوشیوں سے نوازا ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائی

المدفعال مير 276 2015



اور دو مرے خواتین ڈائجسٹ اور شعاع کا اولی ساحصہ بنایا۔

بیاری فریدہ!سب پہلے عمرے کی مبارک باد-مبحد نبوی میں اعتکاف بہت بردی سعادت ہے اللہ تعالی قبولیت عطافرہائے۔ اللہ تعالی قبولیت عطافرہائے۔ این دعاؤں میں جمیں بھی ادر تھیے گا۔ فریدہ آپ جتناچھا لکھتی ہیں! ہمرہ بھی اتنا ہی عمدہ ہے۔ بہت جامع اور خوب صورت الفاظ 'ہر تحریر اور سلسلے پر نظر۔ باشیہ ایک اچھا مصنف 'اچھا قاری بھی ہو آہے۔ باقاعدہ اب تک آپ نے مختمر تحریریں لکھی ہیں ۔ باقاعدہ کمانی کا پلاٹ ترتیب دے کرناول یا ناولٹ نہیں۔ اور سلسلہ میں لکھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور سلسلہ میں لکھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ضرور

لکھیں ہم آپ کے پندرہ سالہ تجربہ سے مستفید ہونے کے معظم رہیں۔ شعاع کی بہندیدگی کے لیے تہہ دل سے ممنون ہیں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ شعاع اس دفت بہنوں کا بہندیدہ ترین پرچہ ہے۔

كراچى ئے شينداكرم كلسى بيں

المل ناول "آعویز حب" (ایسل رضا) کی قار کمین میں دھوم مجی ہوئی ہے گراب تک میں ایک قسط بھی نہ پڑھ یائی۔ اس ناول میں کرداروں کے مشکل مشکل نام۔ اس کا فلفہ 'زبان' بیان انداز تحریر سب کچھ میری عقل وقتم ہے اور دھیان کی مختاج اور دھیان کی مختاج اور دھیان کی مختاج ہے۔ یہ تحریر۔اور مجھے وقت فرصت ملے تو پچھ بات ہے۔ یہ تحریر۔اور مجھے وقت فرصت ملے تو پچھ بات ہے۔ یہ تحریر۔اور مجھے نعیمہ ناز کا ناول " رنگ اور خوشبو" بہتد آیا۔ کہانی پلاٹ اور کردار سب جان دار شھے۔ بہتد آیا۔ کہانی پلاٹ اور کردار سب جان دار شھے۔

چند ایا مهای پیات اور مرد حب بان و رست مهائمه اگرم چوہدری میری پسندیدہ رائٹریں اور "سیاہ حاشیہ "اول قسط ہے ہی دل میں گھر کر گئی ہے۔ عبداللہ اگر زندہ ہے تو عدینہ کو مل جائے ورنہ بیدلڑی تو منگیتری نہ ملنے کا برلہ ہرا یک ہے لے گی۔ اس قدر باغی لڑکی ہے عدینہ کہ

میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس مفتی کا کیا یہ سفرنامہ ہے؟ اہلوورا کا پودا کب ہے گھر میں لگا ہوا ہے مگر اہلوورا کے فائدے شعاع کے توسط سے معلوم ہوئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔

ج بدیاری شیند اکوئر فالداس اہ شامل ہیں۔ یہ ہتا کیں کمان فائب تھیں۔ بہت ی قار کین کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی آپ کی شدت ہے محسوس کی۔ بھین کریں کہ آپ کے خطانہ لکھنے ہے ہمیں تشویش لاحق ہوگئی تھی اور ہم دعا کررہے تھے کہ آپ خیریت ہے ہوں۔ آئندہ خط میں اپنا فون غمبر ضرور لکھیں آکہ ہم آپ سے رابطہ کر تکیں۔

جب "جھے نا آبوڑا ہے" یہ نیاسلیلہ ہم نے ایک فاص مقصد کے تحت شروع کیا ہے۔ وہ لوگ جو بہت چاؤ کے ایک ایک لڑی کو بہت چاؤ سے ایک لڑی کو بہو بیوی بنا کر گھر میں لاتے ہیں لیکن اے وہ عزت اور مقام نہیں دیے جس کی وہ مستحق ہے۔ ہم ان تک بیا اصامات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایک ٹری جب سب کچھ چھوڑ کر ایک نے گھر میں قدم رکھتی ہے تو اے ان رویوں ہے گئی تکلیف ہوتی ہے۔

آس سلسلے میں ہم اصل نام شائع نہیں کریں گے۔ فرضی نام دیں گے۔ آپ بھی اس میں شرکت کرکے قار تین تک آپنے تجرات پہنچا میں۔ اپنااصلی نام نہ تکھیں کوئی بھی فرضی نام لکھ محتی ہیں۔

«تونبه وجداای تا" آمنه مفتی کا سفرنامه ہے۔

آسيدارم كراچى سے كلھتى يى

میں شعاع کی 30 سال برانی قاری ہوں۔ عمر میری 38 سال ہے۔ بچپن ہے ہی شعاع کا چسکالگا ہوا ہے 'اس ماہ میرے دوست کی سالگرہ ہے۔ اس لیے اپنی ناراضی کو لپیٹ کرر کھ دیا ہے۔

لپیٹ کرر کھ دیا ہے۔ "سیاہ حاشیہ" صائمہ اکرم چوہدری کا بیہ ناول مجھے بہت پند ہے اس کیے اسے ہی پڑھا ہے ابھی تک۔ پیاری آسیہ!معذرت خواہ ہیں۔ آپ کے بچھلے خطوط شامل نہ ہو سکے۔ آپ شعاع کی ابتدا سے قاری ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آئندہ تفصیلی تھے۔ لکھم

قارئين متوجه مول!

1- ماہنامد شعاع کے لیے تمام سلط ایک بی افاق ش مجوائے جا کتے ہیں، تاہم ہرسلط کے لیے الگ کا غذاستعال کریں۔ 2- افسانے یاناول کھنے کے لیے کوئی بھی کا غذاستعال کر سکتے

3- ایک سطرتیموژ کرخوش عدالکمیس اور مسنے کی پشت پریعی مسنے کی دوسری طرف برگزندلکمیس -

4- كهانى كرشروع بيس اينانام اوركهانى كانام تكسيس اورانعتام يراينا تحمل ايدريس اورفون تبرضر وركعيس -

5- مسودے کی ایک کالی این پاس منرور رکھیں ، تا قابل اشاعت کی صورت میں تحریروا پسی مکن نیس ہوگی۔

6- تحریرواند کرنے کے دوماہ بعد صرف پانچ تاریخ کواچی کہائی کے بارے عمل معلومات حاصل کریں۔

7- ماہنامد شعاع کے لیےافسائے، تط یاسلسوں کے لیے احتاب، اشعار وغیرہ ورج ذیل ہے پر جشری کروا کیں۔

> ماہنامہ شعاع 37-اردوبازار کراچی

صائمہ اکرم کے ناول میں عدینہ باغی شیں ہے تھے ن اس کی ماں کی سخت کیر طبیعت نے اس بیس ضدر پیدا کردی ہے۔

مسرت الطاف احد في كراجي سي شركت كي اس بار شعاع کا ٹائٹل بہت ہی متاثر کن اور دل کو چھولینے والا تھاسب سے زیادہ مہندی نے ہمیں کھا تل ہی كرديا البيته سالكره نمبرك حوالي الست كاشاره بجمه اور بهتر ہوسکتا تھا افسانوں کی بھرمارتھی اور مکمل ناولز قابل تغريف منرور تص ليكن انترشننگ ادر اثر مكنيدو تهيس تص ڈپرینک سنخ حقیقت پر مبنی اسٹوری تھی۔"سیاہ حاشیہ"میں شأنزے كا كردار ميراً موسف فيورث كردار اور جت بى اثريكيثو بهمي اوريدا اورارصم كاكردار ايك أنكحه نهيس بها يآ-''وہ ایک کمحہ ''اسٹوری بہتٰ ہی اسٹرونگ اور حقیقت کے قریب تر محسوس ہوئی تیمور اور فرحت تائی کی تو تو میں میں اور ان کے ڈائیلا کر بہت ہی دلچیپ تھے۔ "رنگ اور خوشبو" تعمد ناز نے اپنوں سے جڑے رشتول کی سخ حقیقتوں اور سفا کیوں کو عیاں کیا۔افسانوں میں حنایا سمین کا "الني تدبيرس" بهت عي زبردست تحرير محى- دير آلي مزے کی بات بناؤں میں اور صائمہ جرواں مسترین جارے عادات و اطوار ایک دوسرے سے ٹوئل و فرن ہیں۔ بہنوں میں روایتی نوک جھونک بھی ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کی چیزوں کے لیے کبھی بھی تھینچا تاتی نہیں

باری مرت! ہمیں افسوس ہے کہ سالگرہ نمبر آپ کی بیند کے معیار پر پورا نہیں از سکا جبکہ سالگرہ نمبر ہیں وہ مصنفین شامل تعین ہو ہماری قار مین کے بیندیدہ ہیں۔ نعیمہ ناز نایاب جیلانی صائمہ آکرم ' حنا یا سمین ' ام طبیغور اور قرق انعین خرم ہاشمی قار مین کی بسندیدہ مصنفین ہیں دو نام البتہ نئے تھے میناز یوسف اور نمینہ فیصل نے سلیلے کو بھی ہماری قار مین نے بہت ببند کیا فیصل نے بہت ببند کیا ہے۔ آپ کے بیارے بھانے فیصل کو سالگرہ کی مبارک باد اور دعا میں۔ 6 سمبر کا دن پاکستان کی آریخ میں بھی یادگار اور دعا میں۔ 6 سمبر کا دن پاکستان کی آریخ میں بھی یادگار

ماہنامہ خواجین وا بجسٹ اوراواں خواجین وا بجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں اہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن جی شائع ہونے والی ہر تحرر کے علی فرد یا اوارے کے لیے اس کے کسی جس کے کاشامت یا کسی بھی اور کا گورا اوارے کے لیے اس کے کسی جسی کی اشامت یا کسی بھی اور کی بھیل پر ورا اور امائی تھیل اور سلسلہ وار قدا کے کسی بھی ملم سے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت ایمنا ضوری ہے۔ مورت دیکر اوارہ قانونی چارہ وی کا حق رکھتا ہے۔

المندفعال مير 2015 2019



# www.Paksociety.com

شاين دكشيد

میں گاتی رہوں گی ان شاہ اللہ '' "ان شاء اللہ ۔۔ کسی نے بتایا کہ آپ اپنی لا نف ہسٹری لکھنا چارہی ہیں؟'' "جی میں اپنے سوائح عمری لکھنا چا رہی ہوں اور میری سوائح عمری کی خاص بات سے ہوگی کہ اس میں میں اپنی دو ہجرتوں کے بارے میں لکھوں گی۔'' "دو ہجرتیں؟ ۔۔۔ کیا مطلب؟'' "جی میں نے دو ہجرتیں کی ہیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھنا چاہتی ہوں توگوں کو بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ پہلی ہجرت میں نے ڈھاکہ سے کراچی کی

''دونوں ہجرت کی تو کوئی خاص دجہ ؟''
د' پہلی ہجرت کی تو کوئی خاص دجہ نہیں تھی ہیں ۔
پاکستان ہے محبت تھی اس لیے کی اور دوسری ہجرت مجبوری کے تحت کی کیونکہ یماں پاکستان میں رہ کرمیں اینے ہوری کے تحت کی کیونکہ یماں پاکستان میں رہ کرمیں اینے بچوں کی گفالت تھیک طرح سے نہیں تھے۔ چنانچہ تھی 'میرے مالی حالات بہت ایجھے نہیں تھے۔ چنانچہ امریکہ جانا پڑا اور شکرے کہ وہاں جا کر بہت حد تک حالات بہتر ہوگئے۔''

اوردوسری جرت کراچی ے امریک کی۔"

" "بت تم عمری ہے آپ اس فیلڈ میں ہیں۔ آواز کی چاشنی ابھی تک بر قرار ہے ... کس طرح حفاظت کرتی ہیں؟"

"میں نوسال کی عمرے اس فیلڈے وابستہ ہوں،
اور نہ صرف اپنی آواز کی بلکہ اپنی صحت کی بھی بہت
حفاظت کرتی ہوں۔ باتی اللہ پہ جھوڑ دیتی ہوں مگرانی
صحت کی دعا میں بہت ما تگتی ہوں "کھانے پینے کے
معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیتی ہوں البی چیزوں
سے پر ہیز کرتی ہوں جس سے گلا خراب ہونے کاڈر ہو،



منی بیگم سے بہلی ملا قات ان کے گھر برہوئی تھی۔
اس کے بعد جیلوہائے ہوتی رہی۔ پھریہ امریکہ شفٹ ہوگئی۔ ان کا آناجانالگا رہا۔ گرہماری ملا قات نہیں ہوئی ۔۔۔ پچھ دنوں پہلے آیک محفل میں ان سے ملا قات ہوئی تو پچھ یا تیں ہوئیں۔۔ ملا قات ہوئی تو پچھ یا تیں ہوئیں۔۔ "جی کیسی ہیں آپ؟"

"بس انفاق ہے ... اتنے برس بیت گئے 'آپ کے گلے کا سُر ماشاء اللہ بر قرار ہے گیارا زہے؟' قبقہ ... ''راز کچھ بھی نہیں 'لوگوں کی محبت نے میرے گلے کے سُر کو بر قرار رکھا ہوا ہے۔ جب تک وگ پیند کرتے رہیں گے۔ دعائیں دیتے رہیں گے '





" بيہ بهت اچھا سوال كيا آپ نے 'جھے ياد ہے ك جزل ضاء الحق کے دور میں میں نے ایک بار انڈیا میں اینے فن کامظاہرہ کیا تھا اور مجھے پذیرائی بھی بہت ملی تھی عگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جارے ملک میں پابندی ہے کہ کوئی انڈیا میں اپنے فن کامظاہرہ نہیں كرے كارچنانچەجب حكومت وفت كواس بات كى خبر ہوئی توانہوں نے تقریبا عارسال کے لیے جھے رگانے گانے کی بابندی لگادی-جومیرے کیے دکھ کی بات بھی اتوس كس كے سامنے اپنے فن كامظامرہ كر چكى "میں ۔۔ میں بھارت کے تین وزیر اعظموں کے سامنے اپنے فن کامظاہرہ کر چکی ہوں۔ ان میں آیک ائل بماری واجیائی ہیں۔"ایل کے ایدوائی"اور نرسا راؤشال بن-ان کے علاوہ تنامنگیش کر اور دلیب کمار کے سامنے بھی میں نے ان کی پندیدہ غربیس گائی "بال ميون نبيل اورشايدان كو بھي ہو تاہو گاكه ہم نے منی بیکم کولائیو گاتے ساہے" "بالکل ہو تا ہو گا۔ آج کل کے گلوکاروں کے بارے میں کیا کمیں گی؟" " كچه فنكار توبهت الجها گار بين اور خوب تام بھي كماري بيئ بجهي شفقت امانت على اور راحت فتح على نے بہت متاثر کیا۔ ان کی گلوکاری میں ان کے ایاد اجداد کا خون ہے اس کیے ان کی گلو کاری بہت متاثر "انے گانے 'غرایس میت وغیروسنتی ہیں تو کیسا "بهت احیمااور ایمی بی چیزس زیاده سنتی ہوں۔اس وفت جب میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں۔ دوسروں کو بھی سنتی ہوں مکراپنے آپ کو زیادہ سنتی ہوں اور اکثر تو

باقى الله حفاظت كرفي والايس و منی بیکم ... سب سے یو نیک نام ۔ مگراصل نام نادر ابیکم تفا۔ مخصیت پر کوئی اثر پڑا؟" مادر ہے ۔ "جب منی بیکم نام رکھا گیا تب واقعی ہے نام مجھ پر سوٹ کریا تھا اور نادرہ بیکم میری شخصیت کے حساب سوٹ کریا تھا اور نادرہ بیکم میری شخصیت کے حساب ے ایک برط تام تھا۔ اب تاورہ سوٹ کر آ ہے سنی منیں مرشرت اور میری پھان بن کیا ہے بیر نام تو مخصیت یہ بی اثر پڑا کہ اس تام کومیں اپنے کی تام مجھتی ہوں کہ اس تام سے میں مشہور ہوئی۔ منی بیلم نام رکھا کسنے تھا؟" " بچھے الیمی طرح یادہے جب میں بانچویں کلاس کی طالبه تصى توميرى كلاس مين فينخ مجيب الرحين كابيثا كمال بھی تھا اور ہماری بردی انجھی دوستی بھی تھی اسے بھی كانے كاشوق تھا اور مجھے بھى تواكثراو قات ہم دونوں مل کر گلیا کرتے تھے۔ ایک دن مارے پر کیل نے ہمیں گاتے کھالو کہاکہ آپ توبہت اچھا گاتی ہیں۔کیا تام ہے آگا ؟ ہم نے بتایا کہ نادرہ بیلم تو کہنے لگے کہ اتنى سى بچى كالتابرانام- آپ كانام تومنى موناچا سى بس فراس كے بعد توجيے بيام سب كى زبانول پر " مول بالحجايد آپ تقريبا" پدره سوله سال مِل امريك جلي تني تحييل- آنا جانا تونكا بي ريتا مو گا-مجه تبديليان آمي اكتان من ؟" وميس جب آئي كراجي مين من آئي اس باريندي اور اسلام آباد اور بعرلا مورجانے كالقاق بھى موا- تولامور مي جھے زيادہ ترتی نظر آئی کہ نئي سركيس بن ہيں۔ سے يل \_ مينروبس اور بھي بہت کھے \_ تواجھالگااہے ملک میں ترقی دیکھ کرے تر تق یورے ملک میں ہوتی بيتواعثيا وورجاتا بالجروبال تأفرز آجاتي

المدوماع مير 2015 201

خودى كاتى على جارى موتى مول-

آپ کی آواز میں تو جادو ہے آپ اعثریا تھیں

زندگی کے لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں اور بچھے ان کی تعبیر ملی ہے۔ پاؤس میں بیرمیاں ڈالوں کی کیونکہ بیہ بھی بہت ضروری ہے۔ مگر ابھی نہیں ۔۔۔ ان شاء اللہ چار پانچ سال تک ۔۔۔ کیونکہ کچھ بینا نہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہو۔۔۔ ہماری سوچ کے مطابق ہویا بالکل ہی

مختلف .... ابھی اور مشہور ہونا جاہتی ہوں 'نام کمانا چاہتی ہوں اور بیبہ بھی۔"

"ویے کوئی آئیڈیل توہو گا؟"

ویے وں ہیری وار میں اسلام اسلام میں ملتے اسٹار میں ملتے ہیں۔ ہاں خواہش ضرور ہے کہ میرے والدکی طرح پیار محبت کرنے والا ہو 'آزاد خیال ہو اور بہت زیادہ روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔''

"" آج کل تواند مین قلمیں بھی سائن کی ہیں آپ زی"

" بی ... بالکل ہیں ۴ چھی آفرز تھیں گاچھے کردار تھے تو ہامی بھری۔ بس اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔"

''برائیویٹ لائف متاثر ہوتی ہے؟''
''بہت ہوتی ہے۔۔۔ ہے شک چکاچوند کردینے والی لائف بھی بہت المجھی ہے۔ بیسہ ملتا ہے۔ شہرت ملتی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ہم مصروف شخصیت بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں اپنے رب کی بہت شکر جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں اپنے دوستوں کو ٹائم منسوں کو ٹائم شمیر ساتہ اللہ کا فیسے میں ایس ''

نہیں دے یاتی تو پھراف ہو گاہے۔'' ''مگریہ بھی تو آپ کے اسنے اختیار میں ہے کہ آپ اتناکام ہی نہ لیس کہ آپ کی ذاتی زندگی متاثر ہو؟'' '' آپ بالکل ٹھیک کمہ رہی ہیں۔ مگر تیج میں اب ہماری بوزیشن ایسی بھی نہیں رہی کہ ہم کسی کوانکار کر دیں۔ پھروہ باتیں بھی سنائی دیں گی جو ہم نے کہی بھی نہ ہی۔ پھروہ باتیں بھی سنائی دیں گی جو ہم نے کہی بھی نہ

ہوں گی۔ تونس ڈرتی ہوں اس دن ہے۔" "ملک سے باہر جانے کا انفاق تو ہوتا ہی ہوگا! کمال رہنے کو دل چاہتا ہے ۔۔۔ اور واپس آکر ملک کا مستقبل



ماوراحسين

خدا جب حن دیتا ہے نزاکت آبی جاتی ہے۔۔ یمی حال اب ان دونوں بہنوں کا ہے۔ شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اب ان بہنوں کے پاس صحافیوں کے لیے بہت کم دقت ہو تاہے۔

" مریم سرل میں بہت پیاری لگ رہی ہو "کیا رسیانس آرہاہے؟"

" " بنج میں آیا ... بہت اچھا رسیانس مل رہا ہے۔ سب کو مجھ ہے اور میرے کردار سے بہت ہدردی ہو گئی ہے دراصل آج کل ڈرامے کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچ مج روتی دھوتی لوکیاں ہیں۔"

"عام لا نف میں کیسی ہو؟" " فل آف لا نف ہوں ... زندگی کو انجوائے کرتی ہوں۔ گھومتی ہوں بھرتی ہوں۔ بہت مزے کی زندگی گزار رہی ہوں۔"

"ياوس ميں بيرياں شيس دالني كيا؟ آزادي ميں زيادہ مزوے كيا؟"

" ازادی میں جو مزہ ہے میں کی چیز میں مزہ " منیں ہے ... جو زندگی میں ابھی گزار رہی ہوں۔ الی







"ياكستاني فلم ميس كام كرين ي يلكش موتي؟" "جی آفرز تو بہت ہیں۔ مرمیں نے اجھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس فلم میں کام کرنا پند کروں کی جو معیاری ہو کی اور میرا کردار اسرانگ ہو گااور جس کو ومکھ کر میری قبلی بھی مجھ پر فخر کر سکے۔" "جمهی اسکیند از کاسامنا کرنایزا؟"

"اسكينڈلز كاتو شيں اسكينڈل كاسامنا كرنا پڑا اور مزے کی بات یہ کہ جن کے ساتھ میرااسکینڈل بنا۔وہ میرے برے بھائیوں اور میرے کیے استاد جیسے ہیں گلہ



مضبوروحراح تكاراورشاع

نشاء جي کي خوبصورت تحريري

كارثونول سےمزين

آ فسٹ طباعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت کرد ہوش

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*





| × 450/- | سرنام  | Telco でくらだり         |
|---------|--------|---------------------|
| 450/-   | سرنام  | دياكول ب            |
| 450/-   | سرنام  | ابن بلوط كتعاقب يس  |
| 275/-   | سرنام  | بطنة مواة يكن كوجلي |
| 225/-   | سنرنام | محرى بحرى بحراسافر  |
| 225/-   | せってい   | خاركتدم             |
| 225/-   | とりつり   | أرددى الرى ال       |
| 300/-   | Mase   | JE 56 340           |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"بهت جاتا ہو تا ہے ملک سے باہر ۔۔ بہت اچھا بھی لکتاب مره بھی آنا ہے اور سے یو چھیں تو بچھے آسٹریلیا بهت اجها لگتا ہے۔ اور واپس آگر کیاسوچی ہوں اور کیسا مستقبل ویکھتی ہوں تو میں دیسے تو پچھ نہیں کر سکتی کہ میں یاور میں حمیں ہوں۔ ہاں انفرادی طور پر میں اچھی ہونے کی ضرور کوشش کرتی ہوں اور حقيقت توبيب كه أكرانسان خودا جهابو جائے توسب مجھ اچھا ہوجائے بس خود اچھا ہونے کی در ہے۔ ہارا ملك بهي اجهابوجائے گا۔"

" پہلی بار کیمرے کا سامنا کرتے وقت ہاتھ یاؤں

وجيلي باركيمرے كاسامنابست كم عمري ميس كيا تھا " می کوئی بارہ سال کی عمر میں شاید۔ اس وقت اتنا سینس تہیں تھا اس کیے آسانی سے قیس کرلیا ہاں جب2012ء می کمرے کاسامناکیاتواندازہ ہواکہ ب توبرے مزے کی چزے۔ پھرسوچاکہ اداکاری کی طرف آجاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے پھراس جانب توجہ دی-اوراللہ نے کامیابی دی-

۲۰ عدیا میں جا کر یمال کی شرمیلی او کیال بھی بست المل جاتی ہیں۔ایے بارے میں کیا کہیں گی؟ "آپ مجھ سے توب امیدنہ رکھیں کہ میں بھارتی فلم میں کام کرکے آیے ہے یا ہر ہوجاؤں گی۔ بلکہ میں ای روایات کو برقرار رکھوں کی اور کوئی ایسا کام سیس کروں کی کہ میری قبلی کویا میرے فینز کو شرمندی المفاني يزم اور مجمع نهيس لكناكه ميس أتنم سونك كر س انڈین اشار کے ساتھ کام کرنے کو ترجے دیں

PAKSOCIETY1

283 2015





بتائے " پھرغوث علی شاہ صاحب نے بھی کہی کہا۔ تو واكثرصاحب في مسكراكر شكريه أواكيااور كماكة كراجي بلکہ پورے سندھ کے میرے اوپر بے شار احسانات ہیں۔ ایک آخری احسان اور جاہوں گا۔ آپ کے تمائندے کے طور پر کہوٹہ میں ملک کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ کراچی میں مرنا چاہتا ہوں صرف سات فٹ زمین کی درخواست ہے۔ بیہ میرے کیے ضرور رکھیے گا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس مٹی میں دفن ہوتا جامتامون

غوث على شاهِ اور جنزل جهانداد به كابكاره گئے۔ (شايد انہیں یہ توقع ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب سمی برے بلاث وغیرہ کی درخواست کریں گے لیکن ....) سفارش

ان دنول شنزاد شخ بهت خوش بین (بھئی ان کی کراچی ے لاہور جو پند کی جارہی ہے۔ ) کہتے ہیں کہ یہ میری





ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعلق کراچی ہے ہے ڈاکٹر صاحب کو کراچی سے بے حدلگاؤ ہے۔وہ اس سرزمین کے شکر گزار ہیں جس نے انہیں سرچھیانے کی جگہ وی اور بیس وہ اس قابل ہوئے کہ اعلا تعلیم حاصل كرنے كے ليے بيرون ملك جاسكيں -كراچى سے ان كى محبت كالندازه اس واقعے سے لگایا جاسكتا ہے۔ ایک دن جمازیس وه اسلام آبادے کراچی جارے تصے اس جہاز میں سابق گور نر سندھ جہانداُد خان اور وزبر اعلاغوث على شاه بهى موجود تصريح بزل جهال داد وئي خدمت ہو تو بتلائيں۔ کراچی میں آپ جو چاہیں







کام کر چکے ہیں اور پذیرائی بھی حاصل کررہے ہیں۔ کیلن عائزہ شادی کے بعدے شوہزے دور ہیں جب کہ ان کے پرستار اس انتظار میں ہیں کیہ وہ کب تی وی اسكرين يرودباره اواكاري كا آغاز كريس كى- خبريك عائزہ خان نے بچی کی پیدائش کے بعد اب فوٹو شوتس كروانے شروع كرويد بين تو يقينا" اوا كارى بھى جلد ہی شروع کردیں گ-

🖈 محمر علی جناح بالکل ٹھیک تھے اگر ہمارے بزر گوں نے پاکستان بننے کی مخالفت نہ کی ہوتی تو شاید آج پاکستان رقبه میں برا اور زیادہ طاقت ور ہو یا۔ مجھے اب ہندوستانی ہونے پر شرمندگی ہے میں تشمیری مسلمانوں کوسلام پیش کرتا ہوں۔ ر چالی چڑھنے سے پہلے ہندوستانی مسلمان بعقوب ميمن كابيان)

ی سوشل میزیا پر بو نام و نهاد دانش در بهانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔وراصل بیربالکل وہی معالمه بكرجس طرح اشفاق احمد فرمايا كرتے تھے كه كجهالوك اسلام كو كالي ويناجا بيتي المين خوف خلق كے باعث اسلام كے بجائے مولوى كو لعن طعن كرتے رہے ہيں۔ يد وائش ور افغانستان ميں يملے روس اوراب امریکه کی مجابدین کے ہاتھوں شاندار اور تاریخی چھترول مضم نمیں کرپارے (منصوراصغرراجه بيام)

جزل حميد كل كوى آئى اے نے دنیا كے يانچ برے دماغوں میں ہے ایک قرار دیا۔ان کے دستمن جھی ان کی صلاحيتوں كالوما مانتے تھے جنل حميد كل مخصيت ے زیادہ ایک عمد کا نام ہ ورجنل ماريخ كاجتراعمد

(روزنامهامت)

پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم سے میری بہت ساری اميدين وابسة بي-ميرے والدنے مجھے كما تھاكہ بيثا! الدمشري ميس خود سے كام كرنا برتا برار ب باياز بوائے) یہاں پر سفارش زیادہ عرصے تہیں چلتی۔ (اربے بھئ چلتی تھی جب بی تواندسٹری۔ ؟) میں کوشش کررہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنی اس كوسش ميس كامياب ضرور مول كا-(لك رمو-بھئی کام میں۔)

بھارتی رائٹراورڈائریکٹرخالداعظمی نے اداکارامیرا کی فلم بغیر معاوضے کے ڈائریکٹ کرنے ہے انکار کردیا ہے۔خالداعظمی ہے میرانے امریکہ سے رابطہ کرکے كهاكه ويدان كي قلم كي والريكشن ديس اليكن ان كو معاوضه قلم کی ریلیز کے بعد دیا جائے گا۔ (بد میراکان حوصلہ ہے کہ وہ اس طرح کی فرمائش کرتی ہیں۔) خالد اعظمی نے صاف انکار کرتے ہوئے کما کہ وہ ان ڈائریکٹرز میں سے تمیں ہیں جو بلا معاوضہ قلمیں بنادیتے ہیں( کھے تو معاوضہ کے کر بھی نہیں بناتے بھی قلم۔ اور کیا۔؟) خالد اعظمی کا کہنا ہے کہ میرانے ان ہے کما کہ وہ اپنی ایک ذاتی قلم بھی بطور را مران ان ے لکھوانا جاہتی ہیں (کیاوہ بھی بلامعاوضہ؟)میرانے ان ے مزید کما کہ وہ جلد ہی ان معاملات کو حتی شکل دين اعريا آري بي -(يملي پاكستان تو آجائي ميرا يهال كوئى آب كا أنظار كردما ب- بحتى عدالت اور

مبارک

خوب صورت اداكاره عائزه خان اور خوبرو بيرودانش تیمور کزشته سال رشته ازدواج میں مسلک ہوئے اور اب جرے ایک عدد پاری می بنی بھی ان کے ہال آچی ہے۔ انہوں نے آئی مھی یری کا نام دحورین میور" رکھا ہے ( اماری طرف سے رحمت مبارک ہو) دانش تیمور توشادی کے بعد دولولی دو فلمول میں

PAKSOCIETY1

READING Section

بادشاه آگ بگولا ہو گیا۔ 'دکیائم ہمیں خوش نصیب سمجھتے؟''

"خوش نعیب وہ ہو آ ہے جس کے ساتھ خوش نصیبی زندگی کے آخری کھے تک رہے۔" سولن نے وضاحت کی۔ "جس کی زندگی ابھی ختم نہ ہوئی ہو'

اس کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔انسان کی زندگی ہیشہ ایک حالت پر بر قرار نہیں رہتی۔" بادشاہ مشتعل ہوگیا۔ اس نے سولن کے ساتھ

بادشاہ مستعمل ہو گیا۔ اس کے شوئن۔ انتهائی نفرت و حقارت کاسلوک کیا۔

بعد میں شہنشاہ سائرس نے قبرص فتح کرلیا اور بادشاہ کری سس کو زندہ جلا دینے کا حکم دیا۔ کری سس کو جلانے کے لیے لکڑیوں پر بٹھایا گیا۔ اس کے منہ سے ایک در دناک جیج بلند ہوئی۔"ہائے سولن۔"

فائح بادشاہ نے ہاتھ اٹھاکے کارروائی اچانک رکوا دی اور کری سس کے قریب جاکر سوال کیا۔ "ہائے سولن سے تمہاری کیا مراد ہے؟"

ہے موں سے بہاری میں مراد ہے ۔ کری سس نے بورا واقعہ سنادیا۔فارنج بادشاہ بہواقعہ من کرمغلوب ہوگیا۔اس نے کری سس کی جان بخش دی اور اس کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آیا۔ فعہ میں قاتشہ کی احد

رفعت قریش کراچی

توزک جمائلیری سے

جمائیرر قم طرارہ۔
سلطان نصیرالدین اپنے مزاج کی گری دور کرنے
کے لیے بسااو قات پائی میں بیٹھا رہتا۔ ایک دن وہ ایک
گرے حوض میں ڈو بنے لگا۔ چند خاد موں نے اے
بچالیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے ایک خادم کے
باتھ قطع کراو ہیں۔ اس خادم نے اے سرکے بالوں
سے بکڑے بائی سے باہر نکالا تھا۔ سلطان نے اے
سُوے اوب معجما۔ جب وہ دو سری مرتبہ ڈو بے لگا تو
سُوے اوب معجما۔ جب وہ دو سری مرتبہ ڈو بے لگا تو
سُوے اوب معجما۔ جب وہ دو سری مرتبہ ڈو بے لگا تو
اس کی موت کے ایک سودس برس بعد ہم نے اس کی
اس کی موت کے ایک سودس برس بعد ہم نے اس کی
نایاک لغش جلا کر آگ کی لطافت کوں کم کی جائے۔
نایاک لغش جلا کر آگ کی لطافت کوں کم کی جائے۔
نایاک لغش جلا کر آگ کی لطافت کوں کم کی جائے۔



خوش نصيب

بوفائی میں ایک محص سولن گزرا ہے۔ یہ ایک مانا ہوا مقنن فلنی اور شاعر تھا۔ ایک بار قبرص کے بادشاہ کری سس نے سولن کو اپنے ملک دعو کیا۔ سولن نے وعمت قبول کرلی۔ ملاقات کے دن بادشاہ اپنے بیش قبت لباس اور ہیرے جوا ہر زیب تن کرکے تحت پر جلوہ افروز ہوا اور پورے شاہانہ طمطراق سے سولن کا انظار کرنے لگا۔ سولن آیا اور اطمینان و بے نیازی سخم اور سطوت و شوکت پر کوئی توجہ نہ دی۔ بادشاہ ہے جاہ ہوان کو حتم دیا کہ سولن کو جاہ و جارت ہوگیا۔ اس نے بادشاہ ہے ہارت کو حکم دیا کہ سولن کو جاہ و ہارے خرانے دکھائے جائیں۔ وزیر کو حکم دیا کہ سولن کو جارت کو حکم دیا کہ سولن کو خاطب کیا۔ اس نے باند آواز سولن کو خاطب کیا۔ اس نے باند آواز سولن کو خاطب کیا۔

' سول ایم یونان کے نامور فلفی ہو۔ بناؤ تمہارے نزدیک دنیا کاسب سے خوش نصیب آدی کون ہے؟'' سولن نے برو قار کہتے میں کہا۔'' بادشاہ! میرے ملک میں نیلن نامی ایک آدمی بہت خوش نصیب تھا۔ وہ بہادر نیک 'صاحب نصاب اور ایجھے بچوں ایاب تھا۔ اس نے اپنے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے جان دے دی۔''

وں۔ "اس کے بعد دوسرا خوش نصیب کون ہے؟" بادشاہ نے دریافت کیا۔

سولن نے جواب دیا۔ "دو بھائی سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ انہوں نے مال کی خدمت کرتے کرتے جان دے دی۔"

المدفعال عبر 2862015









- النيصله سامنے تھا" آسدرداتی کا ممل ناول،
  - الشهر آشوب" آمدالعزيز شفراد كالمل ناول،
    - @ تمره احمر كالمل تأول "نعل" ،
    - الم عيره احماناول "آب حيات"،
    - عفت حرطا مركاناول "بن مانگى دُعا"،
- 🕸 فاخره جبین، فرح بخاری اور صدف آصف کے ناولٹ،
  - و قرة العین رائے، بشری احمد، سمیراحمید، فرواغان اور نازید جمال کے افسانے،
  - 🕸 كَ فَى وى كرايكر "ارسلان خالد" كاتات،
    - الثرناديين عباتين،
- ₩ "حرف ساده كو ديا اعجاز كا رنگ" مصفين سروك،
- العند كرن كرن روشى ،نفسياتى ازدواجى الجمنين عدنان كمشور اورد يكرمتقل سليك شامل بين،

خواتین ڈائجسٹ کا ستمبر 2015 کاشمارہ آج می خریدلیں

READING Section

موسم كيكوان كوشت (اندركث)

(سبائي ميس كاث ليس) سوياساس 2022 سفيدمركه چلی گارلکساس 1 کھانے کا چیجہ 1 کھانے کا چیجہ ووسٹرشائرساس أكفائے كالچي بإث چلی ساس حسبذا كقته 2= 2 2 64

كرابي مي تيل كرم كرك الله موسة نوواز ملك ے فرائی کرے نکال لیں۔ای تیل میں گوشت وال كر فرائى كريس اور برى پياز وال كر دو منث فرائي کریں۔ سویا ساس 'ووسٹرشائر ساس 'سفید سرکہ 'جلی گارلگ ساس ول علی ساس اور خمک وال کر فرائی كرين نودازشال كردين-وش میں تکال کر کیوب کے ساتھ کرم کرم سرو

كلاسك ذرائي چكن

رغى كأكوشت

مرغى كأكوشت پاز(باریک کافلیس) اورك (باريك كثي موني) 1 جائے کا چمح اسن پیٹ أكھانے كاليم أكھانے كا فيح من من إودر 3/14-3/2 بلدى ياؤور أكھانے كا فيجيه وحنياياؤؤر 1 جائے کا چی رم مسالاياؤور

اپ شش (دهو کر بھگودیں) 1/4کپ پیل سائیل

ساس بین میں تیل کرم کرکے اس میں گوشت سنهرا رنگ آنے تک بھون کرے نکال لیں اور ای تل ميں بازساتے كرليں-پاتے میں وہی ' سرخ مرچ پاؤڈر 'لسن پیب

ېلىدى ياۋۇر ' دھنيا پاؤۇرۋال كراچقى طرح پھينٹ ليس کوشت اس میں ڈال کروس منٹ کے لیے رکھ دیں۔ ساتے کی ہوئی بیاز میں مسالا ملا گوشت معہ آمیزے کے ڈال کر اتنا بھونیں کہ بوعن اوپر آجائے گوشت گلانے کے لیے تھوڑایانی ڈال دس

288 2015

READING Seedlon

آمیزے کو مکھن یا تیل سے چکنے کیے ہوئے کیک بین میں ڈال کر پہلے سے گرم اوون میں 180 بررکھ کر بچیس سے تمیں منٹ تک بیک کریں تیار ہوجانے پر اوون سے نکال کر مھنڈا کرلیں۔(اوون نہ ہونے کی صورت میں یہ کیک دیجی میں بھی بنایا جاسکتا ہے)۔ سورت میں یہ کیک دیجی میں بھی بنایا جاسکتا ہے)۔ سورت میں یہ کیک دیجی میں بھی بنایا جاسکتا ہے)۔

کی برتن میں مکھن ڈال کر نرم ہونے تک
پینیں اور ساتھ ساتھ اس میں ہی ہوئی چینی
اور کوکوپاؤڈر شامل کرکے مزید پینیس۔اس کے بعد
اس میں تھوڑا دودھ شامل کرلیں بیار کے ہوئے کیک
کے در میان میں سے سلائس کاٹ لیں۔اور کیک کے
سلائس پر دو چھچے دودھ کے پھیلا کر ڈال دیں۔
آئسنگ ہموار شکل اختیار کرلے تو کیک کی دونوں
حصوں کو آئسنگ سے کور کردیں اور محمنڈا کرکے

تانخطائي

برر، میرہ میرہ آخص چینی(باریک پیس لیس) آدھاکپ انڈے کی زردی دعدد انڈے کی زردی ایکن تحمیاؤڈر 1چیچ

سب سے پہلے تھی کو اچھی طرح پھینٹ لیں۔
اب اس میں چینی ڈال کر مزید پھینٹ لیں۔ اس کے
بعد اس میں میدہ اور دیکنٹ یاؤڈر ڈال کر آئے کی
طرح کو ندرہ لیں۔ اب اس کی کول کول اپنی پیند کی
مکیال بنالیں۔ اوون کو دس منٹ قبل 180ء کر کرم
کرلیں۔ اب کلیوں کو بندرہ سے بیس منٹ تک بیک
کرلیں۔ اوون میں رکھتے وقت تمام کلیوں پر انڈے کی
زردی کی معمولی مقدار لگاتے جاتیں۔ مزیدار نالی
خطائی تیارہے۔

ساں پین بیں تیل گرم کرکے گوشت 'ٹماٹر'لال مرج پاؤڈر 'کی جب'ادرک 'کسن 'دبی اور نمک ڈال کر بھون لیں اور گوشت میں تھوڑا ساپانی ڈال کر گلا لیں۔ گوشت گل جائے تو ہری پیاز شامل کرکے تین سے چار منٹ تک بکائیں۔ گوشت کو ٹھنڈا کرکے اس بر کارن فلور چیٹرک کر گھرے تیل میں تل لیں۔ ڈش میں نکال کر گرم کی میں کریں۔

عِاكليث فيح كيك

کونگ اور فلنگ کے اجزاء :
پیمکا مکھن 5کھانے کے بیچے
پیمکا مکھن 5کھانے کے بیچے
پیم ہوئی چینی 5کھانے کے بیچے
کوکوپاؤڈر 8کھانے کے بیچے
دورھ 1کھانے کا بیچے
دورھ 1کھانے کا بیچے

: زكيب

ایک باؤل میں میدہ ' سکنٹ پاؤڈر اور کو کو پاؤڈر ال کرملالیں اور چھلتی میں ڈال کران تمام اجزا کو چھان میں اس کے بعد اس میں یسی ہوئی چینی شامل کرکے اچھی طرح ملالیں۔ میدے کے آمیزے میں انڈے' تیل ' دودھ شامل کر کے خوب اچھی طرح پھینٹ لیں۔ جب تک آمیزہ بالکل ہموار نہ ہو جائے۔ اس

المدفعا مر 2015 2019

2

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



وزن گھٹانے والی دوائیں وزن گھٹانے والی اکثر دوائیں مملک اثر ات بھی رکھتی

ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے چند نسخ اور گھریلو ٹو تکے درج

ويل بيل-ذیل ہیں۔ ﴿ مصبح وشام ایک عدد کیموں ایک گلاس بانی میں نجوڑ کر نهار منه استعال کریں۔

مارسہ، میں رہی۔ ایک گلاس نیم کرم پانی میں ایک چیج شد گھول کر نمار منه استعال کریں۔

اج آج کل سلمنگ سینٹریس وزن کم کرنے کے لیے سینکروں روپے کے بدلے میں جو سفید پاؤڈر دیا جا آہے ۔ وہ در حقیقت پسی ہوئی اسیغول کی بھوی ہوتی ہے۔ دو چ اسپینول کی بھوی صبح وشام آپ بھی استعمال کریں۔ الم پیل کے دس عدد محل (پلی) رات کو آدھا کلودودھ میں بھگو کرر کھ دیں۔ صبح نمار منہ دودھ میں چینی ملا کرا بھی طرح بلا كريندره دن تك استعال كريس-بادى اور ثقيل اتیاءے مخت پر ہیز کریں۔

بردها موابيث كم يجي

بردها ہوا بید ایک مصبب اور عذاب ہے کم مہیں ہو تا۔ دس ہیں قدم چلنے پر ہی سانس پھول جا تا ہے۔ بیتے رہے یا چلنی اور میتھی چیزوں کی کثرت ہے بیٹ بردھ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن تشین کر کیجے کہ کھانے کے بعد کم از کم ایک کھنٹے تک پائی شیں بینا چاہیے۔ دوسری تدابيرك سليلي مي كيلى بات برائي كم غذا من كمي كردي جائے اور زیادہ کھانے کی عادت ترک کردئی خاہیے۔ بردھے ہوئے بیٹ کو کم کرنے کے لیے لیموں اور شہر کا استعال مفید ہے۔ اِسپغول کی بھوی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ٹابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اصلی ہنگ تلاش كرك كيس ے حاصل كريں إور اے تھى ميں الچھی طرح بھون کیں۔ جب ہنگ کارنگ تبدیل ہونے لگے تو تھی جیمان کرالگ کرلیں۔اب اس تھی کو کسی شیشی میں محفوظ کرلیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت ناف کی

موثليا أيك عذاب

' وزن کم کرنے کے لیے پہلے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ وزن كم كرنے كى مهم ميں ايك بات جو بريى اہم اور ضروری ہے' وہ ارادہ ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں' کیکن یقین کے ساتھ کو شش کرنا ضروری ہے۔ کامیابی یک دم نتين 'آسية آسية حاصل موتي ب-

درمیانی عمری ایک مونی عورت اگروزن کم کرناچاہتی ہے تواس كو صرف ايك بزار كيلوريز والى خوراك حاصل كرني چاہیے۔ موٹا ہے ہے نجات پانے اور اس کے اثرات ے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خوراک میں پروٹین کا استعمال زیادہ ہو۔غذا میں پروئین کی موجودگی ہے جسم کی حرارت و قوت کے استعال میں تیزی آجاتی ہے جس کی وجہ سے قوت کا زیادہ استعمال ہو تا ہے۔ مٹھائی 'خٹک میوہ كىك ئىلادُ ، بىيىشرى مريانى ملوه ئىد نگ اور دىگر مىشى اشياء ے پر بیز کریں۔ خوراک پر کنٹرول کے دوران ورزش جارى رهني جابي اورورزش ميس آسية آسية اضافه كرنا چاہیے 'جس سے نہ صرف وزن میں کمی ہوگی بلکہ جتنا وزن عمم کیا جائے گا'اے قائم بھی رکھاجا سکے گا۔موٹاپ كا علاج وواؤل كے ذريع اتنا كاركر شابت نہيں موا۔ موٹانے کو کم کرنے کے لیےعادت میں تھم د ضبط تصوصا" خوراک بر کنٹرول کرنالازی ہے اور سے انسان کو خود کرنا پر تا

پیدل چلنا بهترین و زنش ہے۔ اس سے نہ صرف مید ک کھایا یا اچھی طرح ہضم ہوجا تاہے بلکہ وزن قابو میں رہتا ہے۔ اگر آپ درزش نہیں کرتے اور محض غذائی احتیاط زن گھٹانے کی فکر میں ہیں تو اس کے تیجے میں آپ

READING Stellon

口